

فقيهالعَصَرَضرة مُولًا نُهُفِتي عَالِمَ السَّحِيِّ مَال سيرت نگارشخصات حضرت شاه و لي الله صبا. حمرًالليع حكيمُ الأمت بَضرة تَعَانُوي رَعَالُتُهُ يُبِهِ حضرة مُولاْ ماسيِّدميان اصْغِرْمين صارْحُمُ اللَّهِ مُ

تضرت مُولاً عُبيبِ الرحمُن ملاله ئحضرة مُولانا عَاثِقِ الهٰي ميرُهُي رَمُللُهُ حضرت مولانا أدرسيس كاندهلوي دمئالتيع حكفيم لانملام مضرت قارى محرطيب رمئالتدم مفكراسلام سيدانو لجس على ندوى رحمئالتعيم مُولا ْالْسُسِّتِيمُناظِراتِن گيلاني رِمِرَالِتِيعِ تحضرت مُولا نامحدميات صارحمُ التّعجُ فقيها لعصرضره مولا امفتي حميل حمدتها نوئ كطف

اِدَارَةً تَالِيُفَاتِ اَشَرُفِيكُ بَوكَ فِوره مُنتان بَاكِتْمَان 180738 (Mob: 0322-6180738

www.ahlehaq.org

www.ahlehaq.org

#### www.ahlehaq.org

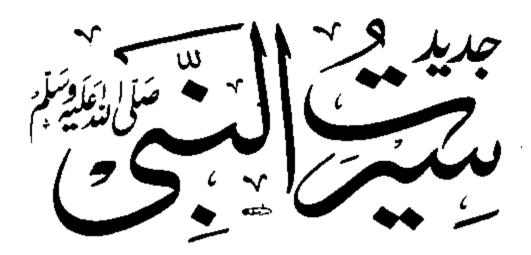

مقدمه فقیه العَصرَضرة مُولَا مُفِی عِما لِسَطِیالِ مِنْ الرَّسِیالِ مِنْ الرَّسِیالِ مِنْ الرَّسِیالِ مِنْ

> انتست دکادش مور مراح مو و مو د محمد اسحاقی ملیا می مری: اینامه کابرانسلام مثان تربه جسین مولانا زام محود قاشمی فض بهدتام، هوم مان

> (د (رق اليفات المسترفية) عكد فاره المسترب كان و 540513-519240

#### www.ahlehaq.org



نام كتاب حديد في المستنفية موسيت المنافقة تارن اشاعت المرام ۱۳۲۱ه ناش الماري المان المرام ۱۳۲۱ه عداعت المرام المان المرام المان

#### ملنے کے بتے

اداره تالیفات اشرفیه پرونسانه ارومانیان - ادامره اسلامیات ای رقل ادبور - مکتبه میداحد شهیدارده بازارار بهور مکتبه قاسمیهاره و بارا از در ------ مکتبه رشید بیاس کی روفا کوئن --- کتب خاندر شید بیاری بازار راولیندی نوتیورش کسیایجنسی نیم باراریشادر -- دارادارشاعت ارده بازار کرایی

ا يونيورش بكساليجنسي أيهم باراريشاور -- وارالاشاعت ارده بإزاركرا في ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.KUSLAMIC BOOKS CENSERE العاماء HALLIWELL ROAD BOLTON BLENK (1. K)

اید اسلان فی آباول می وانستظامی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ منطیول کی تھے واصلات ایشے اور سے اور وہیں مستقل شعبہ قائم ہاور کم بھی کتاب کی طباعت کے دوران اخلاط کی سے اتھے پرسب سے زیادہ آوجہ اور می کر میں گا ہے۔ ۲ ہم بیسب کام انسان کے ماتھوں ہوتا ہا اس لئے پھر بھی کی تنظی کے دوجانے کا امکان ہے۔ البتدا کار کی جاتی ہے گذارش ہے کہ آگر کوئی خلعی نظر آئے تا کہ اور مارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئے دوجانے کا امکان ہے۔ البتدا کار کی کے اس کام بھی آ ہے کہ آگر کوئی خلعی نظر آئے جارب ہوگا۔ (ادارہ)



### کلما پت نا شر

# بنائله ولخيان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مبارک علم کو جوذ خیرہ احادیث میں محفوظ تھا برصغیر کے اردودال حضرات تک منتقل کرنے میں ہمارے اکا بررحم ہم اللہ کا بڑااحسان ہے۔ اس مبارک موضوع پر اکا برنے اپنے اپنے ذوق کے مطابق سیرت طیبہ کے ہر ہر گوشہ کوار دوکا جامہ بہنا کر عامۃ المسلمین پر جواحسان عظیم فرمایا ہے بیقینا بیان کیلئے روزمحشر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قوی ذریعہ ہے۔ ہمارے اکا برعلماء نے سیرت مقدسہ پر چھوٹے رسائل سے کیکر بردی بردی خیم کتب تالیف فرمائی ہیں ہمان کا برکا اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف ہمارے اللہ علیہ وسلم کے حالات جانے والے بے اختیار کہدا تھتے ہیں کہ اکا بر دیو بند نے اس دور میں خیرالقرون کی مبارک یادیں تازہ کردی ہیں۔

جضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچاعشق،اتباع سنت سے آراستہ زندگی،عقیدت وعظمت سے سر شار دل و د ماغ،علم وعرفان سے معطر قلم،الی حالت و کیفیت میں ان اکابر حضرات نے جس موضوع پرتحریریا تقریر کی اللہ پاک نے رشد و ہدایت کیلئے عوام الناس کے سینوں کو کشادہ فرما دیا۔ خیر و برکات کی عظیم کرامتیں اس پرمستزاد ہیں۔

علیم الامت خضرت تھانوی رحمہ اللہ کی''نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب'' کو دیکھ لیجئے کہ کس عشق ومحبت،خلوص واللہ بیت سے کھی گئی کہ حضرت خود فر ماتے ہیں کہ اس کی تالیف اس زمانہ میں ہوئی جبکہ طاعون نے پورے علاقہ کو اپنی لیسٹ میں لے رکھا تھالیکن جس دن اس مبارک کتاب کی تالیف کا کام کیا جاتا اس دن طاعون کی شدت میں کمی ہوجاتی۔

عرصه دراز سے داقم الحروف کے دل میں بیداعیہ تھا کہ جس طرح والد بزرگوار حضرت الحاج عبدالقیوم مہاجر مدنی مظلیم نے "گلدستہ تفاسیر" (جو بحمداللہ عوام وخواص میں بے حدمقبول ہوئی) مرتب کی ہات طرح اپنے اکابر کی سیرت طیبہ سے متعلق متند و جامع کتب سے ایک ایسا" گلدستہ سیرت" مرتب کیا جائے جس کی سدا بہاڑ عام فہم عبارات سے صرف اہل علم ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی بآسانی مستفید ہو تکیس۔ موجودہ اکابر علماء سے مشاورت ، حضرت والدصاحب و ہزرگان دین کی دعا و توجہ کی برکت سے اسے اکابر ہی کی کتب سے مضامین سیرت کو منتخب کرنا شروع کردیا۔

احقر خودتورموزِعشق اورحروف علم سے نا آشنا ہے اس لیے کتاب ہذامیں اپنی طرف سے پچھ لکھنے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتااس لیےاس کے تمام مضامین اکابرعلماء ہی کی تحریرات کا عام فہم جامع انتخاب ہے۔ احقرنے مضامین کے انتخاب کے بعد اسکی ترتیب کا کام اینے محترم مولا نا زاہدمحمود قاسمی (استاد جامعة قاسم العلوم) كے سپر دكيا جنہوں نے نہايت محنت اور خوش اسلوبي سے بيكام سرانجام ديا۔ شروع میں خیال تھا کہ مضامین کی کثرت کے پیش نظرا سے چند جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن قارئمین کی سہولت وفر مائش پر ایک جلد میں تمام مضامین مرتب کر ویئے گئے ہیں تا کہ اس

مبارك كتاب كوسفر وحضركا بهترين رفيق بنايا جاسكے..

کتاب ہذامیں جلی عنوانات کی کتابت کا کام ملتان کے نامور خطاط محترم راشد سیال صاحب نے کیا ہے اور کمپیوٹر ڈیز انگ میں عزیز م عمران اعوان نے محنت شاقہ ہے تعاون کیا ہے۔ ببرحال ای بساط کی صدتک کوشش کی ہے کہ مضامین کی معنوی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کتاب کی ظاہری زیب وزینت بھی قارئین کے حسب ذوق ہو۔

سیرت ہے متعلق اکثر کتب آ جکل مقامات مقدسہ کی تنگین یا سادہ تصاویر سے آ راستہ آ رہی ہیں اس مقدس روش کو برقر ارر کھتے ہوئے کتاب ہذا میں بھی ایسے پینکلز دں تنگین وسا وہ تصاویراور غزوات کےنقشہ جات کاا ضافہ کیا گیاہے۔ان نا درتصاویر کےحصول میں جن احباب نے جس قتم کابھی تعاون کیا ہےاللہ یا ک انہیں اپنی شایان شان جزائے خیر سےنوازیں آمین۔

امید ہے کہ باذوق قارئین کے ذوق لطیف عوام وخواص اس جدیدسیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت وعقیدت ہے مطالعہ فر مائیں گے۔اوراپی زندگیوں کواسوہ حسنہ میں ڈھالنے کی مبارک فکر فر ما تمیں گے۔اوراینے دوست احباب تک اس مبارک کتاب کو پہنچا تمیں گے۔

بارگاہ رب العزت میں دست بستہ التجاہے کہ اے اللہ! سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ا بتخاب پرر وزمحشرا حقر ناشر ومرتب اور والدین ما جدین اور مشائخ کرام رحمهم الله جن کی بدولت میه نعمت مل ربی ہےان سب کو خاتم الانبیا علی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں میں شامل فر مااوراس كتاب كى بركت سے ادارہ كے تمام احباب وقار تين كواسوہ حسند ير جلنے كى مبارك توفيق ھے نواز کہ دنیاوآ خرت کے تمام مراحل میں کا میا بی وکا مرانی کا نہی واحدزینہ ہے۔

آ خرمیں تمام قارئین ہے گذارش ہے کہ کتاب ہذا کوا تباع سنت کی نیت ہے یومیہ مطالعہ فرما ئیں تو کم ہے کم وقت میں یعظیم الشان کتاب بفضلہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے سکتی ے۔اللہ یاک ہم سب کوئل کی توفیق وی آمین۔ (معفر: محمد الحق عفي عنه مغرالمظلر ١٣٤٦ء بمطابق ماري 2005ء

## اجمالى تعارف

بیجدید" سیرت النبی "تمن حصول پر شتمل ہے۔ پہلے حصہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وادت باسعادت سے لے کرنز ول وی سے قبل تک کے حالات پر ششمنل ہے۔اس حصہ میں بنیا دی طور پر تو" سیرۃ المصطفے" (حضرت کا ندھلوی) کو ہا خذ بنایا ، میا ہے اور تر تیب بھی وہی رکھی گئی ہے البتہ ساتھ ساتھ" سیرۃ محمد رسول اللہ" (مولانا محمد میاں صاحب رحمد اللہ)" سیرت رحمت عالم" (علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ)" النبی الخاتم" (مولانا مناظر احسن میں اللہ کی رحمہ اللہ)" دور حمد اللہ کی میاں ندوی رحمہ اللہ)" لامیۃ المعجز ات" اور

''نشرالطیب'' سے بھی موقع بہموقع اقتباس کیا کمیا ہے۔

و وسرے حصد میں جوکہ سے بیرے وفات حسرت آیات تک کے طالات وواقعات پر مشتل ہے ای کا تقریباً سارا ماغذ ''سیر قالمصطفے'' ہے۔ اغذ کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ وہ علمی مباحث وموضوعات جن کا تعلق الل علم سے ہے یا وہ مضامین جو حضرت کا ندھلوی رحمہ اللہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے مستنبط کئے ہیں انہیں جموڑ دیا گیا ہے صرف سیر قسم ارکہ کے مسلسل واقعات و حالات لئے گئے ہیں تا کہ عوام الناس کو استفادہ ہیں آسانی رہے۔

تنیسرے حصہ میں جوکہ پانچ ابواب پر مشمنل ہاں میں پہلا باب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے طیرولباس مبارک وغیرہ سے متعلق ہے جو کہ مفتی محمہ سلمان منصور پوری کی کتاب ' خصائل مصطفے'' سے ماخوذ ہے، دوسرا باب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دادامحتر م، دالدین کرام اور چچا، پھو پھیوں، از داج مطہرات واولا دی حالات پر مشمنل ہاں کامواد' سیرت رحمۃ للعالمین' الامحمہ سلمان منصور پوری کے لیا حمیا کہ البت البت اس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے غلام باندیوں مخصوص حابہ کرام اور سامان وتر کہ کے متعلق بھی مختصر تذکرہ ہے۔ اس میں آپ میں اللہ علیہ وسلم کے غلام باندیوں مختصر تذکرہ ہے۔

بي حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاكتاب ميرة الرسول ك ماخوذ بـ

# مُعْتَكُمُّتُمَّا

## فقيه العَصَرُضرة مُولًا نَافِق عَلِ السَّلِينَاتُ مَار

### بِسَ مُ اللهُ الرَّحُونُ الرَّحِيمُ

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم امابعد

ایک مؤمن کا دل حضور صلی الله علیه وسلم کے ذکر کے لیے بے تاب ، مؤمن کی آ تکھیں دیار حبیب کے لیے اشکیار ، اس کا ذوق نظر ، ان ہی کے تصور سے گہر بار اور اس کے لیوں کو ان ہی کے اسم بوی کا انتظار رہتا ہے ، بیا ہے اسے نصیب کی بات ہے کہ عشق رسول کی اس دولتِ بے بہا سے کے کتنا حصہ ملتا ہے ، رہتا ہے ، بیا ہے تی نصیب والے علماء کے چند میارک واقعات کا ذکر کرتے ہیں :

مفتی اعظم مولا نامفتی کفایت الله صاحب کے ہاں ایک سال دورہ حدیث بیں سوات کے مولوی عبدالحق بھی شریک تھے، انہوں نے رات کوخواب بیں سرور دوعالم جناب نبی کریم صلی الله مولوی عبدالحق بھی شریک تھے، انہوں نے رات کوخواب بیں سرور دوعالم جناب نبی کریم صلی علیہ وسلم کو دیکھا کہ درس حدیث کی مند پر حفرت مفتی صاحب کی جگہ تشریف فرما ہیں، اور سیح مسلم کی ایک حدیث پڑھا کر اس پر محد ثانہ تقریر فرمارہ ہیں، عجیب بات بیھی کہ مولوی صاحب کو وہ تقریر جاگئے کے بعد بھی ٹھی اس طرح یا درہی جیسے نبی تھی ، ضبح حضرت مفتی صاحب درس کے لیے تشریف لائے، اپنی مند پر بیٹھ کر کتاب کھولی تو مولوی عبدالحق نے کہا '' حضرت! بیں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں' اجازت بل گئی تو انہوں نے اپنا رات والاخواب سنایا، وہ سنتے ہی حضرت مفتی صاحب جا ہائی مند ہے کھڑے ہوگئے، فرمانے گئے '' عبدالحق! قبلدرخ کھڑے ہوگر خدا کو گواہ بنا کر کہو کہ واقعی تم نے خواب بیں اس طرح دیکھا'' مولوی صاحب تھم بجالا کے تو حضرت مفتی صاحب مند واقعی تم نے خواب بیں اس طرح دیکھا'' مولوی صاحب تھم بجالا کے تو حضرت مفتی صاحب مند عالم عالم کے اور فرمایا'' عبدالحق! تمہارا خواب سیا ہے، سب س اس کے بعد حضرت مفتی عظم عالیس روز تک احر امان مند پر نہیں بیٹھے۔

معامله اگرچه خواب کا تھا... لیکن بات ادب کے اعلیٰ مقام کی تھی!!

ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب جج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تشرُیفِ لیے گئے فراغت کے بعد جب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانگی ہوئی تو در بار حبیب سے کئی میل دور ہی گنبدخصراء پرنظر پڑتے ہی اپنا جوتا اتار لیا حالا تکہ وہاں سے راستہ

4

نو کدار پھر کے مکڑوں سے بھراتھا گرآپ کے خمیر نے گوارا نہ کیا کہ دیار حبیب میں جوتا پہن کر چلا جائے نامعلوم کس مقام پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقد ام مبارک پڑے ہوں اور میری کیا مجال کہ میں جوتا پہن کراس مقام پر چلوں۔

قطب العالم حضرت مولا نارشیدا حرگنگوی رحمه الله این دور میں علائے حق کے سرخیل تھے،
ان سے کس نے پوچھا'' حضرت! اگر آپ کومعلوم ہوجائے کہ آپ کی ایک دعا قبول ہوگئی تو آپ
کیا دعا کریں گے؟''فر مانے لگے'' میں دعا کروں گا کہ اے اللہ! حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوعشق ومحبت تھا، مجھے بھی اس میں سے پچھے حصال جائے۔''

عیم الامت مجددالملت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کی تھا نیف ہے آج ایک دنیا فیض یاب ہور ہی ہے، ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ ہم اتباع سنت کا بہت ذکر کرتے ہیں، مگراس کا پچھے حصہ ہمارے اعمال میں ہے بھی کہیں؟ ۔۔۔۔۔ چنانچہ میں تین دن تک صبح ہے رات تک اپنے تمام اعمال کا بغور جائزہ لیتار ہا، دیکھنا یہ تھا کہ گتنی اتباع سنت ہم لوگ عاد تاکرتے ہیں، کتنی اتباع کی توفیق علم حاصل کرنے کے بعد ہوئی اور کتنی باتوں میں اب تک محروی ہے؟ تین دن تک تمام اعمال خلاف معمولات روز وشب کا جائزہ لینے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ الحمد لللہ معمولات میں کوئی عمل خلاف سنت نہیں۔

ای اتباع سنت وعشق رسول (صلی الله علیه وسلم) بی کاثمرتھا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ حضورصلی الله علیه وسلم تشریف فر ما ہیں ۔ کسی آیت کا مطلب اس (خواب دیکھنے والے) نے حضورصلی الله علیه وسلم سے پوچھا۔

حضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا'' بیان القرآ ن'' میں دیکھو۔ بیان القرآ نُ تفسیر ہے حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کی کھی ہوئی۔

انہوں نے بیخواب حضرت مولا ناتھانوی گولکھا۔تو حضرت مولا ناتھانوی نے فریقایا:

بریں مژدہ گر جال فشانم رواست ۔

کہاس خوشخری پراگر میری جال بھی قربان ہوتو ٹھیک ہے

گھرساری رات نہیں لیٹے۔ برابر درودشریف پڑھتے رہے۔ (اکابر دیو بنداور شق رسول)

حضرت مولا تاليفتوب نانوتوي رحمه الله كاواقعه:

تذکرۃ الرشید ہیں لکھا ہے کہ دیو بند کے جلسہ دستار بندی ہیں جب آپ تشریف لائے تو عالم اللہ عصر کی نماز ہیں ایک دن ایبا اتفاق پیش آیا کہ حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نماز پڑھانے کو مصلے پر جا کھڑے ہوئے ۔ مخلوق کے از دحام اور مصافحہ کی کثرت کے باعث باوجود علمت کے جس وقت آپ جماعت ہیں شریک ہوئے ہیں تو قرائت شروع ہوگئی تھی۔ سلام پجیسرنے کے جس وقت آپ جماعت ہیں شریک ہوئے ہیں تو قرائت شروع ہوگئی تھی۔ سلام پجیسرنے کے بعد دیکھا گیا تو آپ اداس ، اور چبرہ پراضحلال برس رہا تھا اور آپ رنج کے ساتھ بھیا لفاظ فرمارے متھے کہ افسوس با بیس برس کے بعد آج تھیراُ والی فوت ہوگئی۔

بنده عبدالستار عفی عنه ۲۰/شوال انمکزم <u>۱۳۲۵</u>ه

www.ahlehaq.org

# فگرست مضأمين

| ΑI        | خانه كعبة ورسي معمور موا                             |            | حصه اوّل                                           |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| ΑI        | غ <b>بي</b> آ واز                                    |            | ولادت                                              |
| ۸۲        | پیدائش کے بعد کلام کرنا                              |            |                                                    |
| AT        | يبودى كى چيخ و پکار                                  |            | شروعَاتِ وَعَيْ                                    |
| ۸۳        | ستاروں کا جھک آنا                                    | ۳۷         | ببلول کی پیشگوئیال اور بشارتنی                     |
| ۸۴        | شام کےمحلات کاروشن ہونا                              | ۷۳         | بوده کی آخری نفیحت<br>بوده کی آخری نفیحت           |
| ۸۵        | نبوت بنی اسرائیل سے جلی می                           | 28         | بیوری، مین منطق<br>حضرت دا و دعلیه السلام کی بشارت |
| ۸۵        | كسرى كي محلات مين زلزله                              | ۷۴         | حفرت سلمان کی آرزو                                 |
| ,AY       | آپِ مختون اورناف برید پیدا ہوئے                      | ۲۳         | حضرت يسعياه كااعلان                                |
| ۲A        | انتهائی طبارت ونظافت کیماتھ پیاہوئے                  | ۲۳         | حضرت مویٰ علیهالسلام کی بشارت                      |
| ۸۸        | عقيقنه اورتشميه                                      | <b>∠</b> ۵ | حضرت ميسل كي بشارت                                 |
| ۸۸        | اسم گرامی" محمر" اور" احمر" کاامتخاب<br>مزونه        | 44         | والده ماجده كطفن من قراريان كى بركات               |
| <b>A9</b> | بإلى لخي مخصوص اسائے گرامی                           | 44         | خواب میں بشارت                                     |
| 91        | رضاعت                                                |            | نوركا وكجهنا                                       |
| 41        | سب ہے پہلی شیرخوار کی<br>ریا                         | 44         | آ سانی                                             |
| 91        | سب ہے پہلی رضائی والعہ ہ<br>سب سے مہلی رضائی والعہ ہ | ۷٨         | ولادت بإسعادت                                      |
| 91"       | حضرت علیمه کی گود میں<br>مصرت علیمہ کی گود میں       | 49         | پيدائش مبارك كادن جكداورتارخ                       |
| 40        | قدرت کا جیرت آنگیز کرشمه<br>نشور برور                | ΑI         | ولادت شريف كوقت فيش أنوا لواقعات                   |
| 44        | فرشتون كالجمولا بلانا                                | ΔI         | مشرق ومغرب روثن ہو گئے                             |
|           |                                                      |            |                                                    |

| j+    | www.al فهرست مضاخين                  | hléh        | aq.org                                    |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 114   | بتؤل سےنفرت و پر ہیز                 | 44          | سب سے پہلاکلام                            |
| HIIA  | آ سانی تربیت                         | 44          | باحلول كاسابيكرنا                         |
| 114   | شام كاسنراور راهب كى شهادت           | 44          | بجين عى سے عدل ومساوات كى علمبروارى       |
| ırr   | حرب العجاد                           | 94          | حلیمه کی دوخی خوثی                        |
| 177   | طنب الغضول بين شركت                  | 49          | واقعه شق صدر                              |
| (PP   | معابره کے اسباب ومقاصد               | 99          | شق مدرجا رمرتبه موا                       |
| IFF   | منشور                                | 100         | شق صدر کے اسرار                           |
| ITIT  | جديدمعابده كمابميت                   | 1-1         | شق مدراورشرح مدر                          |
| iro   | تنجارت                               | 1+1"        | حضرت حليمه كي ريثاني                      |
| IFY   | كمكى معززتا جرخاتون                  | 1+1"        | الورحنور ملى الله عليه وسلم كى مكه والهبي |
| IFY   | خدیجه بی شرکت اور شام کا دوسراسفر    |             | مهرنبوت                                   |
| 11/2  | تسطورارابب سے ملاقات                 |             | ممشدكي اورواپسي                           |
| 11/2  | بركات وبشارات كاظهور                 | <b>ř</b> •1 | والده كے ساتھ مدینہ کا سفر                |
| IFA   | صدافت والانت كامثالي كردار           | 1+4         | مدینہ ہے والیسی والدہ صاحبہ کا انتقال     |
| itq   | ايغائ عبدكاي مثال كردار              | 1•A         | اينے وا داعبد المطلب كى كفالت ميں         |
| 11"+  | 28                                   | ř•A         | ایک عجیب واقعه                            |
| 1874  | نكاح كيلية معرت خديجة كااراده وبيغام | 1+9         | عبدالمطلب كي وفات                         |
| 11"•  | بيفام كى قبوليت اور نكاح             |             | ابوطالب كي كفالت                          |
|       | کردار کی امیری نے دولت کی امیری      | fI+         | ابوطالب كي محبت أورآب كي انوكى شان        |
| 117   | كوفكست ويدى                          | ilt         | اعلیٰ صفات داخلاق کی جلوه افروزی          |
| • Imm | حضرت خدیجی جان ناری                  | HF          | الجي بشريريات كاانظام خودكرنا             |
| IPT   |                                      | וות         | بريا <b>ر ج</b> انے کی حکمت               |
| IPT   | تغميركعبه                            | HΔ          | قوم ہے چھوندلیااورسب کوہدایت بانٹی        |
| 11-4  | ایک فتنکاسد باب                      | 114         | تومى خدمت تغيير كعبد من حصه               |
| 10%   | محن قوم                              | 111         | شرم وحيا                                  |

| Н               | www.ah قهرست مضایین                      | leha | q.org                             |
|-----------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| rat             | حعشرت خديجير مني الذعنها كالطمينان ولانا | IPI  | شروحات                            |
| 169             | ورقد بن نوفل کے یاس                      | IM   | معتل سليم كانقاضا                 |
| 141             | حق کی قمود                               | IM   | انميا وكبهم السلام كي بإك طبيعتين |
| 141"            | تارئ بعثت                                | irr  | یا دخدا کے شوق کا غلبہ            |
| 141"            | سلسلة وحي كي تسلسل كاانتظار              | 166  | عارحرا بيس ذكروتكر                |
| יואוי           | نغاضائي عشق                              | IMM  | بثارتى                            |
| INP             | حفزت فديجي فراست                         | HMM  | وحي نبوت كالنمونه                 |
| יודוי           | اعمال چس سے پہلافرض                      | _    | بغثت                              |
| IYA             | دموت عام سے پہلے                         | Į    | بحثت<br>سَابِقِين اَوْلِين        |
| 144             | سابقين اولين رضي الله منهم ورضواعنه      | IFY  | بعثت ودموت                        |
| 144             | حضرت خدیجیهٔ علی اور زیدین حارثه         | 154  | دعوت اول پر لبیک کہنے والے        |
| IΥZ             | حعنرت ابي بكرخمعه يق رضى الله عنه        | IMA  | تربيت ونصاب تربيت                 |
| JYZ             | حعرست ابوبكركى عظمت                      | 164  | فبل ازنبوت آپ کی زندگی پرایک نظر  |
| AFI             | جناب بي طالب كي المرف سيحمايت كادعه      | ira  | بعثت نبوى سے بہلے كا تمان         |
| 149             | حضرت جعفرابن ابي طالب رمنى اللدمنه       | 10+  | قریش اور قریش کی حالت             |
| 144             | حعربت عفيف كندي دمنى اللهعنه             | IΔI  | آ فمآب دسالت كاطلوع               |
| <u> </u>   _  _ | حعنرت طلحدرضي اللدعنه                    | ۱۵۱  | چېل ساله ممر کی خصوصیات           |
| 12+             | حعرت سعدين الي وقاص رمنى الله عنه        | ior  | ئېلى دى                           |
| 141             | حعرسة خالد بن سعيد بن العاص رض الله عنه  | IDF  | تمكى وروحاني فيض كاانتقال         |
| ızr             | حعنرت عثان بن عفان دمنی الله عنه         | 101" | مومن كإيبيلا فرض                  |
| 141             | حعرت عثان بن مظعون البيعبيدة عبدالرحمٰن  | ISI  | حضورصكى التدعليدوسلم كامتعام      |
| 141             | بن عوف الوسلم بن عبدالاسدر من الأمنم     | 100  | اقوام عالم كيعلى حالت             |
| izr             | حضرات ثمار وصهيب رضى الله عنهما          | 100  | مَا أَنَابِقَادِي كَل وضاحت       |
| 140             | حضرت عمروبن عيسة رضى اللدعنه             | 100  | ا کیک شبر کا جواب                 |
| 140             | حعشرت البي ذررضي الله عند                | 164  | احساس ذ مدداري                    |

| Ir          | www.a فپرست مضاحین                       | hleh        | aq.org النظامة                          |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| r•A         | حضرت ابوبكرقى شجاعت                      | 144         | دعوت وارشاد كايهلا دفتر اورنصاب         |
| <b>r+q</b>  | مار پیپ کرنا                             | 144         | رشدومدايت كانصاب                        |
| 4.4         | بهبود وکلمات کهتا                        | ıA•         | بدترين انسان وه ہيں                     |
| ri•         | اونث کی او جو کر پرر کادینا              | IAI         | تربيت كالحريقه                          |
| rii         | درواز ه پرنجاست ڈال دینا                 |             | إعلانبرطوت                              |
| ۲II         | عوام الناس کی کارستانیاں                 |             |                                         |
| rir         | صادبن تغلبه رمنى الله عند كالمسلمان جونا | IAM         | اعلانيه دعوت                            |
| rir         | اسلام اور رسول السن على كفاص وتمن        | I۸۳         | سب ہے پہلے اپنا خاندان                  |
| rim         | ابوجهل بن مشام                           | IAA         | مرداران قریش کی برہمی کے اسباب          |
| rie         | ابولهب                                   | 19+         | دعوت حق کے دو بنیا دی رکن               |
| ric         | ام جميل                                  | 191         | ابولهب كي عداوت اورابوطالب كي حمايت     |
| riy         | ا بولهب کی ملا کت                        | 192         | قَلَّ كيليَّ ناكام كوشش                 |
| rit         | عتبيه كى ملاكت                           |             | مخالفانه برويتينذه كيلئ سردارون كامشوره |
| 714         | اميه بن خلف مجمى                         | 194         | ېروپىينىۋە يالىسى پراتفاق اوراس پېمل    |
| MZ          | اني بن خلف                               | 144         | پروپیگنڈہمہم کی ناکای                   |
| MA          | الى بن خلف كى موت                        | IAPI        | حضرت حمزه رضى الله عنه كااسلام لانا     |
| <b>**</b> * | عقبها بن الي معيط                        | 19.4        | سرداروں کی نیندیں حرام                  |
| ffi         | عشتاخي وبدنختي                           | <b>***</b>  | لا یکے ومغاد کے حربے جونا کام ہوئے      |
| 771         | وليدبن مغيره                             | <b>**</b> * | مشرکین مکہ کے چندمہمل اور بیہودہ سوالات |
| rrr         | پرد پیکننده مهم کاسر براه                |             | علائے بہود کے بتائے ہوئے سوالات کا جواب |
| 222         | ابوقیس بن الفا که                        | r•4         | ایذارسانی کی با قاعده مهم               |
| ٣٢٣         | نعنر بن حارث                             |             | محاليان دينااورتعوكنا                   |
| rrr         | ممرابی کے آلات                           |             | يتقر مارنا                              |
| ۳۲۳         | مكه كے سربابیدداران                      |             | مٹی میں بکتانا                          |
| 277         | عاص بن وائل سبمی                         | r•A         | محلا تحموشا                             |

| : ۱۳ | فهرست مضامین                             |     | يتشر الليطالية                           |
|------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| rm   | بي تحاشاظلم                              | rra | نبييومنبه پسران حجاج                     |
| rra  | خوب نفع مند بيع                          |     | اسودين مطلب                              |
| 114  | حضرت خباب بن الارت رضى الله عنه          |     | اسود بن عبد يغوث                         |
| 1100 | اسلام کے لئے تکالیف                      |     | حارث بن قيس سهي                          |
| 114  | حضرت بلال سے بھی زیادہ تکلیفیں اٹھا کیں۔ | TTA | صحابه كرام رضى الثعنهم برظلم وستم كي مشق |
| ١٣١  | اسلام کے لئے کاروبارکوقربان کرنا         |     | ظلم وستم كي مشقيس اوران كامقصد           |
| ***  | حضرت ابوقكيهه جهني رضى اللهءنه           |     | حق کی قوٰت اور صحابة کی ثابت قدمی        |
| rrr  | ایذارسانی کی انتهااور آزادی              |     | مقصد وطمع نظر                            |
| ۲۳۳  | حضرت زنيره رضى الله عنها                 |     | حضورسرورعالم تطلقة كابيمثال صبر          |
| ***  | ماركھانا                                 |     | وثمن آپ علم واستقلال ع فكست كها كئ       |
| ***  | سرداروں کی پھبتیاں                       | rrr | امام المؤ ذنين سيدنا حضرت بلال الشا      |
| rrr  | قدرت البي كاكرشمه                        |     | تېتى رىت پرلٹانا                         |
| rrr  | حضرت ابوبكر صديق كآزادكرده غلام وبانديال |     | گلے میں ری ڈال کر گھسیٹنا                |
| ree. | حضرت ابوبكر صديق كى افضيلت               |     | حضرت ابوبكرهكا آزادكرادينا               |
| rry  | بعض معصو ب كاغلط استدلال                 |     | پیچه پرنشانات                            |
| 277  | خاندانی وجاہت کے باوجودستائے گئے         | 227 | حضرت عماربن بإسررضي اللدعنه              |
| 272  | حضرت عثان غي الم                         |     | وطن و پیدائش                             |
| 272  | حضرت زبيررضي اللدعنه                     |     | اسلام لا نااورمشقتیں اٹھانا              |
| rra  | حضرت سعيدرضي اللدعنه                     |     | بشارتين                                  |
| rm   | حضرت خالد بن سعيد رضى الله عنه           |     | بشت پرسیاه داغ                           |
| rm   | حضرت ابوبكر وحضرت طلحه رضى اللدعنه       |     | اسلام کی پہلی شہیدہ                      |
| rm   | حضرت وليد مصرت عياش اور حضرت سلمة        | 22  | ظالم كاانجام                             |
| rm   | حضرت حارث بن الي باله                    | rta | حضرت صهيب بن سنان رضي الله عنه           |
| rra  | حصرت ايوذ رغفاري                         |     | مكه بين آ مدوغلامي                       |
| rol  |                                          |     | ايمان لا نااوراذيت سهنا                  |

| 1 <b>/"</b> = | www.ah فهرست مضامین                          | q.org       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 714           | قریش کے سغیروں کی شرارت                      | rai         | ا- حا ندكا دوككر بيه مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | حعرة عيسى كاقرآنى تعارف ورنجاشى كالممينان    |             | مشرك سردارون كامطاليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.           | بادشاد كافيعلماور قريش كى سفارت كى تا كامى   | <b>t</b> ái | اشاره مبارک سے جا ندو دیکٹرے ہو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14+           | مسلمانون كاتاواليبي اطمينان يصربهنا          | rar         | مسافروں کی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141           | والبسى كے دنت نجاشى كى درخواست دعا           | rer         | مشرکین کے بہتان کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121           | حفرت جعفراكي والسي اورحضور كي نجاثى كيلي رعا | rer         | مخالفين اسلام كااعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141           | نجاشی اوراس کی حکوم <b>ت کاپ</b> س منظر      | tor         | <i>جواب</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 P          | قريش كاابوطالب يرد باؤذالنا                  | rom         | ۲- سورج کالوٹ آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121           | مسلمانوں کی کمزوری                           | raa         | ۳۷-سورج کارک جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1</b> 41   | قریشیوں کے مظالم کے فتلف روپ                 |             | هِزَجَ اللَّهُ الْمُعَلِّحَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| 124           | حضرة عمركااسلام لانااور قريش كي طافت كالوثا  |             | جوي بدرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124           | قریش کی ماافت کے دومرکزی آ دی                | ro_         | <i>انجر</i> ت حبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 124           | معرت عركاملام لان كاحقيقى سبب                |             | حبشه کی طرف پہلی ہجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 722           | حضور کے تل کیلئے جانا (نعوذ باللہ)           |             | أسباب بجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144           | چھڑے کے پیدے آواز                            | 141         | میلی جرت کے مہاجرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144           | بہن اور بہنوئی کے اسلام کی اطلاع             | rar         | هجرت ثانيه بجانب عبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ľΖA           | بهن اور بهنونی کی مار پید کرتا               |             | سردارول کی حیلہ جو ئیاں اور نا کا میاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ľΖA           | ول کی ونیا میں تبدیلی                        | 770         | سرداران قریش کا تعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129           | حضورسلى الدطيه المركى خدمت يس حاضرى          | 740         | نجاشی کے ہال قرایش کی سفارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 129           | قبول <i>اسلام</i>                            | <b>FYY</b>  | دربارنِجاشی میں محابیک آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 129           | عرش وفرش پرجشن                               | ryz         | كياجم سي كے غلام بيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/4           | حرم میں اعلانی نماز کا آغاز                  | <b>74</b> 4 | كياجم نے كسى كاخون كياہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1/A</b> •  | قریشیون می اعلمان اور حضرت عمر کو مارنا<br>  |             | کیاہم کمی کامال نے کر بھا گے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MI            | مل کے دریے ہونا                              |             | فردجهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAI           | اسلام کی فتح                                 | rya         | نجاثی کےدربارمین دین اسلام کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| IA =         | قهرست مضامین ===                               |              | سير النظامة                                  |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| rgr          | حضور كوابوطالب كيلئ استغفار سيممانعت           | M            | سا بى بائىكات                                |
| rqr          | ابوطالب كوحضور كي حمايت كااخروى فاكده          | mr           | تمام قريش كاآخرى فيصله ومعامده قطع تعلق      |
| rgm          | فخون تك آگ كاراز                               | <b>1</b> A1" | وستاویز کوکعبه میں لشکا نا<br>               |
| rgr          | وشمنول كاراسته صاف                             | mr           | (نعوذ بالله) حضور كفيل كي اجتماعي كوششيس     |
| <b>190</b>   | طا ئف كادعوتى سنر                              | rap"         | تمام بنو ہاشم کا وا دی میں جابسنا            |
| <b>19</b> 0  | دعوت کے لئے نے میدان کی تلاش                   | M            | جناب ابوطالب کی جاں نثاریاں                  |
| 794          | طا تغب                                         | M            | واوى ميس بن ہاشم پر بھوک وفاقہ مشی کی لکالیف |
| 797          | طا نف کے لوگوں کو دھوت اسلام                   | MA           | رحشة للعاكبين صلى الله عليه وسلم كاصبر       |
| 744          | طا نف کے سرواروں کا جواب                       | 1740         | مخالفول میں مختلف تبعرے                      |
| <b>19</b> 4  | حضورسلى الشطيدهم كي باركا والهي من التجا       | 740          | بعض کی خفید ہمدر دیاں اور ابوجہل کی سنگد لی  |
| 444          | دعا كاارُهاس كاايمان لانا                      |              | سردارول بين مبم                              |
| - 144        | عداس كاسردارول كوحضوركي فالفت مصددكنا          | rat          | مسجد حرام بين سردارون كااكثه                 |
| 199          | حضور ملى الله طبيه وسلم كوفر شتول كى ياليكاش   | MA           | حفتوری خبر که دستاویز کو کیروں نے جان کیا    |
| <b>†**</b> * | رحمة للعالمين علي كارحمت ودورا عسك             |              | جناب ابوطالب كاقصيده                         |
| 141          | سب سے زیادہ سخت دن                             |              | حضرت ابو بكرصديق رسى الدمند كي اجرت          |
| ***          | ناديده مخلوق کی حاضری دستیر                    |              | حبشه كاطرف ججرت كيلئة رواكل                  |
| <b>**</b> *  | طائف ہے داہی اور جنوں کی حاضری                 |              | عرب سرداركا آيكوخراج محسين اور پناورينا      |
| <b>**</b> *  | ناديده محلوق كي شخير                           | 1749         | پناہ شکیم کرنے کیلئے قرمیش کی شرطیں          |
| ۳-۵          | مكه بيس باامن واليسى                           |              | حضرت ابوبکر کی تلاوت کا قریش کے              |
| ۳•۵          | مكه من واليسي برامن ويناه كاا تنظام            |              | بچوں اور عورتوں پراثر                        |
| ۲•۲          | مطعم بن عدى كى قدردانى                         |              | سردارول کی تھبراہث اور پتاہ کی واپسی         |
| ۳•4          | مطعم کے احسان کی ب <u>ا</u> و                  |              | بردا <b>مکی خوبی</b>                         |
| r•∠          | ملفیل بن عمرور دی کامسلمان ہوتا<br>مانبہ پر    |              | غم كاسال                                     |
| <b>r.</b> ∠  |                                                |              | حضرت خديجة اورابوطالب كاخدمات                |
| 4.4          | قرلیثی سردارول کا بحر پور مکرنا کام پروپایگنڈہ | MAR          | آخری وقت ابوطالب کودعوت اسلام                |

| IY =         | فهرست مغیامین ===                       |              | يتير النظامة                              |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| rrr          | شق صدر                                  | <b>r-</b> A  | قرآن اوراسلام کی کشش                      |
| rrr          | شق صدر کے اسرار                         | ۳•۸          | آ پ کے لئے خصوصی نشانی                    |
| rrr          | مستئلد مستئلد                           | <b>1"-9</b>  | والداور بيوى بجون كالمسلمان بونا          |
| rrr          | براق پرسواری                            | <b>1749</b>  | آب كقبيلك أو حاوكول كاسلمان بونا          |
| ٣٣           | براق کی خوشی                            | <b>P+9</b>   | بت كاجلانااور بور بي قبيله كالمسلمان مونا |
| ۳۲۴          | مدينهٔ مدين اورطورسيناه ميس نماز        | 1"1"         | والغيم معراح                              |
| ۳۲۵          | عالم برزخ اورعالم مثال كے نظارے         | mm           | واقعه معراج قرآن كريم ميس                 |
| 770          | مجام ین کے اعمال کا نظارہ               | MIM          | <u> بحاق لا نے کی حکمت</u>                |
| mry          | فرض نماز چھورنے والوستکے عذاب کا نظارہ  | ۳۱۳          | عبد كيون فرمايا                           |
| 223          | زكؤة نبديخ والول كعذاب كانظاره          | MO           | ليه كي تفريح                              |
| TTY          | بدكارمرد وعورت كي مثال كانظاره          | rio          | مجداتصیٰ کیوں لے جایا کیا                 |
| ٣٢٦          | حقوق العبادي يرواه كي مثال كانظاره      | 710          | مجدحرام سامراء كابتداء                    |
|              | محمراه کن واعظوں کی سز ا کا نظارہ       |              | مبحدالصیٰ کیوں کہتے ہیں                   |
| <b>177</b> 2 | زبان ك حفاظت نه كر نعالے كى مزا كانظاره | MIT          | ومحتمت واكرام                             |
| <b>171</b> 2 | جنت کی آ واز کاسنتا                     | MIA          | معدالصیٰ کے اروگردی برکتیں                |
| MYA          | جبنم کی آ واز کاسننا                    | MIX          | معراج کوجیٹلا نے والوں کو حمکی            |
| ۳۲۸          | عيسائيون، يبود يون كى پكار              | MIA          | علمالنى                                   |
| rrq          | سودخوراور چغل خورد فيمره كےعذاب كانظاره | <b>171</b> ∠ | معراج نمس سال ہوئی                        |
| rrq          | انبيا عليجمالسلام يركزد                 | <b>1</b> 1/2 | حمس مهیدند میں ہوئی                       |
| <b>779</b>   | براق كوبا ندهمنا                        | MA           | واقعه معراج كراوي                         |
| ۳۳•          | اسباب وتوكل                             | MIA          | اسراه ومعراج كالمعنى                      |
| ۳۳.          | حورول کی حاضری ·                        | <b>1</b> 114 | احاديث مين واقعه مراح كالتصيل             |
| ۳۳۱          | تمام انبیا و کی امامت                   | rr•          | اسراء کے دوران کے واقعات کی تفصیلات       |
| rri          | حمد خدا برانبيا عليهم السلام كي تقارير  | <b>***</b>   | نقطة آغاز                                 |
|              | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي خميد    | rr.          | جب فرشيخ آئ                               |

|             |                                                                     |             | 2-1-3-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>77</b> 2 | سدرة النتنى من بنجنااوروبال كي نهري                                 |             | داروغ جبنم ادر دجال كود مكمنا                                                                                                                                                                          |
| 202         | تكسيل كاچشد                                                         | rrr         | فطرت كوانقياركرنا                                                                                                                                                                                      |
| rm          | سدرة الننتيل براعمال واحكام كالهنجينا                               | ٣٣          | مختف پیالوں کے پیش ہونے کی حکمت                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۸         | مدرة النتهي يرفر شيخ:                                               | rra         | بيت المقدى من ويش أنبوا ليواقعات                                                                                                                                                                       |
| MYA         | سدرة النتني كبال ہے                                                 | <b>77</b> 2 | معجداتصیٰ ہے آسانوں کاسفر                                                                                                                                                                              |
| mma         | بیت المعور کمال ہے                                                  | rpa         | أسان رچ مناسفر براق ربوالياسير كاست                                                                                                                                                                    |
| ro•         | جنت وجنم کا مشاہرہ                                                  | ۳۳۸         | آسان کا درواز و کھلٹا<br>دستک کا ادب<br>سند ہوں علمہ جا                                                                                                                                                |
| ro.         | پیجاس نماز وں کا فرض ہوتا                                           | ۳۳۸         | ومنتك كاادب                                                                                                                                                                                            |
| ro.         | بوریف الاقلام کے مقام پر پہنچنا<br>مریف الاقلام کے مقام پر پہنچنا   | ۳۳۸         | كيا فرشتوں كوعكم ندقعا                                                                                                                                                                                 |
| <b>15</b> 1 | and the Call and the second                                         | 779         | ملية مان ش عفرت أن سعاقات                                                                                                                                                                              |
|             | i Children                                                          | 224         | أولاد يرشفقت                                                                                                                                                                                           |
| ra.         | the like to                                                         | ***         | متعدد مقالمت برانمیا می موجودگی کی آوجید<br>فقرت آدم طیاله ام سیاردگرد کی صورتی<br>نیلی دفرات اور دوش کوژکود کمینا<br>دهرا مان عم می گیادی طیاله ام سیطاقات<br>دهرات می میاله می طیاله ام کی رشته داری |
| 1 401       | مېرىن دارى چې د<br>مىلى د مىرور د د د د د د د د د د د د د د د د د د | 1-1-4       | فتخرت أدمهل المؤسكار وكروك صورتس                                                                                                                                                                       |
| rar         | معبریجاً نکارب صلوة می مشغول ہے                                     | F-(F)       | نظ مذار بران حاج مكارك كوا                                                                                                                                                                             |
| ror         | تغبرنے کے حکم کی حکمت                                               |             | سي در انت ادرون در وريس<br>په در در کاهداران                                                                                                                                                           |
| <b>202</b>  | عِيْنَ الْحَارِينِ وَمِيلًا                                         | rri         | دور سا الناس والوسي الماسي الاستالة                                                                                                                                                                    |
|             | 1                                                                   | ٢٣٢         | حضرت في وهيسي طيالوم كي رشته واري                                                                                                                                                                      |
| 202         | قرب تدلی اور دیداراتهی                                              | ۲۳          | تبرسا كانش يسف طيالام سعلاقات                                                                                                                                                                          |
| ror         | شرف بمکامی                                                          |             | حغرت بيسف عليدالسلام كاحسن                                                                                                                                                                             |
| 200         | خصوصى اعزازات                                                       | , , ,       |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                     |             | چىقى كان ئىلەلىلىلىلىلىلىلىنىلاقات                                                                                                                                                                     |
| raa         | نمازوں کی تعداد کا تقرر<br>یہ ب                                     | ,           | بانجويرة سلن شر إرون طيالله ستعلاقات                                                                                                                                                                   |
| <b>104</b>  | للمن خصوص عطيات                                                     | سابال       | جهيئة سان مى موى مليالمام علاقات                                                                                                                                                                       |
| roa         | كافرون كاانكارولعجب                                                 | ۳۲۵         | حضرت مویٰ علیهانسلام کارونا                                                                                                                                                                            |
| MOV         | كافرون كاوا تعه كي حيائي كي نشانيان طلب كرنا                        | - ۳۳۵       | حضرت موى علية السلام كاحضوركونو جوان كهزا                                                                                                                                                              |
| ۳۲•         | معراج سے پہلے کی نمازیں                                             | rra         | مانويرة مان عربرابيم طيامله يتعلاقات                                                                                                                                                                   |
| ٣٧٠         | معراج جسماني تغا                                                    |             | بيت العوري داخله اورحعرت ابراجيم                                                                                                                                                                       |
| <b>*</b> 4• |                                                                     |             | عليدالسلام كيساته فمماز                                                                                                                                                                                |

| <b>72</b> 7                     | فللف قبائل کے جواب                            | <b>1</b> "41 | بيت المقدس كاسا منے لايا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>121</b>                      | قبیلہ بی ذال کے سردارے <b>محک</b> و           | mar          | ابوبكر في بيت المقدس كنتشك تقديق كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 F                            | سر دارکودگات                                  | MAL          | بیت المقدس سامنے لانے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121                             | سردار کا قرآن کریم سے مناثر ہونا              |              | سغرمعراج میں غلبداسلام کی مشکلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧٢                             | سردارکی ش کوئی                                | ۳۲۳          | راه کے اشارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 720                             | فبيله اوس كاليبالامسلمان                      | <b>77</b> 7  | <i>ججر</i> ت کااشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 724                             | انعبار دبيذ سيميل طاقات                       | ۳۲۳          | يمبود كى ايذا ورسانيول كااشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>124</b>                      | مدينك بمل جماحت جس في اسلام تول كيا           | ۳۲۳          | برا دری کی ایذ ا کا اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | مديد كم محر في اسلام كاذكر                    |              | سلاطین کی دعوت اور بلند مرتبه بانے کا اشارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>72</b> A                     | الل مديند كى مبلى اجماعى بيعت                 | ۳۲۳          | قریشی سرداروں کے قل کا شارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F</b> ZA                     | میلی بیعت کر ندالول کی حسن کار کردگی          | MAL          | ملك شام كےمفتوح ہونے كااشارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>72</b> A                     | دوسر مال بيعت كرنيوالول كمنام                 | 240          | حجة الوداع كااشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 129                             | معابده بيبت                                   | ۳۲۵          | فنخ مكدا وروصال كااشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>129</b>                      | معرت مععب بن عمير . دين عمل معلم علم          |              | المناكم المناك |
| <b>r</b> %•                     | فبيليه بن عبدالا معل كالمسلمان مونا           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PAI</b>                      | ايك فض جونماز پڑھے بغير جنت ميں جلا كيا       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAT                             | مدينه ميسلمانون كالهفته واراجماع              | <b>647</b>   | یثرب(مدینه) میں اسلام کی روشنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAT                             | اللداورا سكدسول كى طرف س جعكامكم              | MAY          | مديينه منوره كانحل وقوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAT                             | الل مدينه كي دومري اجتماعي بيعت               | MAY          | مدينة منوره بيسآ بادقبائل اوس وخزرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>የአ</b> ም                     | الدر حضور ملى الشعط بالمركوط بيندآ فيكي وجويت |              | مدینه بین میبود یون کی معاشر کی سیای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAP<br>PAP                      | الدر حضور ملى الشعط بالمركوط بيندآ فيكي وجويت |              | مدینه بین میبود یون کی معاشر کی سیای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAP<br>PAP                      | الدر حضور ملى الشعط بالمركوط بيندآ فيكي وجويت |              | مدینه بین میبود یون کی معاشر کی سیای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7AF<br>7AF<br>7AF               | الدر حضور ملى الشعط بالمركوط بيندآ فيكي وجويت |              | مدینه بین میبود یون کی معاشر کی سیای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7AP<br>7AP<br>7AP<br>7AP        | الدر حضور ملى الشعط بالمركوط بيندآ فيكي وجويت |              | مدینه بین میبود یون کی معاشر کی سیای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7AP<br>7AP<br>7AP<br>7A0<br>7A3 |                                               |              | مدینه بین میبود یون کی معاشر کی سیای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ,, -         | مبرست ساین                              |              | وسيرا المستحدد                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> ∠  | •                                       |              | انعمارى درخواست كدحنورارشادفرماكي                                                   |
| MAY          | حضرت عمر کیماتھ ہجرت کر نیوالے          | <b>7</b> 74  | حضور ملى الله عليه وسلم كاخطاب                                                      |
| MAV          | دفنة دفنة تمام محاب جمرت كرمك           | ۲۸۸          | انعداد کی المرف سے ایک اندیشہ کا اظہار                                              |
| 1799         | سردارون کامشوره                         | ۳۸۸          | منوركا الممينان دلا نلادرسب كابيعت كرنا                                             |
| 14+          | حضوركمل كافيصله (نعوذ بالله)            | ۳۸۸          | معامدة بيعت كامتن                                                                   |
| <b>/**</b> * | حضورصلي الثدعليه وسلم كواطلاع           | PA4          | بعت کے بندعہاں بن عبادہ کالفسارے خطاب                                               |
| <b>[*+</b> + | انتظامات جمرت                           |              | نقيبون كاتقرر                                                                       |
| <b>[*</b> ]  | رفيق سنركا تقررا ورحضرت ابوبكراكي خوشي  | ۳٩٠          | نقیب مقرر ہونے والوں کماسا مرای                                                     |
| l.+I         | دواونشيون كاانتظام                      | <b>179</b> + | تریشی سردارول کی بے چینی اور تعاقب                                                  |
| 144          | حضورملی الشطیه به منے ایک او نمنی خریدل | 1741         | انصار بحفاظت والبس لوث جانا                                                         |
| r+r          | اوتنى كانام اور قيت                     | <b>179</b> 1 | حضرت سعد كوقريشيول كالرفقاركر ليما                                                  |
| 147          | قريشيون كامحا مروا درحنوركي رواتكي      | 1441         | حضرت سعدرض الشعند برمظالم أورر مال                                                  |
| P+1          | سب كا فراند ہے ہو گئے۔حضور كامعجز و     | 1791         |                                                                                     |
| P+1"         | معجز أنبوي                              | P42          | مرواحموح کے بت کا انجام اورا تکا سلام لانا                                          |
| r+0          | حضور كاباامن غارتوريس كأني جانا         | יר ו         | عرده عول مع بحثادا بي المنطقة عن الملادة<br>الحد - كما الأسامية كم الملادة الماكانة |
| ۲÷۵          | قریشیوں کواپی نا کامی کی خبر            | L di.        | ہجرت کی اجازت محابہ کرام کا ہجرت کرنا<br>نعب الی کاظیر                              |
| P+4          | حضرت على رضى اللدعند كي جان نثاري       | 1 41         | مشرت این کا مهور<br>این سر مر                                                       |
| <b>/*</b> 4  | حنورملي الله عليه وسلم كي امانت داري    | FHI          | 7107-                                                                               |
| 14.4         | شهرمكهكوالودع                           | F. 410       | ببرت ن ابتدان بتنارت<br>-                                                           |
|              | قريشيول كى بوكهلابث اور حضور الملكة     | 790          | یکن سهرول کا تایش کیا جا تا<br>عند سر                                               |
| r.4          | کی خبر پرانعام کااعلان                  | 790          | محابد منى اللعنهم كوججرت كى اجازت                                                   |
| f*•∠         | كمانے پينے اور حالات سے باخر            | 790          | بہلے مہاجر مدینہ ،حضرت ابوسلمہ ا                                                    |
|              | رحضكا انتظام                            |              | حعنرت المسلمة كي ججرت                                                               |
| <b>Γ</b> •Λ  | حفرت ابو بمررض الأمدك بجول كاايثار      |              | مباجرین کی دومری جماعت اورابو جهل کوتشولیش                                          |
| <b>۴•</b> ۸  | خار تورکی ملرف روانکی                   |              | مہاجرین کی تیسری جماعت جن میں                                                       |
| /*• ¶        | روانه بوتے وقت کی دعا                   | F44          | حعرت عمروضي اللدعنه بمحى تنقير                                                      |

|               | برت ساین                                     |              | 9.02                                           |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| ٢٣٦           | قریش کی گرفتاری کی میم ممل نا کام ہوگئ       | 4≁۲          | حضرت ابوبكر فيتفحق رفاقت اداكرويا              |
| ۲۲۳           | سراقدینِ ما لک کی کوشش                       | <b>(*)</b> + | حضرت ابوبكر كاليك رات كي قيت                   |
| <b>MY</b> 2   | سراقد کے محور کا زمین میں جنن جانا           | 171+         | عارمين حفاظت كالقدرتي انتظام                   |
| MYZ           | سراقه كامعافي مآتكنا                         | ال           | معجزه نبوي                                     |
| 772           | سراقه کی ابوجبل کور پورٹ                     | MIL          | ابوبكرا كے فضائل آیت کے تناظر میں              |
| r'ra          | معجزة نبوي                                   | 4            | آيت جرت                                        |
| 744           | بريده اسلمي کي کوشش                          | ď۵           | سفر ججرت بيس رفافت كااعزاز                     |
| 779           | بريده سترآ دميول سميت مسلمان موكميا          | MO           | حضرت ابوبكره كي معيت كي تعريف                  |
| <b>/*/*</b> + | راسته من پیش آنے والے واقعات                 | MQ           | ىمىنى خلافت كالشاره ( ثانى اثنين )             |
| , <b>///~</b> | راسته مين پزاؤ:                              | Mo           | يارغار(اذهانی الغار)                           |
| <b>~~</b>     | ام معبد کے خیمہ پرگزر                        |              | . حفرت ابو بمرهی صحابیت کا اعلان (نسا حب)      |
|               | لا فر مرى في دود حسا تحدد آ ومول             | MIA          | ابوبكر كي صدق واخلاص كالعلان (لأتحون)          |
| اساس          | كوسيراب كرديا                                | MZ           | الله تعالى كي معيت كي فعت كالمتا (ان الله معا) |
| m             | ام معبد كاليئ شو بركوم بمانون كا تعارف كرانا | M14          | تسكيين كأحاصل مونا                             |
| rrr           | معجزه نبوي                                   | MIA          | فرشتوں کااتر نا( دایدہ بجنورکم تروہا)          |
| 444           | معجز ه نبوی<br>مکه میں ایک فیمی آواز         | MA           | فنتح وكامراني وجعل كلمة الذين كفروا السفلى     |
| ۳۳۳           | حفرت حسان كابا تف كوجواب                     | <b>/"Y•</b>  | عارثور ميس تنن روز قيام انتظامات كي يحيل وغيره |
|               | حعنرت زبيررض اللدعنه كي ملاقات اور           | <b>1"1"•</b> | حضرت عبدالله بن ابي بكره كي خدمات              |
| ه۳۲           | خلعت کام ریپیش کرنا                          | ا۲۲          | عامر بن فبير و کې ژبو نی                       |
|               |                                              | rri          | بهارى راستول سے واقف كارملازم كاانظام          |
|               | فالريبين                                     | الات         | ادررقم توحضرت ابوبكره بي كي تبول مولى          |
| (             |                                              | rri          | غارثور ہے روانگی                               |
| رو            | وُروُدِ مُسعُود يَا مُعَبُ إِرِهُ يَهُمُ     | ۲۲۲          | قباء میں واضلہ                                 |
| ٣٣٧           | قباء من آپ كاانظار واستقبال اورورود          | rrr          | راسته میں حضرت ابو بکر کا لوگوں کو جواب        |
| 67Z           | يثرب مِن خُبراورا نتظار                      | ۳۲۲          | كمه يه حدوا تكي كي تاريخ                       |
| 42            | الل يثرب كواحيا مك بشارت                     |              | انعام کے لا کیج میں حضور صلی الله علیه وسلم    |
| <u>۳۲۷</u>    | ابل قبا م کی خوشی                            | <b>7</b> 74  | كانعا قب كرنے والوں كاانجام                    |

| <b>r</b> i = | فپرست مضاچن                            |                | يتشر الدراني                           |
|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>P</b>     | حضرات مهاجرين كابتدائي قيام كاه        | ۳۳۸            | استنقبال وتشريف آوري                   |
| <b>709</b>   | محمر والول كومنكوان كاانظام            |                | قيام اورنشست كأوكا انتظام              |
| <u>۳۵</u> ۰  | کلتوم بن بدم کا انتقال                 |                | حضرت على رضى الشدعنه كما قباء كانجنا   |
| 101          | علائے يبود كى خدمت بوى مى حاضرى        |                | قباه میں رونق افروز ہونے کی تاریخ      |
| rot          | علائے يہود كے بال حضور كا تعارف        | 7779           | قباویس سے پہلاکاممجد کی تغیر           |
| 101          | باسرين اخطب كاخدمت عس ماضربونا         | 144.           | مدينه ميس استقبال                      |
| rai          | علامة يبودكي مشاورت                    | ['']' <b>•</b> | پېلاخطىدادرال مەينەكى خوشى             |
| ror          | علائے يبود كى ايك جماحت كامسلمان ہونا  | ("("+          | اال مدين كااستغبال                     |
| ror          | ایک حمر کامسلمان ہونا                  | ٠,١,١          | تماز جعاور دينش سب سے مبال خطاب        |
|              | حفرة عبدالشان ملام إوركيس يبودم وانكا  | <b>(*(*)</b> * | شرف ميزباني كيلية برقبيلسك ورخواست     |
| rot          | اسلام لانادر ببوديول كتحسب كامتلابره   | حامان          | الل مدينه كاجوش وجذب                   |
|              | حعرت مبدالله بن سفام اور ان کے         | ساماما         | يبمثال سرت كامظاهره                    |
| rot          | المل خاندكامسلمان بونا                 |                | ميزبان كاانتخاب قيام وطعام كاانتظام    |
| ۳۵۳          | يبوديون كيتعسب كامظاهره                | ויויין         | اورحضرت ابوابوب كاجذبهادب              |
| ۵۵۳          | يبود كابك رئيس كالمسلمان مونا          | ~~~            | جيموز دوا بدمنجانب الله ماموري         |
| ۲۵٦          | حفرت سلمان فاری کی آپ بنی              | whi            | نی <b>نجا</b> ر کی سعادت               |
| ron          | آ کش کده کی محرانی                     | (A)A)A         | حعزة الوالوب الصاري ميزبان بنتي بي     |
| ۲۵٦          | عیسائیت تول کی توباپ نے قید کردیا      | ۵۳۳            | حضور ملی الله علیه وسلم کے شوق کی محیل |
| <b>76</b> 2  | لمك شام روانجي                         | MMA            | حضورخوداسين عى مكان مس اتر             |
| <b>10</b> 2  | ثام كسب يد بإمل كافدمت بم              | <b>^^^</b>     | مدیند می سب سے پہلا ہدید               |
|              | عوریہ کے داہب نے نی آخرالزمان          |                | وسترخوان كاانتظام                      |
| MOA          | کی علامات ہتلا ت <u>م</u> ں<br>م       | <b>ሶ</b> ዮረ    | كمان كم معامله مي حضور كامعمول         |
| roa          | قاظد کے ساتھ عرب روائل                 | ሰሌ<br>የ        | كبهن پيازى بوناپندهمى                  |
| MOA          | مدينه كانجنا مكرغلام موكر              |                | حضورنے نیچ کی منزل میں قیام فرمایا     |
| 709          | مدينه من حضوري خبرين كربيخو دمونا      |                | حعنرت ابوابوب رضى الله عنه كاجذبه      |
| 769          | خدمت نبوی می بهلی حاضری اور بهلی نشانی |                | حعرت ابوابوب کی درخواست پر بالا        |
| <b>77</b> •  | دوسری ها منری اور دومری نشانی          | الماليا        | خاندهن هفل مونا                        |

| 9-14-4-17-3                                                    |               |                                                                                                                                                                                                      |              |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| تيسرى ماضرى تيسرى نشانى اورمسلمان مونا                         |               | مهاجرين كيليدا لك آبادى كيول نديناني كي                                                                                                                                                              |              |   |
| غلامی سے آزادی مفور کامجر و                                    | <b>64</b>     | موالات كى بجائے موا خات                                                                                                                                                                              | 44           | f |
| معرنبوى اورجرول كالقيراور جنازه كاوكاتين                       |               | مهاجرين وانساريس بمائي واروكا قيام                                                                                                                                                                   |              |   |
| تغيرم مجرك لتخ جكسكا انتخاب                                    |               | مواخات كاراكين كاسائ كراى                                                                                                                                                                            |              |   |
| ز مین کی خریداری                                               | ۳۲۳           | معرات افسأرين وافات كاحق واكرديا                                                                                                                                                                     | %•           | ſ |
| بغرنغي محابركيرا تحدكام كرنا                                   | ۳۲۳           | انسامان وائداد بالتيم كرف وتاره ومحظ                                                                                                                                                                 | ٧.           | f |
| معجر كانتشه ورود يواراور كيفيت                                 | MAN           | انساڑنے حفود کے نیملہ کے مطابق                                                                                                                                                                       | ľAI          | ( |
| مبحد نبوی کی دوسری تغییر                                       | ۵۲۳           | الى پىدادارى بوائول كوحصدد يا                                                                                                                                                                        |              |   |
| اے ابو ہر رہے اورسری اشالو                                     | ሮዣዣ           | رشته مواخات کی مضبوطی                                                                                                                                                                                | <b>7</b> %ľ  | f |
| حضرت اسعد بن زراره کی وفات                                     | <b>7</b> 744  | رشته موافات کی مضبوطی<br>بے مثال جعر دی دایار<br>اصحاب صفہ کے لئے انتظام<br>مصاب صفہ کے لئے انتظام                                                                                                   | 'Ar          | • |
| مرجد نبوی کامنبر<br>مهر نبوی کامنبر                            | ייי           | امحاب مغدك لئة انظام                                                                                                                                                                                 | <b>%</b> ٣   | P |
| مبعرهٔ نبوی<br>معجزهٔ نبوی                                     | MAY.          | حفرت ابوطلح دمنى اللدعنه كاأيثار                                                                                                                                                                     | አr           | f |
| نهر باین<br>افدواج مطهرات کیلئے حجروں کی تغییر                 | // TA         | حفرت ابوطلور منی الله عند کا ایار<br>مال غیمت کا حصد می مباجرین پرنتار کردیا<br>بیژب سے مدینة النی صلی الله علیه وسلم<br>مهاجرین میں ہے جعن حضرات کا نیاز مونا<br>مدین اور مهاجرین کیلئے حضور کی وعا | 'ለ/          | ſ |
| روون مرات سے بروں میر کائی دو جرے جاتے ا                       | 1 1/4<br>2/44 | يثرب عدينة الني صلى التدعليه وسلم                                                                                                                                                                    | የጸኘ          | 1 |
|                                                                | 1' 17         | مهاجرين مس بعض عفرات كانيارهونا                                                                                                                                                                      | <b>የ</b> እነ  | f |
| حعنرت عائشدمنی الله عنها کی رحمتی<br>جناز و <b>گا</b> و کانتین | J' 19         | مدينة اورمهاجرين كيليخ حضوركي وعا                                                                                                                                                                    | %۷           | ٢ |
|                                                                |               | فيوليت وعائج لازوال اترات                                                                                                                                                                            | 'n۷          | 1 |
| حضرت عثمان کا میشما کنوان وقف کرنا<br>نقب است میرین میرود      | rz•           | يترب عدمة الني ملى الله طيه وسلم                                                                                                                                                                     | <b>%</b> ∠   | ſ |
| تغییر لمت میں ہجرت کا اثر<br>مصرف                              | 127           | ازان •                                                                                                                                                                                               | "አለ          |   |
| نبوی تربیت <i>کے کر</i> ھیے<br>تقدیر                           | rzr           | نماذ کی فرمنیت                                                                                                                                                                                       | ΆΛ           | ſ |
| تغمير لمت كا دوراول                                            | 286           | جماحت كاابتمام                                                                                                                                                                                       | "ለለ          | ſ |
| دومشرك مردارون كاانقال                                         | 721           | اذان كى ضرورت                                                                                                                                                                                        | "ለለ          | ſ |
| بمائي جارے كا قيام                                             | <b>67</b> 6   | اذان كي طريقه كي تعين كيلير اجلاس                                                                                                                                                                    | የለባ          | f |
| میمکی مواخات<br>                                               | <b>ኖ</b> ሬ ም  | خواب من محابه كرام كم مشاهدات                                                                                                                                                                        | <b>የ</b> ለባ  | ( |
| میلی مواغات کے اراکین                                          | <u>የረ</u> የ   | اذان وا قامت كالفاظ كي تعين                                                                                                                                                                          | 14.          | 4 |
| مهاجرين كے حالات كى تبديلى                                     | <b>140</b>    | اذان کی مشروعیت کی ترتیب کے اسرار                                                                                                                                                                    | <b>(*9</b> 1 |   |
| انل مدينه كے معاشى حالات                                       |               | اذان کے کلمات کی ترکیب کے اسرارہ برکات                                                                                                                                                               | 741          | • |

|                                        | روز ول كي فرمنيت ، صدقه الفطر وحيدين                                                                                                                                                                                           | rer                                                  | اذان كے كلمات كى تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۵                                    | كى مشروميت اورزكوة شعبان                                                                                                                                                                                                       | Mr                                                   | يبود بول مصمعابده اوراس كاشقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۱۵                                    | ع بع شرار وزے فرض ہوئے                                                                                                                                                                                                         | rgr                                                  | حفتورك مقابله من يبودي سركرميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۵                                    | مداة الغزاورميدالغيزكاتكم                                                                                                                                                                                                      | MT                                                   | حضور ملى انتدعل وملم كايبود ي معاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵l4                                    | قرباني اور ميدالاهن كانتم                                                                                                                                                                                                      | L.AL.                                                | معود سركة محتومة ما ومتاويز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ΔIY                                    | وروو شريف يرصف كاعم                                                                                                                                                                                                            | ۵۰۰                                                  | یبردے کے سے سام ہواں و حاویہ<br>مرمہ بن البی انس کا مسلمان ہونا<br>کمل از اسلام توحید وحبادت سے وابعثی<br>مسلمان ہوئے تو بیا شعار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۵                                    | زكؤةالمال                                                                                                                                                                                                                      | Δ                                                    | كل ماذ إسماره و حدوها درور سروا بكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 414                                    | خزدة ايواء                                                                                                                                                                                                                     | <b>A</b>                                             | مانده الاعدادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>۵۱</b> ۷                            | پېلااورآ خري غزوه                                                                                                                                                                                                              |                                                      | منان ہونے ویدا سفار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 014                                    | مقامدونتانج                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۷                                    | اس عن قال فيس موا                                                                                                                                                                                                              | ٥٠٢                                                  | سرمة جمزه رمنى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱ <b>۷</b>                            | اس فمزوؤ كامقام                                                                                                                                                                                                                | 0•r                                                  | مربيعبيدة بن حارث رمني الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۱۵                                    | غزوة يواط                                                                                                                                                                                                                      | ۵٠٣                                                  | مرميرسعد بن اني وقاص رمنی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | _1=                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIA                                    | مقامد                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | حصه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OIA                                    | مقامند<br>نتائج                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۸                                    | Éc                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | عَ فِي الْنِيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A10                                    | نتائج<br>غزدہ عشیرہ<br>نی مدلج سےمعاہرہ کی دستاویز<br>غزدۂ بدیراو ٹی                                                                                                                                                           |                                                      | ع و المات<br>المات كردير المال (عو) مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A10<br>P10<br>P10                      | نتائج<br>غزدہ عشیرہ<br>نی مدلج ہے معاہدہ کی دستاویز<br>غزدہ بدیراولی<br>کرزین جابر کا حملہ                                                                                                                                     | <b>≜•</b> ∧                                          | عَ فِي الْنِيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A10<br>P10<br>P10<br>T10               | نتائج<br>غزدہ عشیرہ<br>نی مدلج سےمعاہرہ کی دستاویز<br>غزدۂ بدیراو ٹی                                                                                                                                                           | <b>≜•</b> ∧                                          | ع و المات<br>المات كردمر المال (ماي) من<br>المرت كردمر المال (ماي) من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A10<br>19<br>19<br>170<br>170          | نتائج<br>غزدہ عشیرہ<br>نی مدلج ہے معاہدہ کی دستاویز<br>غزدہ بدیراولی<br>کرزین جابر کا حملہ                                                                                                                                     | <b>≜•</b> ∧<br>۵•∧                                   | م المرت كرور من المراقي المن المرت كرور من المرك المر |
| A10<br>910<br>910<br>911<br>911<br>911 | نتائج<br>غزدہ عشیرہ<br>نی مدلج سے معاہدہ کی دستاویز<br>غزدہ بدیراولی<br>کرزین جابر کاحملہ<br>کرزگا تعاقب<br>کرزگا تعاقب                                                                                                        | <b>2•</b> ∧<br>2•∧<br>2•4                            | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01A<br>019<br>017<br>017<br>017<br>017 | نتائج<br>غزدہ عثیرہ<br>نک مدنج سے معاہدہ کی دستاہ پز<br>غزدہ بدیاہ لی<br>کرزین جابر کا حملہ<br>کرزین جابر کا مسلمان ہونا<br>کرزین جابر کا مسلمان ہونا                                                                          | A-A<br>A-A<br>A-9                                    | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01A<br>019<br>017<br>017<br>017<br>017 | نتائج<br>غزدهٔ عثیره<br>نکامدنج سے معاہدہ کی دستاہ پر<br>غزدہ بدیاہ لی<br>کرزین جابر کاحملہ<br>کرزین جابر کامسلمان ہونا<br>غزدہ کا نام دمقام<br>سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ<br>سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ           | A.A<br>A.A<br>A.A<br>A.A<br>A.A<br>A.A<br>A.A<br>A.A | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01A<br>019<br>017<br>077<br>077<br>077 | نتائج<br>غردہ عثیرہ<br>کی مدنج سے معاہدہ کی دستاہ پر<br>غردہ بدیراہ لی<br>کرزین جابر کا حملہ<br>کرزین جابر کا مسلمان ہوتا<br>غردہ کا نام دمقام<br>سریہ عبداللہ بن جمش رضی اللہ عنہ<br>سریہ کے اراکین<br>اسلام عیں سب بہلے امیر | #•A<br>0•A<br>0•9<br>0•9<br>0H<br>0IT                | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01A<br>019<br>017<br>017<br>017<br>017 | نتائج<br>غزدهٔ عثیره<br>نکامدنج سے معاہدہ کی دستاہ پر<br>غزدہ بدیاہ لی<br>کرزین جابر کاحملہ<br>کرزین جابر کامسلمان ہونا<br>غزدہ کا نام دمقام<br>سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ<br>سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ           | 0.4<br>0.4<br>0.4<br>0.4<br>011<br>017               | المستخدم ال |

| ۴ľ         | — فپرست مضامین www.ahl                         | ehaq.org النظافة                      |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۲۳۵        |                                                | _                                     |
| ۵۳۷        | ۵۱ ایوجهل کی ضد                                | غنيمت وغيره كي تقسيم مين توقف 🔹 🖎     |
| ٥٣٧        | ۵۱ مقام بدر پر پژا واور دهست الی               | تحكم البي كانزول 🍪                    |
| ٥٣٧        | ۵۱ نی اگرم دحت عالم ملی الله علیه دسلم         | تقتيم غنيمت ٢٧                        |
| 672        | ٥١ دوغلامول كذراية قريش كحالات كي فجر          | مجاہدین کا اجروثواب ۲۷                |
| ora        | ٥٥ حضورملي الشطية لم كيلية قيام كاه كاا تظام   | پېلىغنىمت و پېلامقتول ٢٠              |
| ٥٣٩        | ۵۱ کا فرسرداروں کی قبل <b>کا</b> ہوں کی نشاندی | قيد يون كا تبادله ٢٠                  |
| ۵۳q        | ۵۱ بوری داست مبادت می گزاری                    | غزوهٔ بدر کالحد به لحداحوال ۸         |
| ۵۴۰        | ۵۰ معابه کوسرفروشی کی ترغیب                    | قریش کے تجارتی قافلہ کا تعاقب 🔌       |
| ۵۳۰        | ۵۱ مغول کی تر تبیب اور دعا                     | _                                     |
| ۵۳۰        | ۵۱ ایک مجیب داقعه                              | حضور صلى الله عليه وسلم كى رواعلى ٩٠  |
| ۵M         | ۵۲ مغول کی بمواری                              | يجول كووالي بميجا                     |
| 961        | ۵۲ قریش کے جاسوس کی رپورٹ                      | الحكراسلام كي علمبردار                |
| ort        | ۵۲ تحکیم بن حزام کی رائے اور خطاب              | خفيدمعلومات كاانتظام                  |
| oft        | ۵۲ اپرجمل کا جوش                               | -                                     |
| ۳۳۵        | ۵۳ تین مشرک سیابیون کی لاکار                   | اميه بن خلف كا واقعه                  |
| ۵۳۳        | ٥٣ حررة على عبيرة كامقابله ش                   | حسور كوقر يشيول كالشكركي اطلاع الما   |
| ٥٣٣        | ۵۳ متوں مشرک ارے محت                           | حضرت ابوبكر وحضرت عمر كااظمهار جاناري |
| ٥٣٣        | ۵۳ معرت عبيده كازخم اورخوشي                    | حضرت مقدادكا اظهار جذبات              |
| ٥٣٣        | ٥٣١ عام جنك اورحضور ملى الله مليه وسلم كى دعا  | انصارےمشورہ                           |
| ۵۳۵        | ۵۳۱ خثوع وخمنوع کی خاص کیفیت                   | حضرت سعدرضي الله عنه كي تقرير         |
| ۲۹۵        | ۵۳۱ مقام رجااور مقام خوف                       | كفار عدمقا بلدكا فيصله                |
| <u>۵۳۷</u> | ۵۳۱ پېلاانعام فرشتول کاانز نا                  |                                       |
| om.        | ۵۳۵ دومراانعام "تقویت"                         |                                       |
| ۵۳۸        | ۵۳۵ تیسراانعام فرشتوں کا جباد                  |                                       |
| ۵۳۸        | ۱۳۰۰ چو <b>تما</b> اور یا نجوال انعام          | حضوركوا طلاع كرقا فله بدر يخيخ والاب  |

| 70 :        | فهرست مضامین —                            | سِنَيْتُ النَّاقِيَةِ النَّاقِيَةِ النَّاقِيةِ النَّاقِيةِ النَّاقِيةِ النَّاقِيةِ النَّاقِيةِ النَّ | 4 |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| rra         | ۵۳۸ غزوهٔ بدرے واپسی                      | فرشتوں کولل کی تعلیم                                                                                 |   |
| ۲۲۵         | ۵۳۹ منتخ مبین کی خبر مدینه میں            | مقتوليين ملاتكه                                                                                      |   |
| rra         | ۵۳۹ مدینه کی طرف دانپی                    | حضرت جرئیل نے بھی جنگ کی                                                                             |   |
| ۵۲۷         | ۵۳۹ مال غنيمت كي تقسيم                    | فرشتوں کے محوزے                                                                                      |   |
| عدم         | ۵۵۰ آنھ معرات جولزائی میں نہ تھے ممر      | غزوهٔ حنین میں مجمی فرشتے                                                                            |   |
|             | ۵۵۰ غنیمت کا حصه پایا                     | جنت کی بشارت                                                                                         |   |
| ۵۲۷         | ۵۵۰ قیدیون کامعامله                       | حضرت عميررمنى اللهء عندكا شوق جنت                                                                    |   |
| Ara         | ا۵۵ دوقید یون کاتش                        | حضرت عوف کی شهادت                                                                                    |   |
| AYA         | ۵۵۱ قیدیول کی تقسیم                       | ابوجهل كى ترغيب ودعا                                                                                 |   |
| AFG         | ۵۵۲ قید بول کے بارے میں مشورہ             | حضورصلی الله علیه وسلم کی دعاو بشارت                                                                 |   |
| PFG         | ۵۵۲ حضرت عمر فاروق وابو بمرصد بین کی رائے | مشته فاكست سب اندهي مومح                                                                             |   |
| PFG         | ۵۵۴ حضورصلی الله علیه وسلم کا فیصله       | کا فرول کی <b>ک</b> لست                                                                              |   |
| ٥4.         | ۵۵۴ حضرت ابوبكر وعمر رضي الله عنهم كي شان | مجبورول كى رعايت كانتكم                                                                              |   |
| اک۵         | ۵۵۳ قیدیوں کے بارے میں اختیار             | ابوالبختر ى كالحلي                                                                                   |   |
| 027         | ۵۵۴ قید یوں کے متعلق وی کا نزول           | اميه بن خلف كاقتل                                                                                    |   |
| <u>3</u> ∠7 | ۵۵۵ عمّاب کا منشاء                        | ابوجهل پردوشنمرا دوں کاحملہ                                                                          |   |
| ۵۷۳         | ۵۵۷ قید یوں کے بارے میں منشاء خداوندی     | دونوں کی جانبازی                                                                                     |   |
| ۵۷۳         | ۵۵۶ اختیار دراصل امتحان تفا               | ابوجبل کاسرحضور کے قدموں میں                                                                         |   |
| <b>32</b> M | ۵۵۷ عمّاب کامطلب                          | ابوجبل كاغرور                                                                                        |   |
| ۵۷۵         | ۵۵۸ فدریری مقدار                          | حپیری مکوار بن حجی                                                                                   |   |
| 444         | ۵۵۸ نادارول کوبغیرفدید، ما کردیا          | حفرت زبير كانيزه                                                                                     |   |
| ۵۷۵         | ۵۵۸ مکه میں خبراور تبلکه                  | حضرت زبيرٌ كازخم                                                                                     |   |
| ۲۷۵         | ۵۵۸ کمه میں خفیہ مسلمانوں کی خوشی         | حضرت زبیرگی تکوار                                                                                    |   |
| 04Y         | ۵۵۹ ابولهب كالمشتعل هونا                  | قريش كيمقتولين كانعشين                                                                               |   |
| 222         | ۵۵۹ ابولهب کی عبر تناک موت                | مردارول ہے خطاب                                                                                      |   |
| 922         | ۵۲۰ - مکه والول کی گریدوزاری اوراعلان     | اميه بن خلف كي نعش                                                                                   |   |

4

| 1 1/2 =    | فهرست مضامین ===                  |             | ينتش النظالية                              |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 441        | قلعه می <i>ن</i> داخله            | ۸•۲         | بحران میں بی سلیم کا اجتماع                |
| 441        | ا يورا فع پر پهلا وار             | ۸•۲         | آپ کاخروج بی سلیم کامنتشر ہوجا تا          |
| 411        | دوسرا كارى حملها ورواپسى          | <b>Y•</b> A | بحران میں قیام کی مدت                      |
| YFF        | حضرت عبدالله كي ثا مك كادرست موتا | 414         | كعب بن اشرف يهودي كاقتل                    |
| 452        | غزوة احد                          | *IF         | كعب كوبدركا صدمه                           |
| 472        | قريشيون كاجذبه انتقام             | YI+         | كعب كا مكه جاكرتعزيت كرنا                  |
| 412        | بدله لینے کے لئے رقم مختص کرنا    | 41+         | كعب كى شرارتيں                             |
| 446        | قریشیوں کے فشکر کی روائلی         | AH          | حضرت محمر بن مسلمه کی تیاری                |
| 466        | حضورصلي الله عليه وسلم كواطلاع    | 411         | حضرت ابن مسلمة كاكعب عقرض كا               |
| 471        | قریش کے لئکر کا جائز ہ            |             | معابده كرتا                                |
| 470        | صحابة سيمشوره                     | MIF         | كعب كامرا تارنے كامنصوبہ                   |
| arr<br>atr | حضورصلى اللدعليه وسلم كاخواب      | 411         | كعب بن اشرف كاسرحضور كيسام                 |
| 470        | منافقول کےسردار کامشورہ           | YIP"        | يبوديون كاخوفز ده موكرمعابده كرتا          |
| 444        | جنت کے شیدائی                     | ۲I۳         | کعب کے آل کے اسباب                         |
| 454        | حضورصلى التدعليه وسلم كافيصله     | YIM         | حويصة بن مسعود رمني الدّعنه كالمسلمان مونا |
| 442        | ید بینہ سے روانگی                 | YIM         | ابن سبینه یبودی کافتل                      |
| 412        | سم عمر بچوں کی واپسی<br>**        |             | حويصه كاحضرت محيصه برناراض مونا            |
| ATA        | حضرت رافع اورحضرت شمره كاشوق      | YI''I       | حويصه كامتاثر ہوكرمسلمان ہونا              |
| ALA        | حضرت عبدالله بن عمر كابيان        | 414         | سرية زيدبن حارثه رضى اللدعنه               |
| 474        | منافقوں کی راستہ ہے واپسی         | YIZ         | قریش کے قافلوں کی نئی راہیں                |
| 444        | بنىسلمەدىن حارثە                  | کالا        | قا فلە پرجملە                              |
| 4m+        | راسته میںعشاء وضبح کی نماز        | 441         | قيدى اورغنيمت                              |
| 444        | مفوں کی ترتیب                     | 47 <b>+</b> | ابورافع يبودي كأقمل                        |
| 4171       | جبل احد برأيك دسته كاتقرر         |             | ابورافع کے کرتوت                           |
| 771        | قريشيون كالشكر                    | 414         | قبيله ُ خزرج والوں كاجذبه                  |
| Tir        | قریشیوں کے کشکر کی ترتیب          | 444         | تنل کی مہم پرروا گگی                       |

|               |                                         |            | iárian est o ar                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | فهرست مغمایین ===                       |            | يَعْتُ النَّهُ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيِّينِ النَّالِيِّينِ النَّالِيِّينِ النَّالِينِينِ |
| ነ/ረ           | حضرت حظله غسيل الملائكه كي شهادت        |            |                                                                                                                |
| ነቦረ           | شدادكاوار                               |            | قریشی سرواروں کا قتل                                                                                           |
| YIY           | فر <b>شتوں نے ع</b> سل دیا              | 472        | قريش كايبلامبارزابوعامر                                                                                        |
| 10Z           | ابليدكا خواب                            | 422        | ا بوعا مرکی رسوائی                                                                                             |
| MM            | غجيب جذبه                               | 172        | دوسرامبارز طلحه بن اني طلحه                                                                                    |
| Anr           | فتح کے بعد صورت حال کا تبدیل ہونا       | YPA        | حضرت علی نے طلحہ کا سردوککڑے کردیا                                                                             |
| 40'9          | حضرت مصعب بن عمير بن عدمن كي شهادت      | YPA        | تيسرامبارزعثان بن اني طلحه                                                                                     |
| 414           | حضورملى الشعلية وسلم كى شبهاوت كى افواه | YFA        | عثان بن الي طلحه كا كام تمام                                                                                   |
| 4179          | حضرت مذيف كے والدكي موت                 | YP'A       | ابوسعدين الي طلحه كأقمل مونا                                                                                   |
| 40+           | برمثال استغامت                          | 429        | مسارح بن المحركاتل                                                                                             |
| 101           | آتخضرت ملى الله عليه وسلم كي كافظين     | 4179       | حارث بن طلحه كأقتل                                                                                             |
| 401           | جنت کے فریدار                           | 429        | كلاب بن طلحه كالمثل                                                                                            |
| 401           | وندان مبارك كى شبادت                    | 429        | جلاس کافتل ہونا                                                                                                |
| 101           | رخسارمبارك كازخى مونا                   | 4179       | ارطاة كأقتل                                                                                                    |
| 100           | ابن قميه كي ملاكت                       | 424        | شريح بن قارظ كالمثل                                                                                            |
| 405           | زعماهمبيد                               | 429        | صواب دغيره كأقمل                                                                                               |
| 465           | حضرت ابوعبيدة                           | 464        | حضرت ابود جاند منى الله عندكي شجاعت                                                                            |
| 705           | طلحہ نے جنت واجب کر لی                  | <b>41%</b> | عورت سے تکوارکوروک لینا                                                                                        |
| 701           | احدكاون توساراطلخه كاربا                | <b>Y</b> M | حضرت جمزه منى مذمدكي شجاعت اورشهادت                                                                            |
| - <b>14</b> 1 | حضرت ابوطلحه رمني اللدعنه               | ויור       | شيرانه خيلج                                                                                                    |
| TOP           | حضرت معد نے ایک ہزار تیر چلائے          | וייור      | وحثى بن حرب                                                                                                    |
| 400           | حفرت ابود جانة                          | 401        | سباع كأقمل ب                                                                                                   |
| 400           | صفوان سہیل اور حارث کے لئے بددعا        |            | وحشى كانيزه اورشهادت                                                                                           |
| ۵۵۲           | پیکرد حمت                               | 47F        | وحثى كامسلمان مونا                                                                                             |
| rar           | حفرت فآوه کی آئکھ                       | 464        | نعبت اسلام يرشكر                                                                                               |
| rar           | حضرت انس بن نضر كاحوصله افزائي كرنا     |            | حضرت وحشی کامسیلمه کوتل کرنا                                                                                   |
|               | ·                                       |            | •                                                                                                              |

| r9 =        | فهرست مضامین ===                         | يَ يَشِينُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFF         | ۲۵۷ دعااورقبولیت                         | مل توجنت كى خوشبوسونكور بابول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PFF         | ۲۵۷ حغرت خثیر *                          | حضرت انس بن نضر کی شهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PFF         | ۱۵۸ غزوؤبدرے رہ جانے پرحسرت              | حعرت كعب كاحضوركي جكه تيركمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PFF         | ۱۵۸ خواب اورشهادت                        | ابی بن خلف کی ہلاکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.         | ۲۵۹ معرت امیر خ                          | حعرت علی نے آ ہے کے زخم دموئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱4۰         | ۲۵۹ عجيب وخريب واقعه                     | شبدا و کے ساتھ مشر کین کاسلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>44</b> • | 109 اہل مدین کا حضور کے لئے اضطراب       | مشرکین کی میدان جنگ سے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141         | <b>۱۵۹ دوران جنگ خاص سکون کا نزول</b>    | بوقت والسي الوسفيان كاآ وازي نكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441         | ٧٢٠ منافقين سكيندے محروم رب              | حفرت عمركا ابوسغيان سيصوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441         | ۲۹۲ جنگ میں مجمورتوں کی شرکت اوراسکا تھم | حضورصلی الشعلیہ وسلم کے زقم پر مرجم لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 421         | ۲۶۳ شهداء کی مجمع و همغین                | بعض دنجرشهدا وكاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 446         | ٣٦٣ ههيدتوم                              | حفرت معدين دي في حفرت معدلي الأش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 420         | ١٩٣٠ غزوة احديث فتح كے بعد ہزيت          | معرت سعد كاحضورك لئ يبغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 420         | ۲۷۴ فیش آ جانے کی حکمت                   | حضورصلی الله علیه وسلم کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 420         | ۲۲۳ غزوه کی صور تحال کے متعلق آیات       | سيدالشهد اومعزت حزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YZY         | ۱۹۲۴ صورتحال کے ملتنے کا سبب             | حعزت حمزة كي جسد كامشابده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727         | ٢٢٥ صحابة كرام كم في في فضل كاعلان       | سيدالشهد اءكالقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YZA         | ٢٢٥ غزوة حمراه الأسد                     | حضرت عبداللدين جحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444         | ۲۲۵ احدے واپسی مشرکین کا بلٹنا           | حضرة عبدالله بن فجش اور حضرت سعد في دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲Z۸         | ۲۷۲ مسلمانوں کی بے مثال ہمت              | وعا كى قبوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b> ∠9 | ۲۲۲ مشرکین کا ور کروایس بھا گنا          | حعزرت عبدالله كالقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> 24 | ۲۲۷ <u>سم کے دیکرواقعا</u> ت             | حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام رمنی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ۲۲۲ می آدافیت                            | اعضاءكا كاثاجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ١١٤ ١١٤                                  | فرشتوں کا سامیر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 117<br>117<br>117<br>117                 | الله تعالى سے بالشافه كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 447         | ۲۶۷ سے ۵۵ کے غزوات دواقعات               | حضرت عبدالله بنعمرة كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 442         | ٢٧٨ سرية الي سلمة عبدالله بن عبدالاسد    | حعنرت عمروبن الجموح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| : ۳۰        | فهرست مضامین ===                              |                   | يَشِينُ اللَّهِ |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490         | حضرت عمروبن اميه كادومشركون كوتل كرنا         | 445               | سربة عبدالله بن إنيس رضى الله عنه                                                                               |
| 194         | حضورسلى منه عليد كم كامقتولول كاخوبها بعجوانا | <b>1</b> AP       | سفیان بذی کی جنگی تیاری                                                                                         |
| 490         | حضور کائی نضیر کے ہال آشریف لے جاتا           | <b>ኅ</b> ለም       | سفيان كافتل                                                                                                     |
| 490         | يهود يول كابعيا كك منصوبه                     | <mark>ነለ</mark> ሮ | جعنرست عبدالله كے لئے انعام                                                                                     |
| 797         | حضورملى الشعلية سلم كوبذر بعيدوحي خبر بهوجانا |                   | واقعهُ رجيع                                                                                                     |
| 797         | بنونضيركا محاصره                              |                   |                                                                                                                 |
| rpr         | بني نفير كاايك اورمنصوبه                      |                   | ان کے لئے معلمین کی روائٹی                                                                                      |
| <b>19</b> 4 | جلاوطنی<br>                                   | YAY               | قبیله والون کی غداری                                                                                            |
|             | مال غنيمت كي تقسيمانصار كاجذب أيثار           |                   | حضرت عاصمیم کی دعا                                                                                              |
|             | حضرت ابوبكر صديق كالنصار كوخراج تحسين         |                   |                                                                                                                 |
|             | دوخض جومسلمان ہوئے                            |                   |                                                                                                                 |
| 494         | مال فی کے احکام اور شراب کی حرمت              | YAZ               | حصرت زیدهماعشق رسول اورشهادت                                                                                    |
| ۷••         | غزوهٔ ذات الرقاع                              | AAF               | حضرت ضبيب كاعجيب واقعه                                                                                          |
| ∠••         | بن محارب و بنی تعلبه کی طرف روانگی            |                   | شہاوت سے پہلے دوفش                                                                                              |
| 4           | ذات الرقاع كيوں كہتے ہيں                      | PAF               | حضرت عاصم مسير مركى قيمت                                                                                        |
| ۷••         | غورث بن حارث كالمجيب واقعه                    |                   | حضرت عاصم محسر کی قدرتی حفاظت                                                                                   |
| 4•1         | حضرت ممارة اورحضرت عبادكا عجيب واقعه          |                   | چالیس دن بعد بھی حضرة خبیب کی نعش تازه تھی                                                                      |
| ۷٠٣         | غزوة بدرموعد                                  | 49+               | لغش کی حفاظت کا قدرتی انتظام                                                                                    |
| 4.5         | مقام بدرجي قريشيون كاانتظار                   | 44+               | قصه کیرمعونه                                                                                                    |
| 4•m         | ابوسفیان کاراستہ ہے واپس ہوجانا               |                   | سترمحابه كي ابو براء كي صفائت مين نجدروا تكي                                                                    |
| 4• <b>r</b> | حضورصلی الله علیه وسلم کی واپسی               |                   | حفرت حرام بن ملحان کی شہادت                                                                                     |
| ۷٠٣         | ا بوسفیان کام پرو پیگنڈ ہ                     |                   | تمام محابةً کی شهادت                                                                                            |
| ۷۰۴         | مسلمانون كاجواب                               |                   | بقيه بحينے والے تين صحاب                                                                                        |
| ۷٠۴         | مسلمانوں کے لئے تعلیم                         |                   | حضرت عامر بن فبيير "                                                                                            |
| ۷٠۵         | سم <u>ھے</u> کے دیگر واقعات                   |                   | حضورصلى الثدعليه وسلم كوصدمه                                                                                    |
| 4+4         | <u>ہے میں پیش آنیوا لے واقعات</u>             | APP,              | أغزوه بني نضير                                                                                                  |

| <b>m</b> :   | فهرست مضامین ===                                                                                 |             | ين المنظمة                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ∠ا۵          | . حضورگا حضرت عا نَشْهُ كُوتْمِلِي وينا                                                          | Z•¥         | غز وؤ دومة الجند ل                    |
| ∠ا۵          | . حغرت عائشهٔ كاجواب                                                                             | Z+4         | غزوهٔ مریسیع یا بنی المصطلق           |
| 414          | ، حضور پرنزول وی کے آثار                                                                         | <b>∠•</b> ¥ | ی مصطلق کی تیاری کی خبر               |
| <b>۷۱۷</b>   | . حضوری حضرت عائشهٔ تومبارک                                                                      | Z•Y         | حضورصلی الله علیه وسلم کی روانگی      |
| 414          | ، آیاتبرات                                                                                       | <b>4</b> •4 | ا جا نک حملها در فتح                  |
| ZIA          | و حضرت عا تشفيا والدي فنكوه اوراسكا جواب                                                         | <b>~</b> •∠ | سرداری بیش                            |
| <b>∠14</b>   | ، سب كيما مخ أيات برأت كى الاوت                                                                  | <b>∠•∠</b>  | حفرت جورية كاحضور كيحرم مين آنا       |
| <b>∠19</b>   | ، فتنه كاباني اوراس عن جتلا بون وال                                                              |             | سردار کامسلمان ہونا                   |
| <b>∠19</b>   | ، حضرت مسلم <sup>ها</sup> كامعامله                                                               | ۷•۸         | تمام قیدیوں کی آزادی                  |
| <b>∠r•</b>   | وسشان معديقي                                                                                     | ۷٠٨         |                                       |
| ZM           | . واقعهٔ <b>لک</b> ے اسرار                                                                       |             | حضرت عبدالله بن عبدالله كاجذبه ايماني |
| 4r1          | مومن ومناقق كاامتحان                                                                             |             | واتعدا فك                             |
| Zri          | معفرت عائشة کے مقام کی عظمت                                                                      |             | سفريس حضرت عائشه كاحضور كيساته حانا   |
| ZTT          | زول وحی میں تاخیر کی حکمت                                                                        |             | الأفلد يجيره جانا                     |
| <b>4</b>     | حضرت عائش پرتهت <b>نگان</b> والا کا فرومر تد ہے۔<br>                                             |             | •                                     |
| 4rm          | نزول میم<br>تونو سر                                                                              |             | حضرت عائشة كاقافله بس بهنجنا          |
| 2 <b>7</b> 1 | سنتم كالحكم غزوه بن مصطلق من آيا<br>سريس                                                         |             | منافقوں کی تہست تراثی                 |
| 2 <b>rr</b>  | آل ابي مجر کي بر کت                                                                              |             | مدينة بننج كرحضرت عائشة كانيار مونا   |
| 2 <b>77</b>  | یا کسی دوسرے سنر چی                                                                              |             | تبهت کی خبر ہونا                      |
| Zrr          | . غزوؤ خن <b>دق</b> واحزاب                                                                       |             | والدين كے كمرجانا                     |
| ZN           | ، یبود <b>بول کا قریشیون کوابمار</b> نا                                                          |             | صدمها دراس کااثر                      |
| <b>4</b> 56  | ، مسلمانوں کی تیاری<br>سرچین                                                                     |             | حضرت اسامه کی حضور کورائے دیٹا        |
| ZM           | ، خندق کے کام کی تقسیم                                                                           |             | حضرت علی کی رائے                      |
| ∠r(*         | م حضور ملی الله علیه وسلم خود مجھی شریک رہے ۔<br>سب میں میں میں اللہ علیہ وسلم خود مجھی شریک رہے |             | حعنرت برمرة كابيان                    |
| <b>4</b> 50  | م محابه کرام کاذ وق وشوق <sup>*</sup>                                                            |             | مسجد میں حضور کما خطبہ                |
| ZYY          | ، ایک بخت چنان جو حضور نے تو ژی                                                                  | <b>410</b>  | حعزرت عاكشركي صدمه يصحالت             |

|                                                      | ÷ /-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ∠1°•                                                 | ۷۲۷ نی قریظہ کے سردار کی تجاویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شام فارس اور میمن کی فتو حات کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 401                                                  | 214 حضرت ابولبا ببائت مشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷Mِ                                                  | ۲۲۷ حضرت ابولیابهٔ پرندامت کاطاری موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28°                                                  | 214 حفرت سعدر صى الله عنه كا فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 494                                                  | ۲۸ محفرت سعدگی دعااوروفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4°F                                                  | 249 بني قريظه کي گرفٽاري اور قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷°°                                                  | 24° عورت صرف ایک قتل کی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ∠ ኖኖ                                                 | ۷۲۷ مال غنیمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لبعض قبائل ہے <del>صل</del> ع کامعاملہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ∠ ^ ^                                                | ۵۳۰ آیت قرآنی کا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۳۵                                                  | ۵۳ حفرت ابولها بخوبشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نوفل بن عبدالله كأكر كرمرنا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ∠ ۳۵                                                 | ٢٣ حفرت ابولبائك بار عين آيات قرآني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بقیه سوارول کی واپسی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۳۵                                                  | 21 آ تخضرت کا حضرت زینب سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بعدا محاسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 MY                                                 | ۲۳ نزول مجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 264                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27Y                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت صفیه کا بیبودی کو مارنا<br>بنی قریظه اور قریشیول میں پھوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | 2m<br>2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت صفیه گایبودی کومارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں پھوٹ<br>حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | ۲۳۱<br>۲۳۱<br>۲۳۱ ترطاه کی طرف محدین کمیانصاری کاسریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت صفیه گایبودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میس چھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فرون کے لشکر پرجوا کا مسلط ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | عن من المنافعة المنا | حضرت صفیه گایبودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں چھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فروں کے لشکر پرجوا کا مسلط ہونا<br>حضرت حذیفہ کو جاسوی کیلئے بھیجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ∠~9                                                  | ۲۳۱<br>۲۳۱<br>۲۳۱ ترطاه کی طرف محدین کمیانصاری کاسریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت صفیه گایبودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں چھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فروں کے لشکر پرجوا کا مسلط ہونا<br>حضرت حذیفہ کو جاسوی کیلئے بھیجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20°9<br>20°9                                         | عن من المنافعة المنا | حضرت صفیه کا بیبودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں پھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فروں کے لشکر پرجوا کا مسلط ہونا<br>حضرت حذیفہ کو جاسوی کیلیے بھیجنا<br>قریش کی واپسی اور حضور کی پیشگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ∠179<br>∠179<br>∠179                                 | عن من الماري كرفتاري كالرية المناورة المن المناورة المنا | حضرت صفیه کا بهودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں پھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فروں کے لشکر پرجوا کا مسلط ہونا<br>حضرت حذیفہ کو جاسوی کیلئے بھیجنا<br>قریش کی واپسی اور حضور کی پیشگوئی<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20°9<br>20°9<br>20°9<br>20°                          | عام کامد کامد کامد کامد کامد کامد کامد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت صفیه کا بهودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں پھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فروں کے لئنگر پر ہوا کا مسلط ہونا<br>حضرت حذیفہ کو جاسوی کیلئے بھیجنا<br>قریش کی واپسی اور حضور کی پیشگوئی<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی<br>مفتولین و شہداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۹<br>۲۳۹<br>۲۵۰<br>۲۵۱                             | عن من المسلمان مونا مسلمان من المسلمان من المسلمة من ا | حضرت صفیه کا بهودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں پھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فروں کے گشکر پر جوا کا مسلط ہونا<br>حضرت حذیفہ کو جاسوی کیلئے بھیجنا<br>قریش کی واپسی اور حضور کی پیشگوئی<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی<br>مقتولین و شہداء<br>غزوہ بنی قریظہ<br>بنی قریظہ پر حملہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 209<br>209<br>209<br>200<br>201<br>201               | عن من المسلمان مونا من المسلمان من المسلمات من المسلمان المسلمان من المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان الم | حضرت صفیه کا بهودی کو مارنا<br>بن قریظه اور قریشیول میں پھوٹ<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا<br>کا فروں کے گشکر پر جوا کا مسلط ہونا<br>حضرت حذیفہ کو جاسوی کیلئے بھیجنا<br>قریش کی واپسی اور حضور کی پیشگوئی<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی<br>حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی<br>مقتولین و شہداء<br>غزوہ بنی قریظہ<br>بنی قریظہ پر حملہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 209<br>209<br>209<br>201<br>201<br>201<br>207<br>207 | عن من المسلمان مونا مسلمان من المسلمان من المسلمة من ا | حفرت صفیه کایبودی کو مارنا کی ترفطه اور قریشیول میں پھوٹ حضور صلی الله علیه وسلم کی دعا کافروں کے لئنگر پر جوا کا مسلط ہونا معظرت حذیفہ کو جاسوی کیلئے بھیجنا کو تریش کی واپسی اور حضور کی پیشگوئی کی حضور صلی الله علیہ وسلم کی مدینہ واپسی مفتولین و شہداء مفتولین و شہداء کی خروہ بنی قریظہ کی میں اور شاق کی کامینہ کی کامینہ کی خروہ بنی قریظہ کی خروہ بنی قریظہ کی خروہ بنی قریظہ کی کامینہ کی کامینہ کی خروہ بنی قریظہ کی کامینہ کی کامینہ کی کامینہ کی کی کی کی کی کی کامینہ کی |

| ۵۲۵          | ۵۵ سریهٔ کزربن <b>جایرفیری سو</b> ی نویشن    | حضرت سلمة كااوننيون كوجيشرانا ا         |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ∠40          | ۷۵ عمل اور عرینہ کے نومسلم                   | رسول الله کے فشکر کی کا فروں سے جنگ ا   |
| <b>Z</b> 44  | هدك مدقات كاونول برداك                       | _                                       |
| <b>∠</b> 44  | ۵۵۷ کرفآری وقصاص                             | غمر كى طرف عكافة بن محسنٌ كامريه        |
| <b>444</b>   | ے۵۷ مثلہ کرنے کی ممانعت                      | ذى التشدى طرف جمرين مسلم كاسريد         |
| ۲۲۷          | ۷۵۷ بعث عمروبن امیضمری رضی الله عنه          | ذكالمع كالمرف العبيرة بن الجراح كامري   |
| 444          | ٥٥ م م كل ك لئة ايك ديهاني كامديدا تا        | مرية جموم                               |
| 444          | ۵۹ مدیدی کرمسلمان ہوتا                       |                                         |
| <b>44</b>    | وه 2 الد فيان في كل كيلي دوآ دمول كا مكرجانا | سريبطرف                                 |
| ZYA          | 449 والپی اور مشر کو <b>ل کام</b> ش          | سرية همي                                |
| ∠44          | 209 عمرة الحديبي                             | حضرت دحية بربنيد كاذاك ذالنا            |
| ∠44          | ۲۹۰ حدیثی                                    | سامان کی واپسی                          |
| 449          | 240 رسول الأدملي الله عليه وسلم كاخواب       | حضرت رفاعه کولوکول کی والیسی            |
| <b>∠</b> ∖19 | 240 عمرہ کے لئے روائلی                       | سربية وادى القرئى                       |
| 449          | ٢٦٤ حالات كى دريافت كيليئة جاسوس بهيجنا      | سرية وومة الجندل                        |
| .22+         | الا مریشیوں کی جنگ کے لئے تیاریاں            | در <b>بارنوی میں ایک نوجوان کا</b> سوال |
| 44.          | ٧١ حديبيتك كانجنا                            | ياخج فتلرناك فتعلتيس                    |
|              | ٢٩٢ حديبيك توكس رقيام                        | عبدالرحمن مودومة الجندل كي طرف بعيجنا   |
| 441          | ۲۲۲ کمدیش قامدیمیجنا                         | دومة الجندل كيسردار كامسلمان مونا       |
| <b>ZZI</b>   | ۷۲۴ معزت <b>مثان کو کمه بھیجن</b> ا          | سرية فعرك                               |
| <b>44</b> 1  | ۲۲س حضرت عثان کے آل کی افواہ                 | سربيام قرف                              |
| 444          | مه ۲۷ حضورگا بیعت لیرنا                      | سرية عبدالله بن رواحد صي الله عنه       |
| 44°          | ۲۲۴ حفرت مثمان کی طرف سے بیعت                | انی رافع بن حقیق یبودی کالل             |
| 42 m         | 410 بیعت کاذکرقر آن کریم ش                   | يبود يول كانياسر براه                   |
|              | 210 قريشيون كامرعوب بوكرمكم كى كوشش كرنا     | اسيربن رزام كومختكوكي وعوت              |
| 22 <b>m</b>  | 210 بديل بن ورقاء كاحضوركوحالات سيآ كاه كرنا | <u>پ</u> يپود بول کې بد مختی اورلژ انک  |



|              | المعالمة الم       | ش <del>نگن کے تھی</del> د                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۵          | سم 22 عورتول کی واپسی معاہدہ میں شامل نہیں تھی                                                                        | حضور کاصلح پر آمادگی ظاہر فرمانا                                               |
|              | 24 رسول الله كى طرف سے بادشاہان عالم كے                                                                               | بدیل کا قریش کے پاس جانا                                                       |
| ∠۸۸          | 424 نام دعوت اسلام كيلئة نامه بإئ مبارك                                                                               | حضورے ندا کرات کے لئے تیار ہونا                                                |
| ۷۸۸          | ۵۷۵ دعوت اسلام کیلئے داہ بموادکرنا                                                                                    | عروه كى رسول التدملي الدّعليد وسلم عسي كتلتكو                                  |
| ۷۸۸          | ۵۷۵ صحابہ کرامؓ سے خطاب                                                                                               | حضرت مغيرة كااپنے چيا كو تنبيه كرنا                                            |
| ۷۸۹          | ۷۷۷ نمبرمبارک کی تیاری                                                                                                | عروه کی بد گمانی کا جواب                                                       |
| 490          | ےےے تیصرروم کے نام نامہ مبارک                                                                                         | قریشیوں کے سامنے عروہ کے تاثرات                                                |
| ∠9+          | ےےے نامہمبادک کامنتن                                                                                                  | حليس بن علقمه كي آيداورواليسي                                                  |
| 491          | کے مامد مبارک کاار دوتر جمہ                                                                                           | حلیس اور قریش <b>میں تلخ کلای</b>                                              |
| <b>∠91</b>   |                                                                                                                       | سهبل بن عمرو ہے ملح کی تعتلو                                                   |
| <b>49</b> 1  | قیم کے سامنے حضرت دھیو کا خطاب                                                                                        | ی رصلی سد                                                                      |
| ∠9r          | 224 قیصر کا تحقیق کے لئے عرب کو بلاتا<br>229 ابوسفیان سے قیصر کے سوالات<br>229 قیصر نے رسول اللہ کی تصدیق کردی<br>200 | شرائطنع                                                                        |
| ∠9r          | ابوسفیان ہے قیمر کے سوالات<br>229                                                                                     | حضرت ابوجندل كامجعاك كرحاضر مونا                                               |
| 29F          | مسلط می تصریفے رسول اللہ کی تصدیق کردی                                                                                | رت ارد میران کا بات استان اسکاری واقعات<br>دور به اید در ایشکن ایستان اسکاری و |
| ∠9۵          | فللمصح تمام الل درباركونا مهمبارك سنايا حميا                                                                          | حضرت ابوجندل کی داپسی اوراسکی تا ثیر حد صل یہ سلار میں سات                     |
| ∠9۵          | ۲۸۰ روم کے بڑے عالم کی تصدیق                                                                                          | حضورصکی الله علیه وسلم کاصحابه کوتسلی دینا                                     |
| 490          | ۲۸۰ تمام اہل در بارکونا مہمبارک سنایا حمیا<br>۲۸۰ دوم کے بڑے عالم کی تقیدیق<br>۲۸۱ بادشاہ کاعوام سے خطاب              | قربانی کرنا' سرمنڈا نااوراحرام کھولنا<br>فقد مد                                |
| <b>49</b> 4  | الممكم حط مديد أنهم كرمل بمالم كراس                                                                                   | محقح مبین<br>اسان سرون برای                                                    |
| ∠ <b>9</b> ₹ | <sup>2۸۲</sup> صغاطر کا قوم ہے خطاب                                                                                   | ابوبصيرگامدينه آناورحضور كاواپس كردينا                                         |
| 494          | ۲۸۳ مغاطر کاتش اور تیصر کاخون                                                                                         | حضرت البوبصيركا راه ليس مشركين كوشل                                            |
| <b>_9</b> _  | والا نامه كواحترام كيساته محفوظ ركهنا                                                                                 | كركي كجرمه ينهآجانا                                                            |
| <b>∠9</b> ∧  | ۵۸۳ خسروپرویز کسری شاه ایران کینام نامه مبارک                                                                         | ساحل مندر پربیس مسلمانون کااجهاع                                               |
| ∠9A          | ۵۸۳ نامه مبارک کامتن                                                                                                  | قريش كالمكست شليم كرلينا                                                       |
| ∠99          | ۵۸۴ نامهمیارک کااردوتر جمه                                                                                            | حضورتكا والانامها ورحضرت ابوبصيرمكا نتقال                                      |
| 499          | ۵۸۴ خسروپرویز کا نامهمبارک کو بچاڑ نا                                                                                 | حضرت ابويصير كيمقتول كامعامله                                                  |
| <b>49</b>    | ۵۸۴ باذان كاروآ وميون كوگرفمآري كيليئ بهيجنا                                                                          | چندخوا تین کامسلمان ہوکر مدینہ آنا                                             |

| ro = | فهرست مضامین ===                         |             | يتشر النظام                              |
|------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ΑIZ  | منذر بن ماوی شاه بحرین کینام تلد مبارک   | ۸••         | حضور کا خسر و کے قبل کی خبر دینا         |
| AIA  | قاصد نبوی کی بادشاہ ہے تعظی              | ۸••         | بإذان كامسلمان ہوتا                      |
|      | بادشاه كاحضرت علاث كوجواب                |             | نجاثی شاہ حبشہ کے نام نامہ مبارک         |
| AIS  | بادشاه كامسلمان مونااورحضوركي خدمت       | <b>A•</b> I | نامهمبادك كامتن                          |
|      | ين جوا <b>ب</b> ي عريف بعيجنا            | <b>A+</b> I | نامهمبارك كااردوتر جمه                   |
| AIG  | حضورصلى الله عليه وسلم كاجواب            | <b>A+r</b>  | حضرت عمروبن امية كانجاش كونامه يهنجإنا   |
| Ar•  | شاہ عمان کے نام نامہ مبارک               | ۸٠٣         | نجاشي كااسلام قبول كرنا                  |
| ATI  | نامدمبادک کامتن                          | ۸۰۳         | نجاشی کی طرف سے آ کیجدالا نامیکا جواب    |
| Ari  | نامه مبارك كااردوترجمه                   | ۸+۵         | نجاش كااپ بينے كوبھيجنا                  |
| Aľł  | قاصد نبوی کی شاہ ہے تفتیکو               | ۸+۵         | حننور نے نجاثی کی نماز جنازہ پڑھائی      |
| Arr  | عبدا درجير كامسلمان بونا                 | ۲•۸         | دوسرك نجاثي كي طرف حضور كانامه مبارك     |
| ٨٣٣  | حضرت عمروبن العاص كي جلندي كودعوت        | ۸•۷         | دوم رے نجاشی کا اسلام ثابت نہیں          |
| ۸۲۵  | جلندى كاجواب                             | •۸۸         | مقوض شاہ معروا سکندریہ کے نام نامہ مبارک |
| AFT  | رئیس بھامہ ہوذ ہین علی کے نام تلمہ مبارک |             | نامدمبادك كامتن                          |
| Ary  | نامه مبارك كامتن                         |             | نامه مبارك كااردورترجمه                  |
| Ary  | نامه مبارك كااردوترجمه                   | A+9         | حضرت حاطب كابادشاه تك دالا نامه ينجإنا   |
| Ary  | قاصد نبوی کی ہوذہ سے تفکیو               | A+9         | مقوص کے سوالات                           |
| At2  | ہوذہ کا واپسی جواب                       | Al•         | حضرت حاطب كامقوس سے خطاب                 |
| ٨٢٧  | حصورصلي التدعلب وسلم كاجواب              | All         | متغوم كاحضرت حاطب كوجواب                 |
| ۸۲۷  | حضوری پیشکوئی                            | AIT         | مقوقس كاجواني خط                         |
| ArA  | اميردمشق حارث غسانى كمنام تلسه مبارك     | AIF         | مقوص نے اسلام قبول نہیں کیا              |
| AtA  | نامه مبادك كامتنن                        | AIF         | مقومس کی حضرت مغیرہ سے تفکیو             |
| ۸r۸  | نامه مبارك كااردوترجمه                   |             | •                                        |
| APA  | حارث کے دربان کامسلمان ہونا              |             | پادر <b>ي کا جواب</b>                    |
| Arq  | حارث کی حکیتاخی                          |             | پاوری کاحضوری صفات بیان کرنا             |
| Arq  | قاصد نبوی کی واپسی                       | AIY         | حضرت مغيره كااسلام لانا                  |

| النظيظ | برور<br>سنتير |
|--------|---------------|
|        | -             |

| المنتوب المنطقة                    | فهرست مضایمن ===                               | F1:  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| ن وسر الاتست                       | ٥- يبودكا آخرى مركز وطبح اورسالا لم كافتح بوتا | APT  |
| عَ فِي الْمِيْتِ                   | يبودكاملح كى درخواست كرنا                      | AFF  |
|                                    | شرا تكاكى خلاف ورزى                            | AP4  |
| غزوه خيبر                          | ۸۳۱ تلعوں کے منتج ہونے کی ترتیب                | Aff- |
| فتوحات کی بشارت                    | ۸۳۱ مفرت مغیدینت چی                            | AM   |
| بيعت رضوان كاانعام فلخ خيبر        | ٨٣١ فتح فدك                                    | AM   |
| خيبر پرج مال کاهم                  | ٨٣١ زبردية كاواقع                              | ۸۵۰  |
| منافقين كوساتحدنيك جاني كالمقم     | ٨٣١ زبرآ لودكوشت كابديد                        | 44+  |
| خيبري طرف رواعلي                   | APY زبرطائے والی مورت کا بیان                  | ۸۵۰  |
| معزت عامر کے لئے بٹارت             | ۸۳۷ ز برملانے والی موریت کا قل                 | ۸۵۰  |
| معفرت سلمہ کے لئے بشارت            | عصن اس مورت كى ابتدا وكل ندكر في وج            | ۸۵۰  |
| راسته میں نعر ہی تھیر              | ۸۳۳ خير کي زين پريبوديون ست معابده             | ADI  |
| يهودغطفان كى واليبى                | ۸۳۴ يېود يول كې درخواست                        | ۱۵۸  |
| خيبر كقريب وعاماتكنا               | OLE APP                                        | ADI  |
| مله کی تیاری                       | ۸۳۵ مسلمانوں کا بہودیوں سے انساف               | ADI: |
| کے بعدد مگرے قلعوں کا متح ہونا     | ۸۳۵ حفرت ابو بریره رضی الله عند کی حاضری       | ADI  |
| ا-قلعة ناعم كالمتح بونا            | ۸۲۵ خنائم خبر کانتیم                           | Aar  |
| ۲-قلعهٔ قوص کا هیچ مونا            | ۸۲۵ غنیمت کامال ومتاع                          | Aor  |
| حضرت على المعدم مح كرنا            | ٨٣٦ زمينول كي تحتيم كالحريقة                   | AOT  |
| مرحب کامیدان پیس آنا               | ۸۳۲ امحابسغین کا معہ                           | ۸۵۳  |
| حضرت عامراً کے لئے دواجر           | ۸۳۷ غلامون اورغورتون كاحصه                     | ۸۵۳  |
| حعرت <b>على كا</b> مر حب كولل كرنا | ۸۳۷ ممنوعات خيبر                               | λος  |
| ياسر كالمل اور مال غنيمت           | ٨٣٧ مهاجرين كانصارك باغات والس كرنا            | ۸۵۵  |
| ٣- قلعهُ صعب بن معاذ كا فتح بونا   | ۸۳۸ مباجرین کی جش ہے واپسی                     | ran  |
| محدحوں کے کوشت کی ممانعت           | ۸۳۸ وادى القرى في القرائل و تنا و كافتح مونا   | ran  |
| سم - حصن قله کا <b>فتح</b> ہونا    | ۸۳۸ واپسی اورلیانه التعریس کاواقعه             | ۲۵۸  |

| <b>r</b> Z = | فپرست مغیاچن —                              | يتشر النظامة                           |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| PFA          | ۸۵۷ څرونون                                  | تعليم امكام كى ايك خاص تتم             |
| PFA          | ۸۵۷ حارث بن عبیرها آل اور ممله کی تیاری     | زفاف ام حبيبه رضي الأعنبا              |
| AYA          | ۸۵۸ امیرنشکرکو تغرر                         | عمرة القمناء                           |
| ۸4.          | ۸۵۸ امیرلتکرکوبدایت                         | عمرة القسناء كي تياري                  |
| ۸۷•          | ۸۵۸ الوداع اورجام ین کونشیحت                | روامگی                                 |
| ۸4•          | ۸۵۸ رواندموتے وقت معرت ائن رواحظارونا       | حعرت عبدالله بن رواحة كي اشعار         |
| ۸4.          | ۸۵۹ حطرت این رواح کے اشعار                  | كمديش واخلداورعمره كى اداليكى          |
| AZI          | ۸۲۰ شرجیل کی فوج کا اجھاع                   | قریشی مردارون کا حسد                   |
| AZY          | ٨٦٠ حفرت النعاد الكياب ماتيول سي فطاب       | مغرت ميون السائاح                      |
| AZY          | ۸۲۰ آماز جنگ اور حفرت زیدگی شهادت           | عرو <b>ی ولیمداور د</b> یندوایس        |
| AZY          | ۸۲۰ حفرت جعفومي شبادت                       | ح <b>حرت مزوی م</b> اجزادی             |
| ۸۷۳          | ٨٦١ حفرت مبدالله بن دواحه كي شهادت          | مرية اخرم بن الي العوجآء               |
| ለፈሮ          | ٨٦١ حفرت خالدين وليشكاذ مدداري سنجالنا      | سرية فالب بن عبدالله ليشي رضي الله عنه |
| 140          | ٨٦١ حفرت خالد كي تحكمت مملي اور هي          | بعض <i>مرایا</i>                       |
| ۸۷۵          | يثمداءكرام                                  | خالدين الوليد وعثان بن طلحه وعمرو بن   |
| ۸۷۵          | ۸۲۳ حضورکا حالات جنگ سے مطلع ہونا           | العاص كما اسلام لا نا                  |
| <b>A4</b> 3  | ٨٧٣ معرت فالدكالتب                          | مسلمان ہونے کا سال                     |
| 144          | ٨٧٣ حفرت جعفر كمروالون وتسلى                | خالدين وليد كي خيالات من تبديلي        |
| 144          | ۸۲۴ بفتکری واپسی اورات تبال                 | يمائى كا يحل                           |
| ۸۷۸          | ٨٧٥ ذات السلاسل كالموف عمرو تن العاص كاسريه | خواب                                   |
| ۸۷۸          | ٨٧٥ يېچے ہے کمک کلمانتخا                    | خالدین ولیدعثان بن ملحها درعر و بن     |
| ۸۷۸          | حضرت ابوعبيده كاايار                        | عاص کی مدینه حاضری                     |
| AZq          | ۲۲۸ حملهاور فتح                             | حضورصلي التدعلي وسلم كى خوشى           |
| A49          | ٨٧٦ ايک دلچسپ داقعه                         | سابقه خطاؤل كي معافي                   |
| , A49        | ٨٧٤ سرية الوعبيدة بسوئے سيف البحر           | عمروين العاص كي كيفيت                  |
| <b>A</b> 4   | ۸۲۹ دوران <i>سفر</i> کی تھی                 | ٨ يو كے غز وات دواقعات                 |

| ۳۸ =        | فهرست مضامین ===                                  | يتن النظام                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A9I         | ۸۸۰ فتح مکه کےسفر پرروانگی                        | كرهمة البي كاظهور                            |
| Agr         | ۸۸۰ حفرت عباس کی بجرت                             | والپسی                                       |
| Agr         | ٨٨٣ ابوسفيان بن حارث اور عبد الله بن اميها ملتا   | فتح مكة كمرمه                                |
| Agr         | ۸۸۳ خدمت اقدس میں حاضری اور اسلام                 |                                              |
| <b>14</b> m | ۸۸۳ ابوسفیان بن حارث کی معذرت                     | بنو بکرو بنونز اعد کی دهمنی                  |
| Agr         | ۸۸۳ معذرت کی قبولیت                               | بنوبكر كابنوخزاعه يرشب خون مارنا             |
| Agr         | ۸۸۴ مقام کدید پرروزه توژنا                        | قریش کا بنو بکر کی امداد کرنا                |
| ۵۹۸         | ٨٨٠ مقام مراكظهر ان پر قيام                       | قریشیوں کوعہد شکنی کااحساس<br>پر             |
| ۸۹۵         | ۸۸۴ ابوسفیان بن حرب وغیره کی تمبراهت              | باركاه نبوى بين بنوخزاعه كااستغاثه           |
| ۵۹۸         | ۸۸۲ ابوسفیان وغیره کی گرفتاری                     | حضورملي بمدعليه وملم كالمداد كاليقين ولاتا   |
|             | ۸۸۷ حضرت عرضا اراده اور حضرت عباس کا              | قريش كيطرف حضور ملى مشطيه ملم كاپيغام بهيجنا |
|             | ۸۸۷ ابوسفیان کو پناه دینا                         | _                                            |
| Y44         | ٨٨٦ حكيم بن حزام اور بديل كا اسلام لاكر           |                                              |
|             | ۸۸۷ والپس لوث جأنا                                | ام المونين ام حبيب السيخ والديم مكالمه       |
| 194         |                                                   | ابوسغیان کی درخواست کا قبول نه ہونا          |
| <b>194</b>  | ابوسفیان کامسلمان ہونااوراسکی حوصلہ افزائی<br>میر |                                              |
| ۸۹۸         | ۸۸۸ تشکراسلام کامعائنہ                            |                                              |
| ۸۹۸         | ۸۸۸ ابوسغیان کی تخبراهث اور دیم کی ایل            | ابوسفیان کی ناکامی                           |
| <b>199</b>  | ۸۸۹ ابوسغیان کا مکه میں اسلام کی ترغیب دینا       | صحابه کوخفیہ تیاری کرنے کا حکم               |
| <b>149</b>  | ۸۸۹ ابوسفیان کی بیوی بنده                         | حضرت حاطب کا خط قریشیوں کے نام               |
| A99         | ۸۸۹ کوکوں کا اس کے لئے بھا گنا                    | خط پکڑا جاتا                                 |
| <b>A99</b>  | ۸۸۹ حضورگا کمه یس داخل ہونا                       | حفرت حاطب سے جواب طبی                        |
| 4           | ۸۹۰ دیگردستول کا مکه میں داخلہ<br>دو۔             | حضرت حاطبؓ کے عذر کا قبول ہونا               |
| 4           | ۸۹۰ نماز هج                                       | غزؤه بدرين شركت كي فضيلت                     |
| 9++         | ا ۸۹ ام مانی کے دورشتہ داروں کوامن                | خط کامتن اورار دور جمه                       |
| 9-1         | ٨٩١ شعب الي طالب من قيام                          | خط کے واقعہ پر آیات کا نز ول                 |

| <b>74</b> : | فهرست مضامین ===                              |            | يتشرك المعطالية                        |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| qrr         | ۱۲ – حارث بن طلاطل                            | 9+1        | حفرت خالم فن وليدكالوباشول يسمقابله    |
| qrr         | ۱۳-عیدانندین زبعری                            | 4+1        | شربهندول كى فكست اورامن كاقيام         |
| qrr         | ۱۴- مبير ه بنت الي وهب مخز ومي                | 9+1        | حرم اورخانه كعبدكى بتول تظمير          |
| 971         | ۵- بنده بنت عتبه زوجهٔ ابوسفیان               | 9+1        | بيت الله كدرواز يرحضوركا خطاب          |
| 970         | حعنرت ابوبكر كوالد كالمسلمان مونا             | 9+1"       | حسب ونسب كغروها فاتماده مساولت كالعلان |
| 970         | صغوان بن اميه كاسلام لا نيكاواقعه             | 4+1"       | <i>معبة الل</i> و <b>ي بيا</b> يي      |
| 924         | سهيل بنعمر وكاسلام كاواقعه                    | 9+14       | بيت الله كي حيث برظهر كي اذان          |
| 914         | حضرت سهيل كامشائخ قريش يضطاب                  | ۹+۵        | كمدك كورزكا تغرر                       |
| 474         | ابولہب کے دوبیوں کے اسلام کا واقعہ            | 9+0        | حرم کمه کےمؤ ذن کا تقرر                |
| 9rA         | حضرت معاويه بن اني سفيان رضي الله عنها        | 9+4        | كوه صغايردعا                           |
| 979         | كمهكرمدكى يتول ستصغائى                        | 4+4        | معرات انسار کے ایک اندیشکا از ال       |
| 979         | مشهور بتءعزى اورسواع كأخاتمه                  | 917        | لوگول سے بیعت عام                      |
| 979         | سواع کے مجاور کا مسلمان ہونا                  | 911        | منده کے دست نبوی پر بیعت ہو نیکا داقعہ |
| 91-         | مناة كاخاتمه                                  | 9117       | ایک ہذیلی کے مل پر حضور کا خطاب        |
| 91"•        | بنوجذ يمدكا واقت                              | 910        | مہاجرین کے مکانات                      |
| 911         | حنین'اوطاس اورطا ئف کےغز وات                  |            | شريرون اورفتنه پرداز دن كااستيصال      |
| 914         | الل حنین كاحمله كے لئے رواند ہونا             | 914        | ا – عبدالله بن خطل                     |
| 924         | مقام اوطاس میں پڑاؤ                           | 91A        | ۲-۳-قرتنی اورقر نبیه                   |
| 922         | مقابله کیلئے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی تیاری | AIR        | س-رساره                                |
| 924         | حنین کی طرف روانگی                            | AIP        | ۵-حوریث بن نقید                        |
| 922         | ايك غيرمخناط كلمه كانتيجه                     | AIA        | ۲ - مقیس بن صبانه                      |
| 922         | ارشادالبی ہے                                  |            | 4-عبدالله بن سعد بن الي سرح            |
| 922         | لقنكراسلام براجإ تك حمله اورگعبراہث           | <b>919</b> | ٨-عكرمة بن الي جبل                     |
| 95-1        | چەمىگوئيال                                    |            | ۹-بهارینالاسود                         |
| ۳۳۳         | حصورصلی الله علیه وسلم کا رفقاء کوجمع کرنا    |            | •ا-وحثی بن <i>حر</i> ب                 |
| 900         | بتمام محابه كالمجتمع هوكرحمله كرنا            | 922        | اا-کعب بن زہیر                         |

| وناود | بنوتميم كازكوة سے انكار                    | 450          | حضورملي الشعلية بملم كامشت خاك مجينكنا     |
|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 9179  | بوتميم برحمله                              | 920          | فرهنون كااترنا                             |
| 10-   | بنوتميم كے وفد كى مدينة آمد                | 92"4         | بمامح وثمن كانعاقب                         |
| 10.   | حضور ہے ملا قات                            | 924          | حعرت ابوعا مرحی شباوت                      |
| 10-   | في تميم كے خطيب كا خطبه                    | 97%          | لما نَف کی طرف روا <b>گ</b> ی              |
| 901   | حعنرت ثابت كاجواني خطبه                    | 4 <b>r</b> Z | مشركين كاسال بحرك لئے قلعہ بند ہونا        |
| 101   | زبرقان كاتعيده ادر حفرة حسال كاجوالي قعيده | 92           | قلعهكا محاصره                              |
| -     | ب <u>ورے و</u> فد کامسلمان ہوجاتا          |              | یامر <b>ه چیو</b> ژگرواپسی                 |
|       | وليدبن عقبة بن الى معيط كونى المصطلق       | 9174         | قلعہ والوں کے لئے حضور کی دعا              |
| 100   | كى مكرف بھيجنا                             |              | جرانه مل حنين كي فنيمت كالتنيم فرمانا      |
| 900   | بنی اسطاق کے ارے میں عال کی ظاوتی          | 9179         | ہوازن کے وفد کی درخواست                    |
| 900   | خدمت اقدس ميس بن المصطلق كاوفد             |              | ہوازن کے قیدیوں کی بلامعاوضہ رہائی         |
| 900   | خرول كى تقىدىق وترويد كاضابله              | 41%          | حضور ملى الشعليد علم كى رضاعى بهن كا واقعه |
| 900   | مربة عبدالله بن عوسجة                      | 914          | سرداران قريش كي حصله افزاكي                |
| 400   | بن عمرو بن حارثه کی سرکشی                  |              | انعبادمحابة يست حضوركا خطاب                |
| 900   | حضورصلى الثدعليه وسلم كى بدوعا             | 90"          | عمرة يعزانه اوريدينه واليبي                |
| 400   | سرية قطبة بن عامرٌ                         | 904          | متعدكى حرمت كااعلان                        |
| rap   | مرية منحاك بن سفيان                        | 966          | بورے عرب کا فتح ہونا                       |
| rap   | مبشك طرف علتمة بن مجززم لجحاكا سريه        | 960          | ٨ جه كے ديكر واقعات                        |
| 404   | سرية على بن الي طالب "                     |              | _                                          |
| 900   | قبیلی کے بت کا فاتمہ                       |              | المنتخب الرات                              |
| 904   | حاتم طائی کی بٹی سفانہ                     |              |                                            |
| AGP   | رحم کی درخواست                             |              | اسلامی ریاست کے گورزوں اور عاملوں کا تقرر  |
| POA   | حضورمني الشيلية ملمكاسفان كووايس بعجوانا   | 41"          | صوبوں کے گورنروں کا تقرر                   |
| 90.9  | سفانه كالسلام لانا                         | 90"          | مختف قبائل کے عالمین                       |
| 909   | سفانہ کے بھائی کامسلمان ہونا               | 9179         | مربة عيينه بن حصن فزارى بسوئے نى تىميم     |

| 94.          | سویلم بہودی کا مکان جلانے کا تھم            | 909  | کعب بن زہیر کے مسلمان ہو نیکا واقعہ        |
|--------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| ٩4.          | مدينة منوره واليسي اوراستقبال               |      | كعب اوربجير كالمكه يضفرار                  |
| 941          | پیچیےرہ جائے والے                           | 909  | بجير كامسلمان هونا                         |
| 9∠1          | سفرتبوك سيره جانبوا ليمومنين كلصين          | 444  | كعب كى طرف بجير كا خط                      |
| 941          | حضرت ابوذ رغفاريٌ                           | 44+  | كعب كا جواب                                |
| 941          | حعزرت الوخيثمة                              | 179  | حضورملى الله عليدكم كاكعب كقصيده كوسننا    |
| 941          | حفرت كعب كانه جاسكنا                        | 941  | بجير كاجواب                                |
| 941          | حضور کی خدمت میں اپنی کوتا ہی کااعتراف کرنا | 941  | كعب كانعتنه قصيده كهناا ورمسلمان مونا      |
| 941          | حعنرت كعب مرارة أور بلال سے بائيكاث         | 945  | حضورصلى الله عليه وسلم كاحيا درعطا فرمانا  |
| 440          | پچاس دن بعدمعانی ملنا                       | 946  | غزوهٔ تبوک                                 |
| 945          | مبار كمياديان اورخوشيان                     | AAU. | مذينه پرحمله كيليح بادشاه روم كى تيارى     |
| 920          | سب ہے بہترون                                | 4417 | مديينه مين خبر                             |
| 9 <b>∠</b> 4 | آيات الهي كانزول                            | 941  | تياري كأتفكم إورمنا فغول كاجان جرانا       |
| 444          | توبه كالشكري                                | arp  | محابه کرام کی بیمثال اطاعت اور قربانی      |
| 922          | حفزت صديق اكبركا امير حج مغريهونا           |      | بے سروسا مان حضرات کوصد مہ                 |
| 944          | تین سوعاز مین حج کے قافلہ کی روائگی         | PPP  | بيسروسامانول كيسامان سنركاا نتظام          |
| 944          | حفرت على كو ميجهي بهيجنا                    | PPP  | حضرت على والل وعيال كيلئه مدينه من مفهرانا |
| 941          | حضرت علن كاحضرت ابوبكر سي جاملنا            | 444  | فاكده: بشيعة حضرات كاغلطاستدلال            |
| 441          | منی میں مشرکین سے برأت کا اعلان             | 944  | فوج اور کھوڑوں کی تغداد                    |
| 941          | <u>9 ھے</u> کے دیگروا قعات                  | 944  | فنمود کی بستیوں پر گزر                     |
| 44+          | مساجيهام الوفو د                            | 944  | راستہ کے دوول قِعات                        |
| 44           | فوج درفوج قبائل عرب كااسلام لانا            | AFF  | تبوک کے چشمہ کے الملنے کا معجزہ            |
| 9/1          | _                                           |      | تبوك ميں قيام اور دشمنوں كامرعوب ہونا      |
| 9.41         |                                             |      | دومة الجندل کے حاکم کی گرفتاری اور ملح     |
| 9.41         | _                                           |      | متجد ضرار کوگرانے کا تھم                   |
| 441          | رئيس وفد كےاشعار                            | 949  | مسجد ضرار کی تعمیر کا مقعمد                |

6

| = ۳۳ | فهرست مضامین —              |                  | يَتِينُ النَّالِيَّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ |
|------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I++A | ميز بانی اور معجزه          | 999              | حضورملى الشعلية وسلم كى مبابله كيلي تيارى                                                                       |
| 1++4 | والهبي                      | 444              | وفدوالون كامقابله برندآنا                                                                                       |
| 1++4 | ۲۳: عذره والوں كا وفد       | 1***             | سالاندجزيه برصلح                                                                                                |
| 1++4 | وفد کی آید                  | †***             | عهدنامدکی تحریر                                                                                                 |
| 1++9 | وفدوالول كاسوال             | <b>[++]</b>      | وفدكي والهيى                                                                                                    |
| 19   | وفدوالون كالمسلمان بونا     | ++               | ابوحارث اوركرز كامكالمها وركرز كالمسلمان مونا                                                                   |
| + +  | ۲۲۴: بلی والول کا وفید      | ioo#             | وفد کے امیر ومشیر کا مسلمان ہونا                                                                                |
| f+f+ | آ مدواسلام                  | 1++1             | ۱۵: فروة بن عمروجذ ای کی سفارت                                                                                  |
| J+i+ | رئيس وفدكو مدايات           | 1++1             | ١٧: قبيله بوسعد كقاصد كيآم                                                                                      |
| 1+1+ | ۲۵: یی مروکاوفد             | 1++1             | منام بن ثعبر کی دید آ پر                                                                                        |
| 1+1+ | وفد کی آید                  | 1001             | منام بن نغلبه کی تفکیواورمسلمان مونا                                                                            |
| t•H  | حضوري دعا                   | 1••٣             | منام كى والبيى اور بور بي فيل كالمسلمان موجانا                                                                  |
| 1-11 | ٣٦: خولان والول كاوفد       | ++ *             | ا: وفدطارق بن عبدالشهار في وي عارب                                                                              |
| 1+11 | حاضري                       | 100              | طارق بن عبدالله كاايك مشاهره                                                                                    |
| 1-11 | بت پری کا خاتمه             | ++  <sup>p</sup> | نى كارب كاحضور كيما تحواكك تجارتي معامله                                                                        |
| 1+11 | بدايات تخا كف اور داليسي    | 1••4             | مديينه يش حاضري                                                                                                 |
| 1+11 | ٤٢: قبيله محارب والول كاوفد | 1••4             | ۱۸: تجیب والول کا وفد                                                                                           |
| 1+11 | حاضرى اورمشرف بداسلام ببونا | 1••۵             | وفدکی آ مه                                                                                                      |
| 1+11 | وفد کے ایک رکن کی درخواست   | f**Y             | ایک نوجوان کے لئے دعا                                                                                           |
| 1.12 |                             | laa4             | الأراء .                                                                                                        |

| 1444  | ا ولدوانون فاحوان              | **!   | وطرن والهن                                    |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 1++9  | ا وفدوالون كالمسلمان بونا      | ++1   | ابوحارث اوركرز كامكالمهاور كرز كالمسلمان مونا |
| + +   | المسهمة بلي والول كاوفيد       | ••*   | وفد کے امیر ومشیر کامسلمان ہونا               |
| 1+1+  | ا آخدواسلام                    | ••٢   | ۱۵: فروة بن عمروجذا مي كي سفارت               |
| J+i+  | ا رئيس وفدكو بدايات            | •••   | ١٧: قبيله بنوسعد كق صدى آمد                   |
| 1+1+  | ا ۲۵: یی مروکاوفد              | ••*   | منام بن ثغلِدگی عربید آ م                     |
| 1+1+  | ۱۰ وفدکی آید                   | •••   | منهام بن نقلبه کی تفکیواورمسلمان مونا         |
| 1+11  | المتحضوري دعا                  | ۰۰۳   | منام كى والبي اور بور في المكامسلمان موجانا   |
| 1+11  | ۱۰ ۴۶: خولان دالول کا دفیر     | ٠٠١٠  | عاد وفدطارق بن عبدالشهار في وين محارب         |
| i+fl  | ا حاضری                        | ** [* | طارق بن عبدالله كاايك مشاهره                  |
| 1-11  | ا بت پری کاخاتمه               | ۳۰۴۳  | نى كارب كاحضور كيما تحوايك تجارتي معامله      |
| 1+11  | البدايات تخائف اوروالهي        | ٠٠۵   | مدينه شرحا ضرى                                |
| 1+11  | ا ١٤٤ فبيله محارب والول كاوفد  | •••   | ۱۸: تجیب والول کا وفد                         |
| 1+17  | المحاضري أورمشرف بباسلام ببونا | •••   | وفدکی آمه                                     |
| 1+17  | ا وفد کے ایک رکن کی درخواست    | Y**   | ایک نو جوان کے لئے دعا                        |
| 1+11" | ا ۲۸: صداء والوں كاوفد         |       | وعا كااثر                                     |
| 1+17  | ۱ صدای طرف لفکری روانگی        | ۲••   | ١٩: حذيم والول كاوفد                          |
| 1+11" | ا زیادین حارث کی درخواست       | ++ Y  | وفد کی حاضری                                  |
| 1-11" | ا زیاد کے وفد کا اسلام لانا    | ++Y   | ا یک نوجوان کے لئے دعا                        |
| 1+11" | المتمام فببله مسلمان موا       | ••∠   | ۲۰: یی فزاره کا وفد                           |
| 1•11  | ا ۲۶: غسان والول كاوفد         | ••۸   | ۲۱: ي اسد كاوفد                               |
| 1+10" | ا ۱۳۰۰: سلامان والوس كاوفد     | ••۸   | ٣٢: بهرآء والول كاوفيد                        |
| 1+10" | ۱- اسمانی عیس کا دفیر          | ••٨   | آ مروقیام                                     |
|       |                                |       |                                               |

| : ۱۳۳         | فهرست مضامین ===                                                             |       | سِيْتِ النَّالِيَّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ الْمُنْظِيِّةِ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i•ri          | ہجرت ہے پہلے کے حج                                                           |       | ۳۳: غايدوالول كاوفد                                                                                            |
| 1+22          | وهيين حجاج كاوفد بهيجنا                                                      | 1+11" | وفدكي حاضري                                                                                                    |
| 1-77          | حجة الوداع كيلئ تيارى اورروا على                                             | 1+11" | ایک تصلیح کی چوری کی خبر                                                                                       |
| 1+77          | مكه تمرمه مين واخله                                                          | I+IA  | اسلام لا نا                                                                                                    |
| I+TT          | ميدان عرفات مين خطاب عام                                                     |       | ۳۳۳: از دوالو <b>ن</b> کا وفید                                                                                 |
| 1+114         | للتحيل دين کې بشارت                                                          | 1-10  | وفد کی حاضری                                                                                                   |
| 1+17          | منی بیں قربائی                                                               |       | وفدوالول سے حضورا کرم کی گفتگو                                                                                 |
| 1+11          | مناسک حج سے فراغت اور پیشگو کی                                               | 1-17  | حضورصلی الله علیه وسلم کی بدایات                                                                               |
| 1-10          | غدريتم يرخطاب                                                                |       | ۱۳۳۰: بنی انمنتفق کاوفد                                                                                        |
| 1.70          | حفرت على رضى الله عنه كى فضيلت                                               |       | هُ مِنْ أَنَّ والول كا وفد                                                                                     |
| 1+14          | فائده: حديث غدرجم كامقعيد                                                    |       | وفدکی حاضری                                                                                                    |
| 1+14          | ججة الوداع بے دانسی                                                          |       | وفد کے ایک آدمی کے خواب                                                                                        |
| 1+44          | جرئيل امين کي آمد                                                            |       | ایک خواب کی تعبیر<br>پس                                                                                        |
|               | عَ خُوارِيْت                                                                 | 1+14  | وعاکی درخواست<br>د                                                                                             |
|               | الماروات                                                                     | 1+14  | يمن ميں تعليم اسلام<br>: مرا اسلام                                                                             |
|               |                                                                              |       | نجران کی طرف حضرت خالد گاسریه                                                                                  |
| 1+1%          | <u>الج</u> ے نمز وات وواقعات<br>منسا                                         |       | سربیک روانگی                                                                                                   |
| 1+19          | سریهٔ اسامة بن زیدرضی الله عنه<br>منابع الله کشر ربکا                        |       | مدایات<br>د بر بر                                                                                              |
| 1+14          | مقام ابنی پرنشکرنشی کانتم<br>ای                                              |       | سب نجران والو <b>ن کااسلام لا نا</b><br>سنت به سنت                                                             |
| 1+79          | امیرنشکر<br>ج                                                                |       | بنی حارث کے وفد کی آمہ<br>نے کہ اس میں میں تات                                                                 |
| 1+19          | سر پیکی روانگی<br>ایک بر                                                     |       | وفدکی واپسی اور عامل کا تقرر<br>کریس در در میری مارس                                                           |
| 1+1"+         | لشکر کامدینہ ہے ہاہر قیام<br>جنوب پرجیز میں کی اور اس تیزور                  |       | ىمن كى ملرف حضرت على كاسرىيە<br>مىجى                                                                           |
|               | حضرات کاحضور کی تیارداری کیلئے واپس آنا                                      |       | روا کی اور مدایات<br>منته ۳ کار میرایات                                                                        |
| 1 • F •       | وصال کی خبراور نشکر کی واپسی<br>حضرت ابو بکر کالشکر کور وانه کرنااور نشکر کا |       | مختلف قبائل پر <u>حیلے</u> اور دعوت اسلام<br>چونہ علامی سریم سر                                                |
| • <b> *</b> * | منظرت ابوبره مسروروانه رئا اور مسره<br>فنخ ياب هو کرلوننا                    |       | حضرت علیٰ کی مکه مکرمه آید<br>حسال ۱۹                                                                          |
|               | ن باب ہو تربونیا<br>وفات حسرت آیات                                           |       | حجة الوداع<br>بين كي روم ي                                                                                     |
| 1.77          | وقات سنزت آيات                                                               | 1+11  | حالات کی سازگاری                                                                                               |

| <u>۳۵</u> = | ' فهرست مضامین ===                 |               | يَتْ يَرُ النَّا الْمُنْظِينَةِ النَّالِينَةِ النَّلِينَةِ النَّالِينَةِ النَّالِينَةِ النَّلِينَةِ النَّلِينَةِ النَّلِينَةِ النَّلِينَةِ النَّلِينَةِ النَّلِينِ النَّلِينِ النَّلِينِينِ النَّلِينِ النَّلِيلِينِ النَّلِينِ النَّلِيلِينِ النَّلِيلِينِ النَّلِيلِينِ النَّلِيلِينِ النَّلِيلِينِ النَّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل |
|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.64        | حضرت عائشة كوصدمه كايقين           | 1+ <b>m</b> r | سفرآ خرت کی تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1+10        | وفات حسرت آيات                     | 1-77          | قرب وصال کی پیلی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1+10        | تاریخ وفات                         | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-10        | عمر مبادك                          | 1-17          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1+15.4      | مختع رسانت کے پروانوں پر کیا گزری  | 1 <b>•</b> PP | محابة سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+14        | ہوش اڑ کیجے                        | 1+17          | علالت كي ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+1~4       | روتے روتے بے ہوٹن                  |               | مرض کی شدت میں حضرت عائشہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1~1       | غم کا پہاڈ گر پڑا                  | 1+1"("        | حجره مین مقتل بوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1+14.4      | سخت پریشانی                        | 1+144         | حبوثے مدعیان کی سرکو بی کانتھم فر مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1+14.4      | حضرت عمرتكا صدمهسب بربهاري قفا     | 1-70          | دوران علالت كى بعض تغصيلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+172       | حضرت ابوبكر صديق كااستقلال         |               | حضرت فاطمه يخسي خصوصي تفتتكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1"∠       | حفرت عمر کونسلی                    |               | حفرت عائشة ہے گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+1%        | تمام سحابة سے حضرت ابو بمرشحا خطاب |               | وصيب تامد كي تحرير كااراده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+4+        | خطاب صديقي كااثر                   | 1-12          | زبانی ومیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1•41        | خلیفه کاانتخاب<br>به مرد           |               | حضرت ابو بكري خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+01        | خليفه كالتخاب كيمجكس               |               | آ خری خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-07        | خلیفہ کے پرآ راءاور فیصلہ کاانتخاب |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1•42        | 9-                                 |               | حضرت ابوبكرصد نين كوامامت كانحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.02        | عسل                                |               | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.00        | تجييز                              |               | متجد شریف میں آخری تشریف آوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-61        | لحد مبارک کی ت <u>ن</u> اری        |               | اسامية ورديكر حضرات كاآ كي زيارت كوآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1-00        | جنازه شريف                         | 1414          | دوائي پلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+01"       |                                    |               | زندگی کا آخری دیدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | _                                  |               | مرض من افاقه اور حضرات صحابة كالطمينان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ات          | المحلية مُباركث لبكسس وردنگرمتعلقا | ۳۲۰۱۰         | حضرت عبائ اور حضرت على كاايك مشوره<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I+6A        | قد مبارک                           | ماما•ا        | كيفيت بزع كاآغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ; <b>-</b> -                       | 1+14          | آ خری کمحات کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ۳'Y =          | فهرست مضامین —            |              | يتيت النظائي                      |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1+19           | المحرون مبارك             | ۸۵۰          | آپ میاندقامت تھے                  |
| 1+49           | الماف شفاف وخويصورت       | ۰۵۸          | محرسب سے بلند                     |
| 1+49           | ا قائده                   | -09          | دنگ مبادک                         |
| 1•4•           | ا کندھےمبادک              | ۹۵۰          | آ پاز ہراللون تھے                 |
| 1+4+           | ۱۰ سینه مبارک             | •4•          | جمامت مبادک                       |
| 1-41           | ۱۱ پییدمیادک              | •4•          | آپ ملى در مياند جسامت والفيق      |
| 1+41           | ا سیدسے ہموار             |              | سرمیادک                           |
| <b>∮•∠</b> 1   | ا بالون کی کلیر           | IF+          | چېرهمبارک                         |
| <b>i•∠</b> I   | ۱ بازومبارک               | <b>I</b> F•  | چود هوي کا چاند                   |
| 1+ <b>∠</b> 1′ | المجتميليال مبارك         | -41          | تعبيه                             |
| 1+41           | 1 دست جبارک کی انگلیاں    |              | معترت عاكثة كماشعار               |
| 1-21           | المتبطين مبارك            | <b>1</b> 4   | مندمبادک                          |
| 1+41           | ا صاف شفاف و چمکدار       | <b>• Y r</b> | وندان مبارك                       |
| 1-21           | ۱۰ پنڈ لیاں مبارک         | ۳۲.          | پییثانی مبارک                     |
| 1.47           | ۱۰ قدم مبارک              | ۳۲۰          | ناک مبارک                         |
| <b>1+∠</b> ſ″  | ۱۰ بدن مبارک              | •4f          | آتڪسين مبارک                      |
| 1+40           | ١٠ سغيربال                | •4ľ          | آپ کی آنگھیں سر کمیں تھیں         |
| 1-40           | ا كتنے بال سفيد تھے       |              | آ محمول من سرخ دور التحمول من سرخ |
| I+44           | ١٠ سفيد بال کهال کهال منع |              | ملکیں مبارک                       |
| 1.44           | ۱۰ کیاس مبارک             | ۵۲.          | دخسادمبادک                        |
| 1-44           | ۱۰ تجیعی مبارک            | rr•          | دا زهنی مبارک                     |
| 1-22           | ا وضع قطع                 | 44           | ابرومبارك                         |
| 1+44           | ۱۰ آستین                  |              | بال مبارك                         |
| I+∠A           | ۱۰ کنگی مبارک             |              | نەسىدىھے نەبالكل چېدار            |
| I•∠A           | ١٠ باندھنے کی کیفیت       | AF-          | تین طرح کے بال                    |

| rz ===_                            | فهرست مضامين                                                                                        | يَتِينَ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّ |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA+1                               | ۱۰۷۸ خوشبوکا کثرت سے استعال                                                                         | کنتی کی حد                                                                                                      |
| <b>14A4</b> 1                      | ۱۰۷۸ عطردان                                                                                         | ثخنول <u>سے نیچ</u> ندہو                                                                                        |
| 14/41                              | ۱۰۷۸ خوشبوکی خاصیت                                                                                  | لتکی کی پیائش آ                                                                                                 |
| 1441                               | ۱۰۷۹ دست مبارک کی بر کت                                                                             | صحابركو بإشجامه كى اجازت                                                                                        |
| 1•14                               | ۱۰۷۹ پیینه مبارک کی خوشبو                                                                           | چا درمبارک                                                                                                      |
| 1•42                               | 1-29 خوشبوکا ہر ہی                                                                                  | پينديده چا در                                                                                                   |
| 1•∧∠                               | 9 کے اوقات<br>میں میں اسلام کی اوقات                                                                | اوڑھنے کی کیفیت                                                                                                 |
| I•AA                               | ۱۰۸۰ انگونخی مبارک<br>میرد                                                                          | ھا درمبارک کی لسبائی اور چوڑ ائی                                                                                |
| 1•AA                               | ۱۰۸۰ چاندې کې آنگونځي                                                                               | ٹو <b>پی</b> مبارک                                                                                              |
| I•AA                               | ۱۰۸۰ آپ نے انگوشی کیوں ہوائی                                                                        | عمامه مبارک                                                                                                     |
| 1•/19                              | ۱۰۸۰ انگوشی مبلد که کانگش                                                                           | عمامه مبإرك كارتك                                                                                               |
| 1+9+                               | ۱۰۸۱ انگونگی کس ماتنده شده پیزی                                                                     | شمله مبارک                                                                                                      |
| 1+91                               | ۱۰۸۱ انگونخی سننے کی کیفیت<br>تر موجد                                                               | عمامه کی کسیائی                                                                                                 |
| 1+41                               | ۱۰۸۱ سونے کی انگوشی                                                                                 | عمامہ کے بیچے کیڑارکھنا                                                                                         |
| 1+97                               | ۱۰۸۱ وفات حسرت آیات کے بعد                                                                          | فائده                                                                                                           |
| 1.91                               | ۱۰۸۱ مهرنبوت<br>خشره سرمده                                                                          | موزےمبارک<br>مس                                                                                                 |
| 1+91"                              | ۱۰۸۱ مختم نبوت کی نشانی<br>مرسمتم                                                                   | موزول پرشنج<br>موزول پرشنج                                                                                      |
| 1+917                              | ۱۰۸۲ مهرنبوت کهال تقی؟                                                                              | نجاش کامدی <u>ہ</u><br>دیر                                                                                      |
| 1+917                              | ۱۰۸۲ وفات کے بعد مہر غائب ہوگئی<br>سے ت                                                             | حضرت دحية كامديه                                                                                                |
| 1+414                              | ۱۰۸۲ مهرنبوت کی تحریر                                                                               | فائدہ<br>نعلی بر                                                                                                |
| 1+90                               | ۱۰۸۲ مېرمبارک کې شکل د کيفيت                                                                        | تعلین مبارک<br>نعلب سر سر م                                                                                     |
| ) جَيَّا بِعُيومِ عِيال<br>جمعان س | ١٠٨٢ مر الكيمنان بيرة على والدين                                                                    | نعلین مبارک کی ساخت<br>اخسان میارک کی ساخت                                                                      |
| بهر بهربیان<br>با معادات<br>در با  | ۱۰۸۲ موالله مان کار کار دارین<br>۱۰۸۳ مروالله مان کار کار دارین<br>۱۰۸۳ میران کار کار کار کار دارین | بغیر بالوں والے چمڑے کا جوتا<br>ر                                                                               |
|                                    |                                                                                                     | فائدہ<br>نعلین مبارک کی پیائش                                                                                   |
| طلب ۱۰۹۸                           | ۱۰۸۴۰ حضورا کرم کے دا داحضرت عبدالم                                                                 | ین مبارک میاس<br>بستر مبارک                                                                                     |
| 149/                               | ۱۰۸۱ نام و پیدائش اور القاب                                                                         | جسر مبارک<br>۳۰ پ صلی الله علیه دسلم کی خوشبو                                                                   |
| -                                  | ÷                                                                                                   | المنسيدة من توجو                                                                                                |

| ſ* <b>Λ</b> : | فهرست بمضاحین ===                              | يشر الذي المالية                    |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| tii•          | ١٠٩٩ (ب)جعفر(طيار) بن ابوطالبٌ                 | فضائل واخلاق                        |
| 1111          | ١٠٩٩ (ج)سيدناعلى بن الي طالب دض الشعند         | آ ل واولا د                         |
| IIIr          | ۱۰۰ دختر ان جواری                              | وفاست                               |
| IIIT          | ۱۱۰۱ عباس بن على مرتضى دمنى الدُّعنهما         | حضرت عبدالله                        |
| III           | ۱۰۱۱ عمر (اطراف) بن على مرتضلي رمني الله عنهما | باپ کی منت                          |
| III           | ۱۱۰۲ ابوالقاسم محمر بن على مرتضنى رضى الله عند | حضرت عبدالمطلب كاجذبه اخلاص وايتار  |
| III           | ۱۱۰۲ محتربن علی مرتضی رضی الله عنه             | انسان کی قدرافزائی                  |
| 1117          | ۱۱۰۳ ابو بکربن علی مرتضی رضی الله عند          | حضرت عبدالله كي ياكدامني            |
| IIIe          | ۱۱۰۰۰ (د) ۱۳ م بانی دختر ابی طالب              | نكاح ' تجارت اوروفات                |
| IfIA          | ۱۱۰۴ (ھ)جمانڈ دختر ابی طالب                    | حضرت سيده آمند                      |
| IIIA          | سم مله                                         | نام ونسب                            |
| IIIA          | ۱۱۰۴ خدمات وشهادت                              | سلسلة نسب بيه                       |
| HIA           | ण•।। lefte                                     | سيده كالال                          |
| III           | ۱۱۰۵ مهر-اپولهب                                | حضور حضرت حلیمہ کے ہاں              |
| IIIY          | ١١٠٥ حضورصلى الله عليه وسلم كى مخالفت          | حضرت سيدوك مال والهى اوريثرب روانكى |
| HIM           | ١١٠٦ بلاكت                                     | والهيى اوروفات                      |
| IIIZ          | Y-11 lelle                                     | شو ہر کی و فات پرسیدہ کے اشعار      |
| lfl∠          | ۱۱۰۷ ۵- حضرت عباس رضی الله عنه                 | آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے چیا   |
| 1114          | ے۔۱۱ خصائل                                     | ا-حارث بن عبدالمطلب                 |
| IIIA          | ۱۱۰۷ جنگ بدر میل قید جونا                      | (الف) نوفل بن حارث                  |
| IIIA          | <del>۱۱۰۱۸</del> اسلام                         | (ب)عبدالله بن حارث                  |
| IIIA          | ۱۱۰۸ فضائل ومناقب                              | (ج)ربيد بن حارث                     |
| 1114          | ١١٠٩ وفات                                      | ( ذ ) ابوسفیان مغیره بن الحارث      |
| 1119          | ۹+۱۱ اولاد                                     | ۲-ابوطالب                           |
| III           | ١١١٠ ٢- زبير بن عبدالمطلب                      | (الف)عثيل بن الي طالب               |

| HPZ   | تام ونسب                             | HPI   | عبدالله ابن زبيرٌ                            |
|-------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|       |                                      |       | ببر مدرس دير                                 |
| 11172 | لقنب                                 | HFF   | آتخضرت ملى الله عليدائم كى مجعوبهميال        |
| 1172  | پېلانكاح                             | IITT  | ام حكيم بيضابنت عبدالمطلب                    |
| HPZ   | دوسرا تكاح                           | IITT  | ۲-امیمه بنت عبدالمطلب                        |
| IIPA  | دوسری دفعه کی بیوگی                  | HTT   | ٣- عا تكه بنت عبدالمطلب                      |
| HMA   | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم عن نكاح | 1177  | ٧ - حضرت صفيه عمة النبي ملى الله عليه وملم   |
| 1179  | حضرت خدیجیگی دا نائی وحق پرتی        |       | ۵- بروعمة الني صلى الله عليه وآله وسلم       |
| 1117* | الله تعالى كي طرف سي سلام            |       | ٢-ارويُ عمة النبي صلى الله عليه وسلم         |
| 110%  |                                      |       | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے غلام            |
| ff/*• | وقات                                 |       | آ تخضرت صلى الله عليه وملم كى بانديال        |
| 11071 | ۲-ام المؤمنين حضرت سوده بنت زمعة     | nry   | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے خدام           |
| 1171  | نام ونسب                             |       | آ مخضرت ملى للمليد المكى تكهبانى كرندوا_ ل   |
| IIMI  | حليه ومزاج                           | HEY   | آ تخضرت صلی ائڈ علیہ وسلم کے قاصد            |
| HME   | پېلا نكاح اور بيوگ                   | HPA   | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي محررين         |
| 11071 | حضور صلى الله عليه وسلم ہے نكاح      | HPA   | آ تخضرت ملى الله طيائلم كخفوص امحاب          |
| Her   |                                      |       | اسائے عشرہ مبشرہ                             |
| Her   | ·                                    |       | آ تخضرت ملى الشعلية بلم كى سواريال اورمويش   |
| 1177  | ٣- ام المونين حضرت عا كشصديقة        | IIMI  | آ تخضرت ملى الله عليه وللم كي يتصيارا ورآلات |
| ۳۳۱۱  |                                      |       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا تر که          |
| IIM   | حضورملی الشعلیدسلم سے نکاح اور رفعتی | IIMA  | از واج مطهرات                                |
| ווריר | الشتعالى نيآب تكاح كروياب            | HTT   | فضائل ومنا قب                                |
| Here  | حضرت عا ئشة كاعلم                    |       | از واج مطهرات مومنین کی مائیں ہیں            |
| በሶሶ   | مدقه وخيرات                          | IITO  | ازواج مطهرات كاخصوصي مقام ومرتبه             |
| IICO  | حضرت جبر مل كاسلام عرض كرنا          | IIP"Y | ازواج مطهرات كي تعداد                        |
| ዘሮል   | امت کی عورتوں پر فعنیات              | 1172  | ا- ام المومنين حفرت خد يجد مني الله عنها     |

| ينيش النظامة                            |       | فهرست مضامین ===                           | ۵۰:    | 7 |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|---|
| حضورصلى الله عليه وسلم كى محبت          | ፀሮል   | نكاح كاسنداورعمر                           | ll a Y |   |
| حضرت عا ئشنگی خصوصیات                   | IIra  | وليمه                                      | ۲۵۱۱   |   |
| وفات                                    | 1174  | وليمه كے موقعه برنازل ہونے والی آیات       | IIOZ   |   |
| ٣- ام المومنين حضرت حفصه رضي الله عنها  | IIMZ  | حضرت زينب كي خصوصيات                       | IIOZ   |   |
| پیدائش اور نام ونسب                     | nrz   | عبادت کا خاص ذوق                           | HOA    |   |
| پېلا نکاح اور بيوگ                      | III'Z | تقوی وزېد                                  | ΠΔΛ    |   |
| حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے نكاح    |       | حضورصلی الله علیه وسلم کی پیش کوئی         | 1169   |   |
| الله کے ہاں مقبولیت                     | IIM   | پہلے ہے کفن کی تیاری                       | 114+   |   |
| ٥- ام المونين حفرت نديب بنت خزيمة       | 1164  | وفات                                       | 114+   |   |
| تام اورلقب                              |       | حضرت عمر كاخراج عحسين                      | IIY+   |   |
| پېلانكاح وبيوگى                         | 11179 | ٨-ام المؤمنين جويريه بنت حارث بن ضرّاً ر   | 1171   |   |
| حضورصلی الله علیه وسلم ہے نکاح          | 11179 | خاندان                                     | 1171   |   |
| وفاست                                   | 11679 | حمر قماری                                  | 11711  |   |
| ٧-ام المؤمنين حضرة ام سلمه بنت الى امية | 114+  | آ زادی اورحضور ملی الله علیدوسلم سے نکاح   | 1171   |   |
| نام ونسب                                | 114+  | وفات                                       | 1141   |   |
| پیلانکاح اوراسلام                       | 110+  | عبادت كاخاص ذوق                            | IIYY   |   |
| بيوكى                                   | 110+  | ٩-إم المومنين ام حبيبة بنت ابوسفيان        | 1142   |   |
| حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے نكاح    | 110+  | پیدائش اور نام ونسب                        | 1141   |   |
| حسن وجمال                               | ΠΔI   | نكاح 'اسلام إور جمرت حبشه                  | H      |   |
| فنهم وفراسست                            | liar  | خواب اور بيوگي                             | rii.   |   |
| وفات                                    |       | حضور ملی الشطیہ بہلم کا نجاشی کے نام پیغام | lt4    |   |
| . '                                     |       | نجاشى كالطوروكيل آيكانكاح حضورك كرنا       | HYE    |   |
| حضورصلی الله علیه وسلم سے رشتہ داری     | 1101  | وليمه                                      | ۵۲۱۱   |   |
| پېلانكاح اور طلاق                       | IIOT  | حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آ مد   | PPII   |   |
| حضورا كرم صلى الله عليه وسلم عص نكاح    | 1100  | انتقال                                     | 441    |   |
|                                         |       |                                            |        |   |

| = ا۵ | فهرست مضاجين ===                         |               | يتير النظاية                           |
|------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| ۵۱۱۱ | پیدائش                                   | PFI           | كلعر                                   |
| الح  | شادی بهجرت اور وفات                      | РРН           | حضرت عائشتے تری گفتگو                  |
| ۵۱۱۱ | اولا ر                                   | 1174          | ١٠- ام المونين صفيه ينت حيى بن اخطب    |
| 1140 | امامة في حضور صلى الله عليه وسلم كي محبت | HYZ           | خاندان                                 |
| IIΔY | حفرت امامه كانكاح                        | IIYZ          | يهلا فكاح                              |
| 1141 | ۲-حضرت رقیدرمنی الله عنها                | HYZ           | محرفتاری آزادی اور حرم نبوی میں شمولیت |
| 1124 | ابولہب اوراس کے بیٹوں کی بدیختی          |               | عجيب شان كاوليمه                       |
| 1124 | نگاح ، بمجرت اوراولا د                   | AFII          | خواب                                   |
| 1144 | وفات                                     | AFII          | حفرت مفيدكي خصوميت                     |
| 1144 | ۳۰-حفرت ام کلثوم رضی الله عنها           | AFII          | حضور ملی الله علیه وسلم کے لئے جاناری  |
| IIZZ | راد                                      | AFII          | اسپے زیور کی تعشیم                     |
| 1144 |                                          |               | وفات                                   |
| 1144 | وفات                                     | 044           | اا-ام المونين معزت ميورية بنت حارث     |
| 1144 | عتبيه كى بدشختي                          | 1119          | نام ونسب                               |
| ΠΔΛ  | حضرت عثان غني رمنى اللدعنه كي عظمت       | IITA          | 25                                     |
| HZΛ  | ۴- حضرت فاطمه الزهرارمنی الله عنها       | 114+          | وفات                                   |
| IIZA | تام ولقب                                 | 1141          | کنیز پ                                 |
| 1144 | پيدائش                                   | II <b>∠</b> f | ا-مار بيقبط پيدرمني الله عنها          |
| 1149 | كالح                                     | 1141          | ٢-ريحلمة بنت شمعون رمنى الله عنها      |
| 1129 | فضائل ومناقب                             | HΔI           | ٣٠-نغيسەرضى اللەعنها                   |
| 1149 | اولار                                    | 1144          | ازواج مطبرات كيهاته نبي كاحسن سلوك     |
| IIA+ | وفات                                     | 1147          | امیات المومنین کے کام                  |
| IIA• | حعنرت ابراجيم                            |               |                                        |
| IIA• | پيدائش' عقيقه                            | HZO           | معشرت قاسم                             |
| IIA• | دخاعت                                    | 1120          | الم-حضرت زينب رضى الله عنها            |

| ar :    | فهرست مضامین ===                    |       | سَيْثِ البَيْظِيَةِ                             |
|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| fr•14   | حضورا كرم كى متعدد شاد يول كاسباب   | IIA+  | انقال                                           |
|         | حضرت زینب بنت جش سے شادی پر         | IIAI  | تعدداز دواج                                     |
| الماليا | متشرقين كيخت غعيه كحاسباب           | IIAI  | تاریخ انسانیت میں متعدوشا دیاں                  |
| irir    | حضوراقدی فی متعددنکاح کیون فرمائے؟  | IIAI  | اسلام کا کارتامہ                                |
| IPIY    | ہٹری جوڑ کے ماہرا یک ڈاکٹر کا واقعہ | HAT   | متعدد نکاح کی اجازت کے اسباب                    |
| 1114    | ماری ذمه داری <sub>.</sub>          | IIAT  | ا-عفت كالتحفظ                                   |
| IPAL    | چىدە چىدە نكات                      |       | ۳ –عورتو ل کی خوشحالی                           |
| 1       | كَانُالْأِسِنَدْتُ                  | HAP   | ۳-عورت کی مجبوری کے ایام میں تحفظ               |
| (       | ٢٠٠٥ ميرسيندت                       | нат   | ۴ - عورتوں کی تعداد کی کثرت                     |
| irrr    | مسنون شب وروز                       | ۱۱۸۳  | ۵-تقویٰ کاحصول                                  |
| ITTT    | صبح الجھتے ہی                       | liAf" | الل مغرب كاتعصب                                 |
| 1777    | بهليه ماتحدوهولو                    | ijΑſ٣ | حضورا كرم كے متعدد نكاحول كى حكمت               |
| ודדד    | اشراق کی نماز                       | rAll  | ا يك عورت كيليُّ متعدد خاوند كيون ممنوع بي؟     |
| ١٢٢٣    | يھركام ميں لگو                      |       | ازواج مطہرات اور غیرمسلم حلقوں کے               |
| ırr     | تيلوله                              | IIAA  | اعتراضات وشبهات كاجواب                          |
| ırrm    | كھانے پینے كےمسنون اعمال            | ĦΛΛ   | تعددازواج كاآغازاسلام نينبيس كيا                |
| irrm    | مِ تَحَدِد هو <del>ا</del>          | 11/4  | غيرالهامي نداهب مي تعدداز واج                   |
| 1777    | دسترخوان                            | 1191  | يهبوديت اورتعد دازواج                           |
| ITTT    | بسم اللَّديرُ هنا                   | 1191  | عيسائيت اورتعد دازواج                           |
| 1777    | انتضح كهان كاطريقه                  | 11917 | انبيائے كرام اور تعدداز واج                     |
| IFFF    | بيغضے كاطريقه                       | HPY   | عیسائیوں اور یہود یوں کی ہٹ دھری                |
| irrr    | دائيں ہاتھ ہے کھاؤ                  | 1192  | پیغمبراسلام اور تعد دا ز داج                    |
| irra    | محرا بوالقمدا تمالو                 | 1192  | مستشرقين كي تنقيد                               |
| irra    | م کہ                                | 1192  | حضورملى الأعليه وسنم كى متعدوشاد يول كالبس منظر |
| irra    | گندم میں جوملانا                    | 11.5  | معترضين سيسوالات                                |

| ۵۳=  | فهرست مضاحین ===           |       | يتشر النظالية                        |
|------|----------------------------|-------|--------------------------------------|
| Irrq | تکاح کامسنون دن            | ITTIT | محوشت كمعانا                         |
| Irrq | نكاح كامسنون مهينه         | ippa  | برتن كوصاف كرنا                      |
| IFF4 | نکاح کی جگہ                | itta  | کھانے کے بعدشکرکرنا                  |
| ITT9 | اعلان                      | irra  | پینے کا طریقہ                        |
| ITT9 | حجوار ب باشنا              | itta  | کھانے میں عیب نہ نکالو               |
| Irr4 | شبذفاف                     | itto  | زمزم پینا                            |
| 1774 | وليمد                      | frti  | لباس <i>کے مسنون ان</i> مال          |
| 1774 | دعوت قبول <i>كر</i> نا     | irry  | سفيدلباس                             |
| 122. | سغر کےمسنون اعمال          | IFFY  | عامد                                 |
| 1774 | ر فیق سنر                  | PYT   | ببننے کا طریقہ                       |
| 144- | آ غازسغركاون               | irry  | نے کپڑے کی دعا                       |
| 1774 | قيام كرنا                  | (PPY  | كتكى وبإجامدكى سنت                   |
| Irm  | فورأوا پس لوث آنا          | 1772  | ٹونی پرعمامہ ہائد ھنا                |
| ITTI | محرواپس کی اطلاع دے        | 1772  | لتكى باندھنے كالمريقہ                |
| ITT  | محرے پہلے مجہ              |       | مسنون کلیه                           |
| IPPI | مجلس وملاقات کےمسنون اعمال | 1772  | المحوضى                              |
| ITTI | <i>برا یک کوسلام</i>       | ITTZ  | بالو <i>ن مين تيل</i> ل <b>گا</b> نا |
| ITTI | بيكون كوسلام               | IPPA  | مهندي كاخضاب                         |
| ITTT | الودائل سلام               | IFFA  | دا زهی بزها تا موجیس کترا تا         |
| irm  | معانىكرتا                  | HYYA  | عورتوں کے لئے مہندی                  |
| ITTT | چھينڪ کا جواب              | IFTA  | سرمدلکانا                            |
| ITTT | جمائى كاطريقه              | IPTA  | بال ركمنا بإموثرنا                   |
| IFFF | وبندار كي تغظيم            | IPTA  | عورتوں کے <u>لئے قی</u> ص و کرننہ    |
| ITTY | مجلس كااوب                 | 1779  | الكاح كے مسنون اعمال                 |
| ITTT | آنے والے کا اوب            | irrq  | سادگی ہے ہو                          |

| ۵۳:    | فهرست مضامین ===                                            | يَتِينُ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّ |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1772   | ۱۲۳۲ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا                             | سرگوشی                                                                                                          |
| 1442   | ۱۲۳۳ وضوشروع کرنے کی دعا                                    | بهلِّے اجازت لو                                                                                                 |
| 1772   | ۱۲۳۳ وضو کے درمیان کی دعا                                   | ينديدهنام                                                                                                       |
| ITTA   | ۱۲۳۳ وضوکے بعد کی دعا                                       | مرض ومريض كےمسنون اعمال                                                                                         |
| IFFA   | ۱۲۳۳ گھرے نکلنے کی دعا                                      | پیار پری                                                                                                        |
| IFFA   | ۱۲۳۳ مسجد میں داخل ہونے کی دعا                              | بیار پری کا طریقه                                                                                               |
| 1729   | ۱۲۳۳ مىجدى بابر <u>نكلن</u> ى دعا                           | تسلی و پینا                                                                                                     |
| ا٢٣٩   | ۱۲۳۳ اذان کے بعد کی دعا                                     | رات كوجا نا                                                                                                     |
| irmq   | ۱۲۳۳ نمازے فارغ ہوتو بیدعا پڑھے                             | علاج كرنا                                                                                                       |
| 1114   | ۱۲۳۴ کھاناشروع کرنے کی دعا                                  | كلونجى اورشهد كااستعمال                                                                                         |
| irir.  | ۱۲۳۴ کھانے ہے فارغ ہونے کی دعا                              | نيك فال                                                                                                         |
| 1144   | ١٢٣٢ جب دعوت كا كهانا كهائ توبيدعا يزه                      | میت کوجلدی دن کرو                                                                                               |
| 11174  | ۱۲۳۴ جب کپڑا پہنے تو بیده عاپڑھے                            | تبر                                                                                                             |
| 1" "+  | هها وعااستخاره                                              | ميت والول كوكها نا كھلا نا                                                                                      |
| ויויו  | ۱۲۳۵ کمسی کورخصت کرنے کی دعا                                | جعه کے دن کے سنت اعمال                                                                                          |
| ITITI  | ۱۲۳۵ سوار ہونے لگے توبید عاراتھے                            | شام کے وقت کے سنت اعمال                                                                                         |
| الملاا | ۱۲۳۵ سواری کی پیٹھ پر بیٹھے تو بیدعا پڑھے                   | بچول کو با ہر ن <i>ہ نکلنے</i> د و                                                                              |
| IMM    | ۱۲۳۵ سفرے واپس آنے کی دعا                                   | درواز هیند کرو                                                                                                  |
|        | ١٢٣٦ شهر مين داخل ہونے لگے توبيد عارد مص                    | عشاء کے بعد گفتگو                                                                                               |
|        | ١٢٣٦ جب كسي منزل پراتر بي توبيد عابر هے                     | چراغ وچو لہے گل کردو                                                                                            |
|        | ١٢٣١ جب كوئي مصيبت بيش آئة تويدعا راه                       | بسترحجعا ژنا                                                                                                    |
|        | ١٢٣٦ جب كوئى مشكل بيش آئة توبيد عاريه                       | سونے کا طریقتہ                                                                                                  |
|        | ۱۲۳۷ جب نیاحیا ندر ت <u>کھے توبی</u> دعا <u>رٹا ھے</u><br>س | مسنون دعائميں                                                                                                   |
|        | ١٢٣٧ جب آئينه ديڪي توبيده عاريش ه                           | سوکرا مخصے تو یہ دعا پڑھے                                                                                       |
| ייין   | ۱۲۳۷ جب کوئی خوشی کی بات دیکھے تو بید عارا ھے               | بیت الخلاء جانے کی دعا                                                                                          |
|        |                                                             | (                                                                                                               |

| جب کوئی نا گواری بات پیش آئے تو سے   | المالماليا | طلبحلال               | ITCZ  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| دعا <i>پڑھے</i>                      |            |                       | 1702  |
| جب غصه آئے تو بیدد عا پڑھے           | ۳۲         | علم                   | 1402  |
| جب مجلس سے فارغ ہوکرا مصفور دعا پڑھے | Irrr       | شوال کےروز ہے         | 1467  |
| جب مغرب کی اذان سنے توبید عارد ھے    | iree       | يركمت والى            | Irrz  |
| جب گھر میں داخل ہوتو میدد عا پڑھے    | iree       | ظلم وتطالم            | Irrz  |
| جب سونے نگے توبید عاپڑھے             | Iree       | خاتمه                 | IPPA  |
| ارشادات نبوی                         | irra       | مبر                   | IMM   |
| مبمان كاادب                          | ۵۳۱۱       | تقل نه کرو            | IFFA  |
| مبمان                                | irro       | مال كازمانه           | IFCA  |
| منجد                                 | irro       | امانت                 | IPPA  |
| عورتوں کی تابعداری                   | ired       | بیوی کا خرچ           | IFFA  |
| موت                                  | irpo       | قرض<br>-              | IFFA  |
| مریض کے سامنے بیٹھ کرمت کھاؤ         | irra       | كفايت شعاري           | Irca  |
| مريض                                 | itmy       | بإكمال                | IFF9  |
| مظلوم                                | ٢٣٦        | خط كاجواب             | 17179 |
| مكارودهوكه بإز                       | ויויץ      | بال <i>بچوں کا حق</i> | 164.4 |
| انبياءكا تذكره                       | ויויץ      | وهوپ میں ندبیھو       | 17179 |
| قبر                                  | irmy       | دوآ وازیں             | 11179 |
| خاموشى                               | Irmi       | دوست                  | 17179 |
| جنت كاراسته                          | IMMA       | تا بينا كاحق          | 17179 |
| قناعت                                | HTMA       | نماز                  | 110+  |
| فكرودرد                              |            | زنا كاوبال            | 170+  |
| پېلى منزل<br>پېلى منزل               | 1702       | افضل اعمال            | 150+  |
| طواف .                               | ١٢٣٧       | مومن كا زيور          | 170+  |

| 2 Y = | فهرست مضامین ===             | يَجْرُ البِيَالِيَّةِ  |
|-------|------------------------------|------------------------|
| 1101  | ۱۲۵۰ محبوب کاذ کر            | سونااورركشم            |
| 1101  | ۱۲۵۰ ابل بیت ہے بھلائی       | ابل وعميال كأتحفه      |
| 1505  | ١٢٥٠ سپاعشق                  | ىيا تاجر<br>سىيا تاجر  |
| Itar  | ۱۲۵۰ عصرکے بعدسونا           | ولبرالز نا             |
| iram  | ۱۲۵۰ وس محرم کاون            | خلال كرنا              |
| Itam  | ا ۱۳۵ استاد وشاگر د کی تعظیم | وعظ كاادب              |
| ITOM  | ۱۲۵۱ محمر کی برکت            | يج اور يا گل           |
| 1101  | ا ۱۲۵ توبه کمپیا کرو         | لعنتي عورتني           |
| ikou  | ١٢٥١ عفت کي حفاظت            | فقراء پراحسان          |
| itsi  | ۱۲۵۱ والدیسے حسن سلوک        | حاجي كأظلم             |
| irar  | ۱۲۵۱ مسواک <u>سے</u> فوائد   | جعد کی موت             |
| Iraa  | ا۱۲۵ مقروض قیدی ہے           | سنسی کے کام آ نا       |
| Iraa  | ا184 سردار کی تعظیم          | تكرم كمعانا زيكهاؤ     |
| iraa  | ۱۲۵۲ میزیان کی رعابت         | دسترخوان كاادب         |
| 1700  | ۱۲۵۲ مز دورکومز دوری بتلا دو | چيز لينے كا اوب        |
| 1700  | ۱۲۵۲ ویل                     | دعوت کھانے کا ادب      |
| iraa  | ۱۲۵۲ بهتر مخض                | طلب حلال               |
| ITOO  | ۱۲۵۲ جابل وبد کارے بچو       | ناپىندىدە حلال         |
| 1100  | ۱۲۵۲ بزانجیل                 | حق کہو                 |
| ra1   | ۱۲۵۲ کمری بالنا              | آ سان روز ه            |
| 1607  | ١٢٥٣ جائل مفتى               | ساقط کانام             |
| 1201  | ١٢٥٣ احجعافخض                | سرندر باتو تضوير ندربي |
| Itay  | ۱۲۵۳ آ ومی کااول و آخر       | عالم نافع              |
| 1POY  | ۱۲۵۳ رخم کرد                 | مروث وصلدحي            |
| ipo y | ۱۲۵۳ اللہ ہے ماتکو           | جری گناه گار           |

| 02 =          | فهرست مضامین 💳                              |       | سِيْسِ الْغُنِيِّ الْعُنْظِيِّةِ الْمِنْظِيِّةِ |
|---------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| HZI           | آيات نبوت                                   | ra11  | بروا بهمائی                                     |
|               | امور عادیہ کے درمیان عقلی طور بر کوئی لزوم  |       | َ بر <i>ِد</i> ی تالا <i>تَ</i> قق              |
| 11/21         | نبيس اسلئے خرق عادت کومحال مجھنا کیجی نبیں  | 1704  | <u>بہلے</u> سلام بعد میں کلام                   |
| HZ ſ″         | قرآن کریم کی نظر میں معجز و کی حقیقت        | 1702  | رزق                                             |
|               | معجزه رسالت كي طرح موهوب البي موتا          | 1704  | دنياوآ خرت كاساتهه                              |
|               | ہے،رسولوں کے کسب سے بیس ہوتا                |       | ما <i>ل کاحق</i>                                |
| 1 <b>7</b> A+ | معجزه بمحى اضافي نبيس بوسكتا                | 1704  | تخفید یا کرو                                    |
|               | حضرت مولانا تغانوي قدس سره العزيز           | 1702  | عيال پر شقى                                     |
| IFAC          | کے نز دیک معجزہ کی حقیقت                    | 1104  | المعتاجروا                                      |
|               | حضرت مولانانانوتوى رحمدالله كاكتاب          |       | ورزسينها و                                      |
| IFAO          | ججة الاسلام کے چند ضروری اقتباسات           |       | مُغِيرُاتُ                                      |
| IFAY          | معجزه ثمر ونبوت ندمدارنبوت                  |       |                                                 |
| PAT           | معجزات علميه وعمليه                         | 1769  | معجزه کیاہے؟                                    |
| PAY           | معجزات حديثيه كأثبوت أورات دانجيل سيحم نهين | 1709  | معجزات کیوں دکھائے جاتے ہیں؟<br>معرب صحبہ معرب  |
| ITAA          | معجزه کی اقسام                              | IFY+  | مغزات کانچ عنوان آیات دراین نبوت "              |
| IFAA          | ا-معنوی معجزات                              | IPYP  | معجزه کی حقیقت بمجھنے کا سیح راستہ<br>پ         |
| Ir9+          | ۲-حسی معجزات                                | ir yr | آیات الوہیت<br>                                 |
| 1441          | كتب كلام مين معجز واورنبوت كاربط            |       | خرق عادت كالمغبوم                               |
| ١٢٩٣          | حقيقي معجزات صرف معنوى معجزات نبيس          |       | نظام فطرت اورنظام قدرت<br>سر.                   |
| 1790          | قرآن كريم كي نظر مين حسى معجزات كي حيثيت    |       | فطرت کے مفہوم میں ایک مغالطہ<br>د سر اس         |
| 1440          | ا یک غلطهٔ بی                               |       | نظام فطرت کی تبدیلی ممکن ہے اور نظام            |
| ۱۲۹۵          | حسى معجزات كى طلب كى مما نعت كى وجه         | IFYA  | قدرت کی تبدیلی محال ہے۔                         |
| 1194          | تیصرروم اور ابوسفیان کے مکالمه کی حقیقت     |       | آیات الوہیت کی دوسری قسم جو ہماری               |
| 1199          | حسى معجزات حقيقى معجزات بين                 |       | نظرول میں بھی خارق عادت ہیں<br>خل               |
| 1799          | حسى معجزات كى اسنادى حيثيت                  | 11/21 | حفزت خليل الثبداورنمر و د كا أيك مكالمه         |

١٣٠٠ نامبارك كوشش كينتائج ومواقب منكرين معجزات كي نفسات IMPA معجزات كي ايك غلط تقسيم وتحليل ١٠٠١ تاويل مجزات 11779 · پیشگوئیوں کی غلط تحلیل ۱۳۰۵ ولادت كوفت كم فجزات بس تاويل ۱۳۴۹ ۱۳۰۷ ''شق مدر''میں تاویل ابك اورمغالطه كي اصلاح 170+ ١٣١٠ انبياء سابقه كم عجزات بس تاويلات ١٣٧٣ معجز هاور جادو فریق مخالف کے دلائل کا تجزیہ ۱۳۱۹ تاویل مجزات کے اسباب ظہور قدی ہے جل آنخضرت کا ملوک مغزات يرتصنيفات ادراكي محدثان حيثيت ١٣٧٠ ١٣٢٣ معرات فغائل عرصة مطلح معرول ورامبين من عائمانه تعارف ١٣٢٣ يراقضاركرناجمبوركاطريقيس رباس ١٣٤١ كتب ما بقه من آب كا تعارف ۱۳۲۵ "الصنحيح" كعلادومديثك جمل نجوم کے ماہرین کے ہاں آپ کا تعارف ١٣٢٥ مصنفات مل ضعيف اورحسن حديثين محى مرتم كالوكول من آب كانعارف تعا ۱۳۲۷ روایت کرناجا نزیمجها گیاہے قرآن كريم كي صراحتيں ۱۳۲۹ سیرت کے تین جھے اور ایکے مراتب کیااب بھی شبدکی مخوائش باتی ہے؟ اسما كلاسا ككمعيار محت كانفاوت اسما تواتر معجزات ۱۳۳۱ آپ کی بعث ہے بل کے مالات کیلئے تواترعام استعكامطالعكرناصرف محدثين كالقيازب استعا تواتر خاص ١٣٣٣ احكام عقائد معزات دفيناك كي مديول تواتر معنوي ١٣٣٣ كالطايت كمتعلق محدثين كاقعر يحلت ١٣٤٧ استغاضه ۱۳۳۵ حدیث موضوع اوراس کی روایت کرنا – ۱۳۷۸ معجزات كى تعداد ذات نبوي سرتايا معجزه بى معجزه تقى ١٣٣٥ من ضعيف مديث كاتعريف ١٣٣٦ عديث ضعيف كي دوشميس معبول اورمردود ١٣٤٩ معجزات کی تعدادہ ۳۰۰۰ ہے تعداد معزات ہے گمبرانے والول کی فلوجہاں جہوں صبح وضعیف کے معنی میں محدثین کی ۱۳۸۰ معجزات کوکم کرئے دکھلانے کی کوشش ۱۳۲۵ اصطلاح ادرار دو کے استعال میں فرق مّا قابل تحسين كوشش ما قابل تحسين كوشش ۱۳۲۵ ضعیف یا موضوع ہونے سے صدیث کا ١٣٨١ مطلقاً موضوع ماضعيف بونا ثابت نبيس بوتا ا ١٣٨١ طريقة واردات

|         |                                                  | 3: 0: <del>2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   </del> |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| HMIA    | ۱۳۸۵ آنخضرت کی سراقہ جاسوں مشرکین پر بددعا       | امام احمد اور دیگر ائمه کی نظروں میں                      |
| IMIN    | حضرت براء کابیان                                 | حديث ضعيف كما بميت كي وجه                                 |
| ا∼ا∠    | خودسراقه كاابنابيان                              | كتب ولاكل كومروجه ميلا وشريف ك                            |
| 1114    | ١٣٨٥ حضوراورآ كي دعك مبارك كي شان قبوليت         | دور کی تالیفات سجمنا                                      |
| 11719   | ۱۳۸۷ حضرت علی کے لئے دعا                         | متدرك حاكم كالمحيح مقام بحدثين كي نظرون مي                |
| 1619    | ١٣٩٣ اني بن خلف كاجبنم رسيد بونا                 | معجزات اور صاحب معجزات كمدور كاذوق                        |
| 1074    | ابوجهل وليدعتبه وغيره كوبددعا                    | آ تخضرت كم فرات كى جامعيت اور                             |
|         | ١٣٩١ آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كم عجزات         | الميس حسن بصري أورامام شافق كاذوق                         |
|         | ١٣٩٨ اورفيض تا فيرسدونيا بس حصول مدايت           | معجزات اورآ بإت بيعات كفرق يرنظر ثاني                     |
| IMPT    | ۱۳۰۰ اور آخرت شيعزت وكرامت                       | بعض وومجزات جنكى عام إسانيد كوضعيف بي                     |
| IMTT    | ٧٧ ١٣٠ عمير بن وبهب كاواقعه                      | اکشتان مبارک سے یانی کا اہل پر تااور                      |
| IMM     | معنرت عامر بن فبير هكا آسان پرافعايا جانا        | آپ کذمانے ش کھانے کا بیچ پڑھنا                            |
| IMYO    | ۱۳۰۴ لعاب د بن اوردست مبارك كى يركت وا ثير       | حضور کی الکیوں سے چشمہ ابلنا                              |
| irto    | ۱۳۰۵ حضرت فحاده کی آنجی کا درست بونا             | چشمے پانی میں زیادتی                                      |
| irto    | ١١٠٠٥ عبدالله بن عيك كل ثا تك كادرست بونا        | مبارک الکیوں سے پانی کا جوش مار کر لکانا                  |
| 1647    | ۷۰/۱۱ عمرین ابی العاص کی بیماری کا دور ہونا      | مفکینروں ہے پانی ابلنا                                    |
| 1000    | ١٣٠٩ جاريجي كاصحت مندبونا                        | برتن سے پانی کا لکتے رہنا                                 |
| IMPA    | ١٨١٠ حضرت سلمه بن اكوع كي زخم كالمحيح مونا       | کنوئیں کے پانی میں زیادتی                                 |
| 1644    | االهما معفرت على كي آنكه كالتدرست مونا           | چند تطرے پانی کا چودوسو کیلئے کافی موجانا                 |
| •سلمااو | ١٣١٢ حضور كيلي فبحروجم اوربهائم كأسخر ومطيع بونا | تموڑے نے پانی کا تمن سوکوکانی موجانا                      |
| 1179-   | ۱۳۱۳ پهاژکاساکت بوتا                             | الكليول سے پانی ابلنا رہا اور محابدو ضو                   |
| 100     | اونٹوں کی تابعداری                               | کرتے رہے                                                  |
| - 1644  | ١٩١٣ مركش ادنث كالمجعك كرحاضر بونا               | خنك كنوئمن مين ياني بمرآنا                                |
| اسماا   | ١١١١ در فتول كالني مكد عدد أنا                   | ايك بياله بانى سراى وميون كاوضوكر ليما                    |
| HAMA    | ۱۳۱۸ محموزے کی رفتار کا تیز ہوجانا               | كمانے من تين كنااضافه                                     |
|         |                                                  |                                                           |

|         | • · · /                                    |                                           |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۳۵۳     | ۱۳۳۵ حضرت رافع کی بچی کاواقعه              | درختون كاحضور كيماته چلنا                 |
| iraa .  | ١٩٣٦ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف كيلئ بركت      | خدمت اقدس میں اونٹ کی شکایت کرنا          |
| ۲۵٦١    | ۱۳۳۲ مبمانوں سے پہلے کھانے کا انتظام       | در خت کا حاضر ہوکر سمایہ کرنا             |
| IMPV    | ۱۳۳۷ حضرت انسؓ کے لئے دعا                  | چڑیا کا حاضر ہو کر فریا د کرنا            |
| 1009    | ۱۳۳۷ اونٹ کے لئے دعا                       | اونٹ کی فریاد                             |
| 1709    | ۱۳۳۸ حضرت علیؓ کے لئے دعا                  | فجير كالجحكنا                             |
| 1604    | ۱۳۳۹ مجامدین بدر کے لئے دعا                | اشارہ ہے بنوں کا کرنا                     |
| 10°4+   | ۱۳۴۰ حضرت ابومحذورہ کے لئے دعا             | چٹان کاریز وریزہ                          |
| 16.4+   | ١٩٧٠ حضرت عبدالله بن بشام م كے لئے دعا     | چٹان سےروشن کا لکلنا                      |
| IM4+    | ۱۳۴۰ حضرت عروہ کے لئے دعا                  | حق تعالی شانه کی قدرت کامله کی وه نشانیان |
| HTTI    | ۱۳۳۳ حضرت ام خالد کے لئے وعا               | جوآپ کے دست مبارک پرظا ہر ہوئیں           |
| וראו    | ۱۳۴۳ حضرت یز پدکے لئے دعا                  | آ نافا نابارش برسنا                       |
| IMAR    |                                            | متھی بھرٹی سے تمام دشمنوں کا ندھا ہوجا نا |
| IMMY    | ۱۳۲۵ وست مبارک کی برکت                     | متنظر مال بينكنے سے ملوارین كند ہوگئیں    |
| 1645    | ۱۳۴۷ علامات قیامت اور پچهده میر پیشگو ئیال |                                           |
| ILAL    | ۱۳۴۷ حجازی آگ                              | ابوجبل كانا كام ہونا                      |
| יוראוי  | ۱۳۴۷ حضرت مماڑکے لئے پیشکوئی               | بچھوکے کا نے ہوئے کا فورا تندرست ہونا     |
| 11444   | ۱۳۴۹ تیصرو کسریٰ کے بارے پیشکوئی           | کھانے کا ٹیبی انتظام                      |
| in in   | ۱۳۵۰ کسریٰ کی ہلاکت                        | حيه ماه بعد بھی شہید سیج وسالم تھا        |
| IFTF    | ياجوج ماجوج كافتنه                         | آنخضرت کی دعاء مبارک ہے حصول              |
| ווייזוי | ۱۳۵۱ نوعمرلزکول کے ذریعیہ ہلاکت            | بدايت اورعكم ومال ميس خيرو بركت           |
| מרחו    | ۱۳۵۱ دوجماعتوں کےخلاف جنگ                  | حصرت جرمر کے لئے وعا                      |
| ۵۲۳۱    | ا ۱۳۵۱ کعبہ کوتاراج کرنے والا              | حضرت ممر کے لئے دعا کا کرشمہ              |
| ۵۲۳۱    | ۱۳۵۲ حفرت سراقہ کے لئے پیشکوئی             | حضرت ابن عباسؓ کے لئے دعا                 |
| פריזו   | ١٣٥٣ فارس كاخاتمه                          | حضرت ابو ہر بری گی والدہ کے لئے وعا       |

| 41 = | فهرست مضامین ===                               | يتشر النظامة                           |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| IMAA | ٢٢٦١ باقى انبياء بين، آپ خاتم الانبياء بين     | حضرت ابوذر ؓ کے لئے پیشگوئی            |
| IMAA | ١٣٦٦ باقى اقوام كے نبى بين آپ نبى الانبياء بيں | مستقبل کے حالات کی پیشگوئی             |
| 100  | ١٣٦٧ باقى عابدين آپام العابدين بين             | تنمين ساله خلافت                       |
| 1004 | ۲۸ ۱۳ باقی ظهور کے بعد نبی ہیں                 | بدعملی کا زمانه                        |
|      | ١٣٦٨ آپ وجودے پہلے ني بيں                      | امت کے مغضوب لوگ                       |
| IMA  | ۱۳۶۸ باقیوں کی نبوت حادث تھی آ کی قدیم ہے      | دین کا حجاز کی طرف سمٹنا               |
| 119+ | ١٣٦٩ باقى انبياء كائنات تص                     | جنت کی بشارت                           |
| 119+ | ١٨٧٠ آپ سبب خخليق كائنات بين                   | حضرت ابن عباس کے لئے پیش کوئی          |
| 1190 | ١٤٠٣ باقي مُقر تصفو آپ اولُ المقربين بين       | حضرت حاطبؓ کے خط والا واقعہ            |
| 179+ | ۱۳۳۷ آپ اول المبعو ثین ہوں گے                  | نجاشی کی وفات                          |
| 169+ | الا الما آپ كوسب سے پہلے بلاياجائے گا          | حضرت زيد مختعلق پيشگوئي                |
| 1091 | الما آپ قیامت میں سب سے پہلے ماجد ہو تگے       | ايك مرتدعيسائي كاانجام                 |
| 1691 | ۵ کا آپ سب سے پہلے جدہ ہے سراٹھا کیں گے        | بے مثال حکم و در گزر                   |
| 1691 | ١٥٤٥ آپ اول الشافعين واول المشفعين موسكك       | قریش کی طرف سے اذبیتی اور بائیکاٹ      |
| 1191 | ۱۳۷۹ آپ کوشفاعت کبریٰ ملے گی                   | ایک نو جوان کی گستاخی پر حکم و در گزر  |
| 1191 | ١٣٨٠ آپ شفاعتِ عامه كامقام سنجالينگ            | حضرت حمزة کے قاتل ہے در گزر            |
|      | آپ سب سے پہلے پلصر اطاعبور کرینگے              |                                        |
| ١٣٩٣ | آپ سب سے پہلے جنت کا دروازہ                    | فتحقم أبوت كالعنى                      |
|      | ١٣٨٢ کھنگھٹا کيں گے                            | خاتم النبيين پر كمالات كى انتهاء ہوگئی |
| ١٣٩٣ | ١٣٨٣ آپ كيلئ سب يبلي جنت كادروازه كطكا         | خاتم النبيين كى شريعت                  |
| ١٣٩٣ | ١٨٨٨ آپ سب يہلے جنت ميں داخل ہو نگے            |                                        |
|      | ١٨٨٥ آپ گواولين وآخرين كےعلوم عطاموت           | آپ علی کی نبوت اصلی ہے                 |
| ١٣٩٣ | ١٣٨٥ آپ كوخُلقِ عظيم عطاموا                    | اور باقی انبیاء کی بالواسطہ ہے         |
| ١٣٩٣ | ١٨٨٤ آپ متبوع الانبياء بين                     | تمام انبیاء کے کمالات                  |
| 1790 | ١٨٨٤ آپ كوناسخ كتاب كمي                        | آ پُ میں علی وجہالاتم موجود تھے        |
|      |                                                |                                        |

|      |                                                   |              | 2-02-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-     |
|------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 14+4 | ا ا حضورسل الذملية للم كوجوا مع كلم عطا بوست      | ٣٩٧          | آپ کو کمال دین عطا ہوا                      |
| 10-4 | الم حضور ملى الله طيد وعلم كاعضا وكاذ كرفر مايا   | <b>1797</b>  | آپ صلى الله عليه وسلم كوغلبه دين عطاموا     |
| ۱۵۰۸ | المستحضور ملى الأملية بملم كواجتماعي عميا دست ملى | <b>179</b> 4 | آ پ کے دین میں تجدید رکھی گئ                |
| 10+4 | ا حضور ملی الله علید دسلم کے ایک معجزہ نے         | <b>79</b> ∠  | شريعت محمل شر جلال وجمال كاكمال غالب        |
|      | ١٢ عالم كوجحكا وبإ                                | <b>~9</b> ∠  | '                                           |
| 10+4 | ا حضورمل الشعليد كم كوعبا وست سك ووران            | <b>~9</b> ∠  | آپ کے دین میں اعتدال ہے                     |
|      | الانخاطب ينايا كيا                                | 798          | شربعت محمى من ظاہراور باطن كى طبارت ب       |
| 10+9 | المستحضور مسلى الندعليدوسكم كولوا والحمد سطيحا    | <b>1799</b>  | دین محری میں بوری انسانیت کی آزادی ہے       |
| 10-9 | ا حضوراولین و آخرین کے خطیب ہو تھے                | 799          | آپ کوشریعت دختیقت د ونول عطامو کمیں         |
| 1∆1+ | ا آپ کا است کوانی داتی پیجان عطاء ہو کی           | ۵••          | آ پ کی امت کابحتهادی نمایب عطائے محت        |
| 101+ | التحضوركوالقاب سيخطاب فرمايا                      | ۱۰۵          | آب كدين من ايك فيكي كااجرد سكناه            |
| ااها | ا حضوركانام كريكارة سودكاكيا                      | ۱۰۵          | آب صلى الشطيه وسلم كويائج نمازي مليس        |
| IDIT | ا حضور کوسب سے اعلیٰ معراج کرایا نمیا             | ٥•٢          | آ پ کی پانچ نمازی بھاس کے برابر ہیں         |
| iair | الم حضوركا وفاح خودالله في كيا                    |              | آپ کے لئے پوری زمین معجد ہے                 |
| 1017 | 14 حضور کی تحیت خوداللہ نے کی                     |              | آپ منام اقوام کی طرف بیم می کئے             |
| ۱۵۱۳ | 14 آپ کاشیطان مسلمان ہو کمیا                      | ٥٠٣          | آ پ کی دعوت عام ہے                          |
| ۳۱۵۱ | 14 ازواج مطمرات آپ کی معین بنیں                   | ٥٠٣          | آپ جہانوں کے لئے رحمت ہیں                   |
| ۳۱۵۱ | كالمتحضورملى ولدوليه يملم كوروضد جشت عطاء بوا     | ۵+۳          | آپ بوری انسانیت کے ہادی ہیں                 |
| IDIO | 10 حضور ملی مضطریه کم نے ۱۰ ۱۳ برت نکلوائے        | ۳۰۰          | آ پ کورفعی ذکرعطاموا                        |
| 1010 | المتحضور صلى الشعليدو ملم كومقام محود عطابوا      | ۵۰۵          | آ پاکا ذکراللہ کے ذکر کیما تھے              |
| 1014 | ا حضور ملى الشعلية علم كوها كن البيد وكملا كي     | ۵-۵          | آپ گوخلوت اورجلوت بش کمال دیا               |
| 1014 | ا آپ کوآسان پرمشاہدات کرائے                       | ۲•۵          | آ پ کوملی مجزات بھی دے اورعلی بھی           |
| 1014 | المتحضورك محابدكوآ محس نه جلاسكي                  | r•4          | حضورملی الله علیه وسلم کود وا می معجزات ملے |
| 1014 | المتحضور كومحشر مين بلندمقام عطاموكا              | ۲-۵          | آپ صلی الله علیه وسلم کی کماب محفوظ ہے      |
| 1012 | ا حضوری زبان مبارک سے پانی جاری ہوا               | ۲-۵          | حضورصلى الله عليه وسلم كوجامع كتاب ملي      |

| ۲۱° =  | فهرست مضامین ==                          | ين النظام                                |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| المهما | ۱۵۴۱ انبیاء کیلئے موت مشمر کا قول حرام   | مصدقيت                                   |
| ا ۵۵۵  | ا۱۵۴۴ اور حیات مستمر کا قول واجب ہے      | حضورانبیاءاورا کی شریعتوں کے مُصدِ ق بیں |
| ۱۵۵۸   | ۱۵۴۱ حیات انبیاء کی حقیقت اورائسکے دلائل | مُصدِّ قيت کي توجيه                      |
| JOY+   | ۱۵۴۴ روح مع الجسم کی حیات کے دلاکل       | اسلام تمام شريعول كاقرار كانام ب         |
| IPAI   | ۱۵۴۲ حیات برزخی کا ثبوت                  | تمام غیرمسلمول کے مسلمان ہونیکی آرزو     |
| IDYF   | ۱۵۴۳ ثبوت عذاب قبردلیل حیات ہے           | اسلام اقرار ومعرفت کا دین ہے             |
| 1075   | ۱۵۳۴ هرانسان کا قبر میس زنده بوتا        | غلبداسلام                                |
| יוצמו  | ۱۵۳۵ بلاحیات عذاب قبر ہونے کی نفی        | اسلام سلم وغيرسلم سب كيلي نعمت ب         |
| arai   | ١٥٣٦ تشريح آيت واثبات حيات في القمر      | تمام ادبان كابقاء اسلام سے ہے            |
| rrai   | المهما قبرمین روح کے جسم سے تعلق         | حضور علی کے لائی ہوئی ہر چیز خاتم ہے     |
| rral   | ۱۵۴۸ اورعذاب قبر کی نوعیت                | سیرۃ نبوی کے جامع نقاط                   |
| Argi   | ١٥٣٩ حديث بريات النبي كالثبات            | مسئله ختم نبوت كي اجميت                  |
| 1049   | ۱۵۳۹ حیات النبی پراجهاع ابل حق ہے        | ختم نبوت كامتكر بور اسلام كامتكر ب       |
| 1040   | ا۱۵۵ قیاس۔ حیات النبی کا اثبات           | حيات النبي صلى الله عليه وسلم            |
| 1040   | ۱۵۵۳ رفع تعارض                           | حيات شحداء كے معنی                       |
| 1044   | ١٥٥٣ حل اشكالات                          | انبياء يبهم السلام كوستقل مرده كهناحرام  |
| 104+   | ۱۵۵۴ منکرحیات النبی کانتهم               | سب انبياء شهيدين                         |
| 10/4   | ۱۵۵۵ شاه عبدالعزيز قدس سره كافتوى        | ز ہراوررگ تھٹنے سے موت شہادت ہے          |
| IDAM   | ١٥٥٦ منكر حيات النبي كي امامت كانتهم     | " ولكن لا تشعرون "كَمْعَنْ كَاتَّحْيْنَ  |
|        |                                          |                                          |





## المالية المالي



قَالَالْبَيْنَى كَالِهِ الْمُرْعَلِيْنِ فَيَهُمْ لِمُنْ الْمُرْعَلِيْنِ فَيَهُمُ لِمُنْ الْمُرْعَلِيْنِ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يترك النظالية

كذال موروس والموهند والمعران والمراق وكران والمعران والمتالك المتالك ا

www.ahlehaq.org





حصهاول

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِماً اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلُقِ كُلِّهِم





خُدُهُ وُستعينه وُستغيرهٔ و نُومن و مَرَّلُ عليب المعرفة وُستعينه وُستغيرهٔ و نُومن و مَرَّلُ عليب المعمانِ الم ونعوذُ إلتَّهُ مِن سَنَّ عِيدِ النِّهِ فلاهادِي لا مُن مِن سِينَ لِلهُ فلاهادِي لا مُن مَن عَيدِ النِّه فلاهادِي لا مُن مَن عَيدِ النَّه فلاهادِي لا وَسُولاً وَسُعَب مَن لا مُركِيب لِي وَسُولاً وَسُعَب مَن المَن اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه وَالمُعَلِيب مِن وَسُولاً وَسُعَب مِن المُن اللَّه اللَّه وَالمُعَلِيب مِن اللَّه وَالمُعَلِيبُ اللَّه وَالمُعَلِيب مِن اللَّه وَالمُعَلِيب اللَّه وَالمُعَلِيبُ اللَّه وَالمُعِلِيبُ اللَّهُ اللَّهُ



باب



پیشگوئیاں ولادت باسعادت انقلاب عظیم کے آثار نرالا بچپن اور جوانی میں مثالی کرداری تخلیق بادخدا کا شوق نکاح



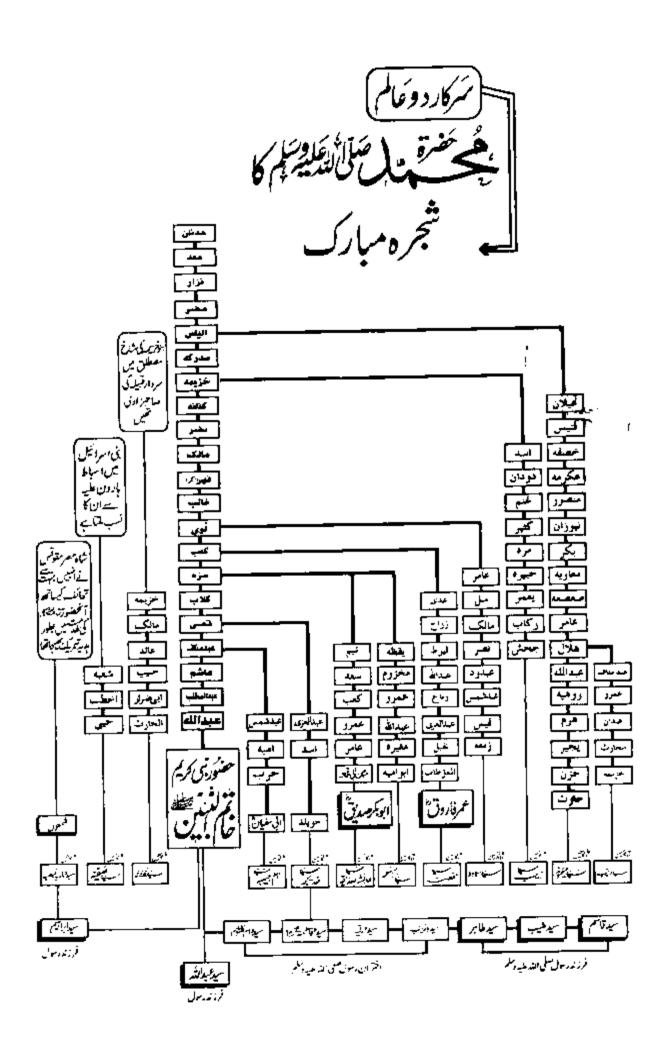



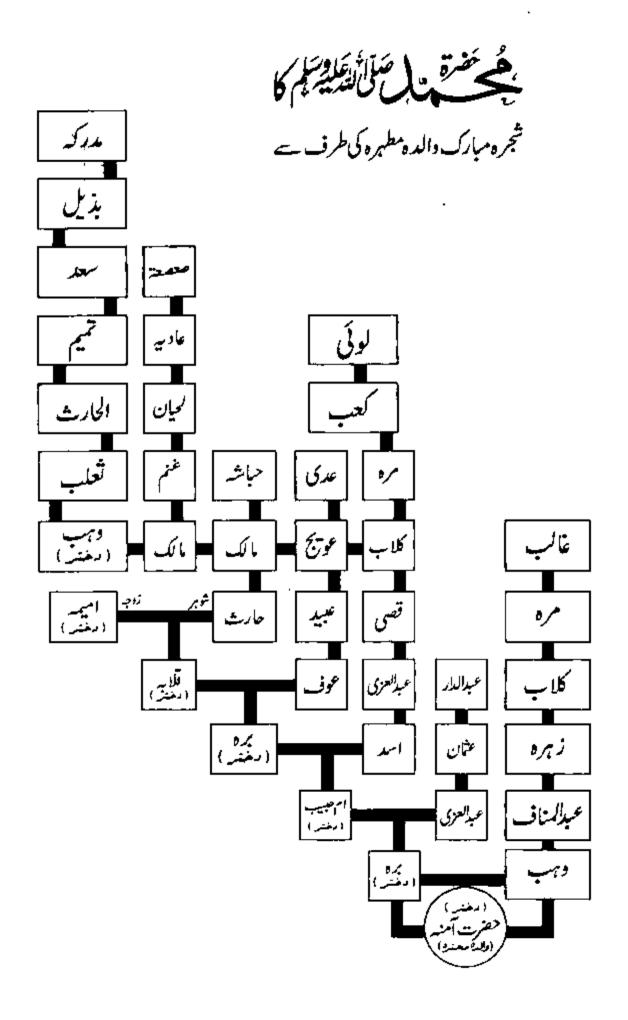



# كحركم أجالا

ب زاتِ مُحْتُ لَنْ الله سے گھر گھر اُجالا صفاتِ مُحْتُ تدسے گھر گھر اُجالا یہ انوارِ زات و صفات ، اَللّٰہ اَللّٰا حیاتِ مُحْتُ تدسے گھر گھر اُجالا حیاتِ مُحْتُ تدسے گھر گھر اُجالا

# ىپېلول كى پېيڭ گوئيال اورلشارىي

## بوده کی آخری نصیحت

جس طرح مغربی زمینوں کو درست کر نیوالے (حضرت عیسی ) نے اپنا فرض اس طرح ادا کیا' دیکھو کہ اس سے پانچ سو برس پہلے مشرقی مما لک کوایک مشرق بنانے والے نے بھی جس نے دھرم کا نرسنگھا ایران سے چین کی دیواروں تک پھونکا' سنو! چلتے ہوئے اس نے دنیا کو کیا وصیت کی اگر چہ بہت بچھ مٹ چکا ہے لیکن مٹنے سے جو چیزیں نچ گئی ہیں اس میں مہاتمہ بدھ کا بی آ خری فقرہ اب تک زندہ ہے جس کواپنی زندگی ختم کرتے ہوئے خدا کے اس بندے نے اپنے شاگر دنندا کے کان میں اس وقت ڈالا جب اس کی سانس اکھڑرہی تھی۔ اوراس کا میخلص خادم اس کے قدموں کواپنے آ نسوؤں سے بیہ کہتے ہوئے دھور ہاتھا'' آقا آ میں کے جانے کے بعدد نیا کوکون تعلیم دیگا۔''

بدھ نے اس کے جواب میں کہا'' نند! میں پہلا بودھ نہیں ہوں جوز مین پر آیا' نہ میں آخری بودھ ہوں۔اینے وقت پر دنیامیں ایک اور بودھ آئے گا۔

مقدی منورالقلب عمل میں دانائی ہے لبریز مبارک عالم کا ئنات کے انسانوں کا عدیم النظیر سردار جوغیر فانی حقائق میں ظاہر کرتار ہا ہوں وہ بھی وہی ظاہر کرے گا'وہ ایک مکمل اور خالص مذہبی نظام زندگی کی میری طرح تبلیغ کرے گا'' نندنے کہا''ہم اس کوکس طرح پہچانیں گے''۔ آ قانے فرمایا'' وہ متیریا کے نام سے موسوم ہوگا''۔

۱۱۱ کتوبر ۱۹۳۰ء کی اشاعت میں الد آباد کے مشہور ہندوائگریزی اخبار لیڈر میں ایک بدھشت کا بیمضمون صفحہ سات کالم تین میں شائع ہوا تھا اس میں اسی "متیریا" لفظ کا ترجمہ نامہ نگار ندکور نے لکھا تھا۔ "وہ جس کا نام رحمت ہے" (النی الاحم)

حضرت داؤ دعليه السلام كى بشارت

داؤدعلیہالسلام اس کے گھر کی تمنامیں بے چین ہو ہوکر اپنی بانسری سے بیہ پرسولز لے بیدا فرماتے تھے۔

''مبارک ہیں وہ تیرے گھر ہیں بہتے ہیں'وہ سدا تیری تدکرتے ہیں'وہ بکہ ہے گزرتے ہوئے ایک کنوال بناتے ہوئے''۔ (زبرہاب۸۱)

حضرت سلمان کی آرزو

حضرت سلیمان علیه السلام نے اپنے شاہی تخت پراس کے آگے سرمجھی جھکا یا تھا'اشاروں کنا یوں میں نہیں اعلانیہ نام لے کراپنے ول کی اس لگن کا اظہاران لفظوں میں فر مایا۔ '' وہ خلومحمد یم زہ دری زہ رگی' (تبیعات سلیمان پہ ۱۶) (النبی الخاتم)

حضرت يسعياه كااعلان

وہ ٹھیکہ جم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ میرے محبوب ہیں میری جان یہ عیاہ نبی اپنے جوش بیان میں اس کا غلغلہ اس طرح بلند کر رہے تھے۔ عرب کے صحرا میں رات کا ٹو گے اے ورائیو کے قافلو! پانی لے کر بیا ہے کا استقبال کرنے آؤ۔ اے تیاء کی سرز مین کے باشندو! اے روئی لے کر بھا گئے والوں کو ملئے آؤ۔ کیونکہ وے تکوار اس کے سامنے ہے نکی تکواروں کے موٹی کمان سے اور جنگ کی شدت ہے بھا گے ہیں '۔ (یسعیب باب النہ اللہ می بشارت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں کا بشارت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں کا بہا کے ایک بشارت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں کورکھایا گیا و کھے کروہ چلائے:



'' خداسینا سے لکلا ُسعیر سے چیکا اور فاران ہی کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ'' (پیدائش ہا۔؟)

دیکھو حضرت موی علیہ السلام اس کو بھی دیکھ دیسے ہیں اور صداس صدقہ میں ہزار ہابرس پہلے ان کو بھی دیکھ دہے تھے جنہوں نے صرف اس کو دیکھ کر ملائکہ کا رتبہ حاصل کیا۔ ایک دوکو نہیں بلکہ ان کی دس ہزار کی تعداد کو دیکھا'ان کی قد وسیت کی شہادت ادا کی۔

## حضرت عيسي كي بشارت

حضرت می علیدالسلام نے آنے والے کے آنے کا دنیا کو منتظر بنایا تھا جو می کے جانے کے ساتھ ہی آگیا۔ اس پر کیا تعجب ہے کہ انہوں نے اتنا قریب سے اس کود کھی لیا اور کی تو یہ ہے کہ ڈھائی سال کی اس نبوت کا مقصدا گر بجائے تعمیر کے عیسائی بھی اس طرح آنے والے کی تبخیر اور "مبشو ا بر سول باتی من بعدی اسمه احمد" قرار دیتے جیسا کہ قرآن نے قرار دیا ہے تو حضرت سے علیہ السلام کی جگہ وہ اس کو ڈھونڈتے جس کے بتانے کے لئے مسیح علیہ السلام تحریف لائے تھے۔ (انبی الخام)



الله المحمد من المحمد المحمد

# والده ماجده كے طن میں قرار کیا نے كی بركات

#### خواب میں بشارت

آپ صلی الله علیه وسلم کی والده ماجده حضرت آمنه بنت و به سے روایت ہے کہ جب آپ صلی الله علیه وسلم عمل میں آئے توان کوخواب میں بشارت دی گئی'''تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہوجب وہ بیدا ہوں تو یوں کہنا۔اعیذہ' بالو احد من شر کل حاسد اوران کا نام محمدر کھنا''۔(سرۃ ابن ہشام)

## نوركاد يكهنا

حمل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس میں شام کے شہر بصریٰ کے کل ان کونظر آئے۔(کذانی سیرۃ ابن ہشام)

فائده: \_ بينوركاد يكهنااس قصه كےعلاوه ہے جوعين ولادت كےوفت اسى طرح كاوا قع ہوا۔

### آسانی

آ پ سلی الله علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ( کسی عورت کا ) کوئی حمل جوآ پ سے زیادہ تیز اورآ سان ہونہیں کیا۔ (سرۃ ابن ہشام)

فائدہ: مطلب بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی نہ تھا۔اس عبارت میں برابر ہونے کی بھی نفی ہے۔ تیز کا مطلب بیہ ہے کہ مشکل نہ تھااور آسان تھا کا مطلب بیہ ہے کہ اس میں کسی قتم کی تکلیف متلی مستی یا بھوک نہ لگناوغیرہ نہ تھا۔

# ولادت سنتر لفيه

سرورعالم سیدولد آ دم مجم مصطفی احم مجتبی سلی الله علیه وسلم وعلی الدوسحیه و بارک وسلم و شرف و کرم واقعه فیل کے بچاس یا بچین روز کے بعد بتاریخ ۸ ربیج الاول یوم دوشنبه مطابق ماہ اپریل ۵۵ عیسوی مکه مکرمہ بیں صبح صادق کے وقت ابوطالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور تول تو بیہ کہ حضور پر نور ۱۲ ربیج الاول کو پیدا ہوئے مکین جمہور محد ثین اور مور خین کے نز دیک رائج اور مختار تول بیہ کہ حضور صلی الله علیه وسلم مرکج الاول کو پیدا ہوئے الاول کو پیدا ہوئے سکین جمہور محد ثین اور مور خین کے نز دیک رائج اور مجتار تول بیہ کہ حضور صلی الله علیه وسلم ملک کے اور جبیر بن مطعم رضی الله عنہ سے بھی بہی منقول کے اور ای تول کو پیدا ہوئے کے عبدالله بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی الله عنہ ملی الله علیہ دیم منتقول کے مطاب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ (بیرة المعلق سلی الله علیہ دیم کے میں نے اور ای تول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ (بیرة المعلق سلی الله علیہ دیم کی سے تھی ۔۔

عبداللہ کے مرنے کے چندمہینوں کے بعد بی بی آ منہ کے بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمصلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو جارارسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگی تھی اور جوساری دنیا کی قوموں کارسول بننے والا تھا۔

پیدائش رہنے الاول کے مہینہ میں پیر کے دن حضرت عیسی ہے پانچ سوا کہتر برس بعد ہوئی۔ مولک ہوا کہتر برس بعد ہوئی۔ مولک۔ مولک۔

حضرت مولا نامحد ميانٌ رقم طرازين: \_

حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے جو بشارت وی تھی۔ "یاتی من بعدی اسمه احمد" میرے بعدایک رسول آئے گاجس کا نام احمد ہوگا۔ ۲۵ بریل ا مرواس جان آفرین بشارت کاظهور موار

منے کاسہانا وقت تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلاتھا کہ ہدایت ورحمت کا بیآ فآب افق مکہ پرطلوع ہوا۔ شرافت اور انسانیت کے چمن میں آپ کی تشریف آ وری فصل کل کی آ مرتھی تو آپ کی پیدائش بھی موسم بہار میں ہوئی (محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم)

حفرت مولاً ناسيدابوالحن على ميال ندوي لكي بين .\_

جارے نی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنہ کے دن بعداز صبح صادق وقبل از طلوع آفاب بیدا ہوئے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے۔ والد بزرگوار کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے پہلے انتقال ہوگیا تھا۔

عبدالمطلب آنخضرت کے دادانے خود بھی بتیمی کا زماند دیکھا تھا 'اپنے ۴۴ سالہ نوجوان پیارے فرزندعبداللہ کی اس بادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچہ کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کرواپس لائے۔

# پیدائش مبارک کا دن ٔ جگه اور تاریخ

ون وتاریخ: سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ آٹھویں یا بارہویں ہے۔ (کذانی اعمامہ)

مہینہ:۔سب کا اتفاق ہے کہ رہیج الاول تھا۔

سال: سب کا تفاق ہے کہ عام اکفیل تھا (جس سال اصحاب الفیل ہلاک کے میے) بھول اسپیلی اس قصد ہے ہواں اسلامی کا تقول سپیلی اس قصد ہے ہواں دن بعد اور بعض نے پہین دن بعد کہا ہے۔ (قال الزرکشی المعنس وقت پیدائش: یعض نے رات اور بعض نے دن کا وقت کہا ہے (قال الزرکشی) بعض نے بوقت طلوع فجر کہا ہے۔ (کذانی الثمامة)

مقام پیدائش: لیعض کے نزدیک مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعض کے نزدیک شعب ( محماثی ) میں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک روم میں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک عسفان میں پیدا ہوئے۔ ( کذانی اهمائے ان الواہب)

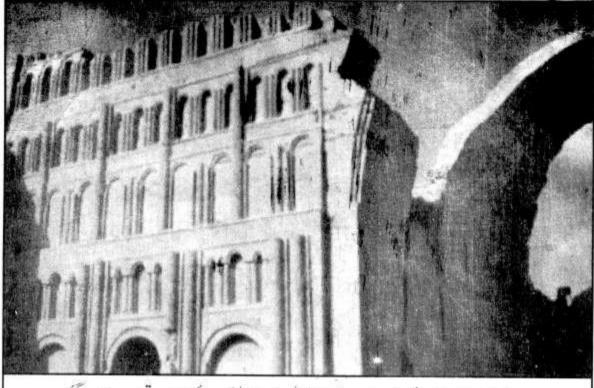

ابران کے شہنشاہ کسری کا و محل جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر دراڑیں پڑ گئیں

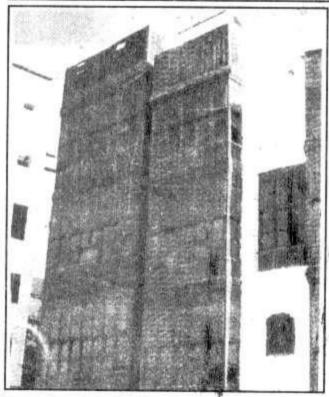

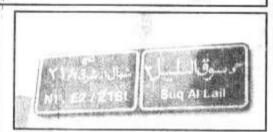







# ولادت بشركفيك وقت سميثيرا نيوالے واقعات

مشرق ومغرب روشن ہو گئے

حضرت ابن عباس رمنی الله عندروایت کرتے ہیں: آ مند بنت وہب (آپ صلی الله علیه وسلم کی والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیف سے جدا ہوئے تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور لکلاجس سے مشرق ومغرب کے درمیان سب روش ہو گیا۔ چرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم زمین برآ ئے اور دونوں ہاتھوں برسہارا دیتے ہوئے تنصه آب ملی الله علیه وسلم نے خاک کی تھی بھری اور آسان کی طرف سرا تھا کردیکھا۔ فائدہ:ابی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے: "اس نورے آپ کی والدہ نے شام کے ل دیکھے۔ "حضور ملی الله عليه وسلم نے اس واقعہ کے بارے میں خودار شاوفر مایا رویاء امی المتی رات اوراس میں ریجی آپکاارشاد ہو گذاامہات الانبیاء پرین یعنی اغیا علیم السلام کی ما تمیں ایسانی نور دیکھا کرتی ہیں۔

#### خانه كعبه نورسي معمور هوا

عثان تقفيه جن كانام فاطمه بنت عبدالله بصروايت كرتى بين كه جب آب ملى الله عليه وسلم ک ولا دت شریف کا وقت آیا تو آی صلی الله علیه وسلم کے پیدا ہونے کے وقت میں نے خاند کعبہ کودیکھا کہ نور ہے معمور ہو گیااور ستاروں کودیکھا کہ زمین ہے اس قدرقریب آ مکھے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ برگریزیں کے۔

عيى آواز

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف صلی اللّٰدعلیه وسلم اینی والدہ شفا ہے روایت کرتے ہیں کہ

جب آپ سلی الله عائیہ وسلم بیدا ہوئے تو آپ سلی الله علیہ وسلم کوا ہے ہاتھوں میں لیا۔ بچوں

معمول کے مطابق آپ سلی الله علیہ وسلم کی آ وازنگی تو میں نے ایک کہنے والے وسا۔

رحمک الله (بعنی اے محرصلی الله علیہ وسلم آپ پر الله تعالیٰ کی رحمت ہو) شفا کہتی ہیں
تمام مشرق ومغرب کے درمیان روشن ہوگئی بہاں تک میں نے روم کے بعض می و کھے پھر
میں نے آپ کو دود دو دیا (بعنی اپنائیس بلکہ آپ کی والدہ کا کیوں کہ شفا کو کس نے دود دہ میں نے آپ کو دود دو یا (بعنی اپنائیس بلکہ آپ کی والدہ کا کیوں کہ شفا کو کس نے دود دہ بلانے والیوں میں ذکر نہیں کیا ) اور لٹا دیا تھوڑی در بھی نہ گزری تھی: جمھ پرتار کی رعب اور لرزہ چھا گیا اور آپ سلی الله علیہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے ایک کہنے والے کوسنا: ان کو کہاں لے ملے تھے جواب دینے والے نے کہا: مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں: اس واقعہ کی عظمت مستقل میرے دل میں رہی بہاں تک کہا تلہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی (کذائی المواہب)

قائمہ بشرق کے ذکر سے مغرب کی نی تیں ہوئی۔ دوسری روایت میں مغارب بھی آیا ہے۔
کمافی الشمامة شايدال روایت میں شرق کی فضيلت کی وجہ سے آب کوذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ سورج
کے طلوع ہونے کی جکہ ہے جبیبا کہ والصافات کے شروع میں دب المشادق فرمایا گیا ہے۔

پیدائش کے بعد کلام کرنا

فتح الباری میں سریة الواقدی سے نقل کیا ہے آپ صلی الله علیه وسلم نے ولادت کے ابتدائی زمانے میں کلام فرمایا۔

یہودی کی چیخ و پکار

حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ عند فرماتے ہیں ہیں سات آٹھ سال کا تھا اور بہے ہوجے رکھتا تھا۔ ایک ون صبح کے وقت ایک یہودی نے اچا تک چلانا شروع کیا اے یہود کی جماعت! وہ سب جمع ہوگئے۔ میں ان کی ہا تیں من رہا تھا۔ لوگوں نے کہا: تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے رکھا تھے اور سلی اللہ علیہ وسلم ) کا وہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ بیدا ہونے والے منظلوع ہو گیا ہے۔ (رواہ الیہ فی وابو ہم کذا فی المواہب)

محد بن اسحاق صاحب السير كہتے ہيں: ميں نے حسان بن ان ابت كے يوتے سعيد سے

پو پھا: جب حضور سلی انڈ علیہ وسلم مدینہ طعبہ تشریف لائے تو حسان بن ٹابت رضی اللہ عنہ کی عمرین منہوں سنے قرمایا: ساٹھ سال تھی اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم ترین سال کی عمرین تشریف لائے ہیں تو اس حساب سے حسان بن ٹابت (حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے سات سال عمرین زیادہ ہو سے تو انہوں) نے بہودی کا بیم تولہ سات سال کی عمرین سناتھا۔

حضرت عائشدضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا گیا ہے: ایک یہودی مکہ میں آیا تھا۔
جس شب حضور سلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس نے کہا: اے قریش کی جماعت! کیا آج
شب تم میں کوئی بچ بیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں تو معلوم نہیں۔ یہے لگا! دیکھو کیونکہ آج
کی شب اس امت کا نمی پیدا ہوا ہے جس کے دولوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی
ہے۔ (جس کا لقب مہر نبوت ہے) چنا نچ قریش نے اس کے پاس سے جا کر تحقیق کی تو خبر
ملی: عبداللہ بن عبداللہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دالدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔
جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو ہے ہوش ہوکر کر پڑا اور کہنے لگا: بنی اسرائیل سے نبوۃ
رخصت ہوئی اُ اے قریش کی جماعت! سن لو داللہ! بیتم پر ایسے غالب ہوں گے کہ شرق اور
مغرب میں ان کی (شہرت) کی خبر پھیل جائے گی۔

#### ستاروں کا جھک آنا

حضرت عثان بن افی العاص رضی الله تعالی عندی والد و فاطمه بنت عبدالله فرماتی بین که بش آنخضرت ملی الله علیه ولا وت کے وقت آمند کے پاس موجود تھی تو اس وقت بید و یکھا کہ تمام کمرنورے بجر کیا اور دیکھا کہ آسان کے ستارے جھے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جھے کو یہ گمان ہوا کہ بیستارے جھے ہرآ گریں گے۔

ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اورشرک کی ظلمت اور تاریکی وور ہوگی اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قدجآء كم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه٬ سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. الآيه تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روش کتاب آئی ہے جس کے ذریعہ سے اللہ کاربوں اور جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے خصوں کو ہدایت فرما تا ہے جورضاحق کے طلب کاربوں اور اپنی توفیق سے ان کوظلمتوں سے نکال کرنور کی طرف لے آتا ہے۔ (ہر والمعلقٰ)

## شام کے محلات کاروشن ہونا

حضرت عرباض بن ساریہ سے مردی ہے کہ دسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولا دت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے کل روشن ہو گئے بید وایت مند احمد اور مستدرک حاکم میں فرکور ہے۔ ابن حبان فر ماتے ہیں کہ دوایت صحیح ہے اور اس کے ہم معنی مسنداحم میں ابوا مامہ سے بھی مردی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بھری کے کل روشن ہو گئے۔ مسنداحم میں ابوا مامہ سے بھی مردی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بھری کے کا روشن ہو گئے۔ کعب احبار سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم علیہ الصلو ق واقسلیم کی بیشان ذکری گئی ہے۔

محمد رسول الله مولده' بمكة و مهاجره' بيثرب و ملكه' بالشام محمدالله كرسول كى ولادت مكه مين هوگى اور بجرت مدينه مين هوگى اوران كى حكومت اورسلطنت شام مين هوگى ـ

لیعنی مکہ سے لے کرشام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر تکمین آجائے گا۔ چنانچیشام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا ۔ عجب نہیں ای وجہ سے ولا دت باسعادت کے وقت شام کے کل دکھلائے گئے ہوں اور بھری جو ملک شام کا ایک شہر ہے کہ وہ خاص طور پر اس لئے دکھلایا گیا ہے کہ علاقہ شام میں سے سب سے پہلے بھری ہی میں نور نبوت اور نور مدایت رہنچا ہے اور مما لک شام میں سب سے پہلے بھری ہی فتح ہوا۔

اور عب نہیں کہ شام کے گل اس کے بھی دکھلائے مسئے ہوں کہ تجملہ چالیس کے تمیں ابدال کو جو تمیں کے تمیں قدم ابرا ہیں پر ہیں ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے۔ اس لئے بہ نسبت دوسرے مما لک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور خبع ہے۔ اس لئے ولا دت باسعادت کے وقت شام کے کل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ بید ملک نور نبوت کا خاص طور پر جی گاہ ہوگا اور اس وجہ سے آپ کو اولا کہ کرمہ سے شام یعنی مسجد افسیٰ تک سیر کرائی می ۔ جبیا کہ ارشادہ اللی ہے

سيخن الذي اسرئ بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ،

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کومبجدحرام سے مبجداتھیٰ تک سیر کرائی کہ جس کے گردہم نے برکتیں بچیادی ہیں۔

جس نے مساف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جومجدانصیٰ کے اردگر دواقع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی فاص برکوں کو وہاں بچھا دیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قا والتسلیم نے جب عراق سے ججرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسان سے نزول بھی شام ہی ش جامع وشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا۔ مریم علیہ السلام کا آسان سے نزول بھی شام ہی ش جامع وشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا۔ اور نبی اکرم ملکانے نے بھی قیامت کے قریب شام کی جرت کی ترغیب دی ہے۔ (بر قالمعلیٰ)

# نبوت بنی اسرائیل سے چلی می

یعقوب بن سفیان باسناده من حضرت عائش ہے رادی ہیں کہ ایک یہودی کہ میں بغرض شجارت رہتا تھا جس شب میں آپ علق پیدا ہوئ تو مجلس میں قریش سے بیدریافت کیا کہا کہ شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا قراحمین تو شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک عذامت ہے (یعنی مہر نبوت) وہ دورات تک دورہ درمان کے کہا کہ جن نے آس کے منامت ہے (یعنی مہر نبوت) وہ دورات تک دورہ درمان کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ جھے کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب عبدالمطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ جھے کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت (مہر نبوت) کو دیکھا تو یہوش ہوکر گر پڑا۔ جب ہوش آ یا تو یہ کہا کہ نبوت بی اسرائیل سے چلی گی۔ اے قریش واللہ یہ مولود تم پرا یک ایسا تھلہ کرے گا کہ جس کی خرمشرق سے لے کر مغرب تک چیل جائے گی۔ حافظ سقلانی فر اسے جس کہا کہ دوری کے سند ہواراس واقعہ کے نظائر اور شواہ بھی ہیں جن کی شرح اور تفصیل طویل ہے۔ (یہ ہملفن)

كسرى كےمحلات میں زلزلہ

ولا دت باسعادت كي شب مين ميدوا قعد مجي بيش آيا كدايوان كسرى مين زلزلد آيا-جس

سے کل کے چودہ کنگرے گرمے۔ اور فارس کا آتش کدہ جو ہزار سال ہے مسلسل روش تھاوہ بجھ گیا اور دریائے ساوہ خشک ہوگیا۔ جب صبح ہوئی تو کسر کی نہا ہت پریشان تھا۔ شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہور ہاتھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان وولت کوجھ کر کے در بار منعقد کیا۔ اثناء دربار ہی میں بی نیز بہتی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسر کی کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبذان نے کھڑے ہوکر کہا کہ اس رات میں نے بیخواب و یکھا مما فکہ میں پھیل گئے۔ کسر کی نے جارہ ہیں اور دریائے وجلہ سے یار ہوکر تمام مما فک میں پھیل گئے۔ کسر کی نے موبذان سے بوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ موبذان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسر کی نے تو یش اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے یاس بھیجو جومیرے سوالات کا جواب دے سکے۔

نعمان بن المنذر نے ایک جہاندیدہ عالم عبدالسے غسانی کوروانہ کردیا۔عبدالسے جب
حاضر دریار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کوتم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیاتم کواس کاعلم
ہے۔عبدا سے نےکہا کہ آپ بیان فرما نمیں اگر جھے کوئلم ہوگا تو میں بتلا دوں گا درنہ کس جانے
والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔عبدالمسے نے کہا کہ غالبًا اس

کی تحقیق میرے اموں مطبع ہے ہوسکے گی جوآج کل شام میں رہتے ہیں۔

کر کا نے عبد اس کو تھم دیا گئم خودا ہے اموں ہے اس کی تحقیق کر کے آؤ کہ عبد اسے

اپ ماموں مطبع کے پاس پہنچا توسطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا۔ گمر ہوتی ابھی باتی

تھے۔ عبد اس کے نے جا کر سلام کیا اور پھی اشعار پڑھے۔ مطبع نے جب عبد اس کو اشعار

پڑھتے ساتو عبد اس کی طرف متوجہ ہوا اور بیکہا کہ بیعبد اس تیز اونٹ پر سوار ہوکر مطبع کے

پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ جھے کو بنی ساسان کے باوشاہ نے کل کے زلزلہ اور

آتش کدہ کے بچھ جانے اور موبذ ان کے خواب کی وجہ ہے بھیجا ہے خت اور تو کی اونٹ عربی

مجوڑوں کو بھینے لے جارہ ہیں اور وجلہ سے پار ہوکر تمام بلاد میں بھیل گئے ہیں۔ اے

عبد اس خوب س لے جب کلام البی کی تلاوت کثرت سے ہونے گئے اور صاحب عصافل ہم

مواور وادی ساوہ روار ہو جب کلام البی کی تلاوت کثرت سے ہونے اور قارس کی آگر بچھ جائے

مواور وادی ساوہ روار ہو جب کلام البی کی تلاوت کثرت سے ہونے اور قارس کی آگر بچھ جائے

توسطیح کے لئے شام شام ندرہ گا۔ بن ساسال کے چندمرداورعورتیں بقدر کنگرول کے بادش ہت کریں گے اور جوشے آنے والی ہے وہ کویا کہ آبی گئے۔ بیکتے بی سطیح مرکیا۔ عبد اس والیس آیا اور کسری سے بیتمام ماجرابیان کیا۔ کسری نے من کریہ ہا کہ چودہ سلطنوں کے گزر نے کے ایک زبانہ جا سے می کرزمانے کو گزرتے کیا دیرگئی ہو دس سلطنتیں تو چار ہی سال میں ختم ہو گئیں۔ اور باتی چار سلطنتیں حضرت عثمان کے زبانہ خلافت تک ختم ہو کیں۔ مافظ ابن سیدالناس نے اس واقعہ کو عیون الاثر میں اپن طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اوربدروایت تاریخ ابن جرمطری میں بھی ای سند کے ساتھ فدکورے۔(سرہالمعنی)

# آ پ صلی الله علیه وسلم مختون اور ناف بریده پیدا ہوئے

حعرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف پریدہ پیدا ہوئے عبدالمطلب کو بیدد کمچے کر بہت تعجب ہوا اور بید کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بیڑی شان ہوگی چنانچہ ہوئی بیدروایت طبقات ابن سعدص ۲۳ ج اقتم اول میں ندکور ہے۔سنداس کی نہایت قوی ہے۔ (سِرةالمسفق)

کیکن چونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔اس لئے ختند کے بارے میں تین قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ حضور مختون پیدا ہوئے حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہیں۔

دوسرا قول میہ ہے کہ آپ کے جدا مجد عبد المطلب نے ولادت کے ساتو ہی روز آپ کی ختنہ کرائی جیبا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراجیم اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے ساتو ہیں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول میہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعد میہ کہاں آپ کی ختنہ ہوئی اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہورا در معتبرا ول بی کے دوقول بیں اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون بی پیدا ہوئے۔ کیکن ختنہ کی تمیم اور تکیل عبد المطلب نے کی۔ (برة المصطنی)

## انتہائی طہارت ونظافت کے ساتھ پیدا ہوئے

اسحاق بن عبدالله حضرت آمندے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب پیدا ہوئے تو نبایت نظیف مضاور پاک صاف منے جسم اطہر پر سی قسم کی آلائش اور گندگی نہی۔ (سیرہ المصطفیٰ)

# عقت بقراور تست ميه

ولادت كساتوي روزعبدالمطلب في آب كاعقيقه كيااوراس تقريب مي تمام قريش کو دعوت وی اور محمد آب کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابوالحارث ' ابوالحارث عبدالمطلب كى كنيت ہے" آ ب في ايمانام كول تجويز كيا جوآب كي باؤاجدا داور آب کی قوم میں سے اب تک کسی نے ہیں رکھا۔عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے بینام اس لئے ركهاكاللدة سان يس اوراللدى مخلوق زين بس اسمولودى حداور تناكرے - (سرة المعانى) حضرت عبدالمطلب نے ساتویں دن قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کی۔ دعوت کھا كرلوكول في جيماكرة ب في يج كانام كياركها عبدالمطلب في كباد محمَّ الوكول في تعجب سے بوجھا کہ آپ نے اسے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر بیام کیول رکھا؟ کہامیں جا ہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا مجرکی ستائش اورتعریف کا شایان قراریا ہے۔ حضرت مولانا محمد ميال في يول لكعاب كهاس جبيتے بيد كانام دادانے "محمر" والده في

اسم گرامی''محر''اور''احد'' کاامتخاب

حضرت عبدالمطلب نے آپ کی ولاوت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جواس نام ر کھنے کا باعث ہوا وہ بیر کہ عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ب\_ کے دمرے بعدوہ زنجیر درخت بن کی جس کے ہر پہت پراییا نور ہے کہ جوآ فاب کے نور سے ستر درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لیٹے ہوئے ہیں۔ قریش

ش ہے بھی پچھلوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے پچھلوگ اس کے کا اخذ کا اداوہ کرتے ہیں۔ بیلوگ جب اس اداوے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ،
ہیں تو ایک نہایت حسین دجیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ مجرین نے عبدالمطلب کے اس خواب کی تیجیر دی کہ تمہاری نسل ہے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ شرق سے لے کرمغرب تک اوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسان اور زمین والے اس کی حمداور ثنا کریں گے اس وجہ عبدالمطلب نے آپ کا نام مجمد رکھا (ا) عبدالمطلب کو اس خواب ہے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اورادھر آپ کی والدہ ماجدہ کورؤیا صالحہ کے ذریعہ سے بیتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الائم کی حاملہ ہو۔ اس کا نام محمد رکھنا اور آیک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا کذا فی عیون الاثر (۲) برید اوراین عباس کی روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا کذا فی عیون اللاثر (۲) برید اوراین عباس کی روایت میں ہے کہ محمد اوراحمد نام رکھنا خصائص کبری ۔

غرض یے کہ سحائب الہام کی تقاطر اور رؤیائے صالحہ کے توار نے مال اور واوا۔ احباب اور اقارب بھانداور بھاندسب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرادیئے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فداونفسی والی وامی کی بشارت ویتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ کے والد ماجد کا ایسانام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزویک سب سے زیاوہ محبوب ہولیتن عبد اللہ نام رکھنا بیالقاء ربانی تھا اسی طرح آپ کا نام مبارک مجد اور احمد رکھنا بیکھی بلاشب الہام رحمانی تھا جسیا کہ علا مدنووی نے شرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا بیکھی بلاشب الہام رحمانی تھا جسیا کہ علا مدنووی نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو انہام فر مایا اس لئے بینام رکھنا (شرح سم بب اساء النبی میں اندھ نیوری م

اوريبي دونام حق تعالى جل شاء ئے قرآن كريم ميں ذكر فرمائے ہيں۔

اسم گرامی "محمه" کامعنی

محمر کا اصل مادہ حمد ہے حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پیندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل هنیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں اور تحمید جس سے محمد شتق ہے وہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کی وضع ہی مبالغہ اور تکمرار کے کئے ہوئی ہے۔لہذ الفظ محمد جوتھید کا اسم مفعول ہے اس کے بیمعنی ہوں گے کہ وہ ذات ستو دہ صفات کہ جن کے واقعی اوراصلی کمالات اورمحاس کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثر ت سے بار باربیان کیاجائے۔

# · اسم گرامی''احد'' کامعنی

ہے اسم تفضیل کا صیغہ ہے بعض کے نز دیک اسم مفعول کے معنی میں ہے اور بعض کے نزد کیک اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ نزد کیک اسم فاعل کے معنی میں ہے۔

اگراہم مفعول کے معنی لئے جائیں تو احمہ کے بیمعنی ہوں گے۔سب سے زائدستو دہ تو بيك مخلوق من آپ سے زائد كوئى ستود و نہيں اور ندآپ سے بر ھاكركوئى سرا ہا كيا۔ اورا کراسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمہ کے بیمعنی ہوں مے کہ مخلوق میں سب سے زیاوہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے بیابھی نہایت سیجے اور درست ہے دنیا میں آب نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثناء کی جو کسی نے نہیں کی ۔اس وجہ سے ا نبیا ءسابقین نے آپ کے وجود باجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی ہے جونہایت درست ہے اور اللہ نے آپ کو سورۂ الحمدعطاء کی اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعداور ہر دعا کے بعد آپ اورآپ کی امت کوحمدا ورثناء پڑھنے کا تھم دیا۔ اور آخرت میں بوقت شفاعت آپ برمن جانب الله وه محايد اور خداكي وه تعريفيس متكشف هول كي كه جونه كسي نبي مرسل یرا ورنیکسی ملک منزل پرمنکشف ہو کمیں اسی وجہ سے قیامت کے دن آ پ کومقا ممحمو دا ور لواء جمدعطا ہوگا۔اس وقت تمام اولین وآخرین جومیدان حشر میں جمع ہوں گے ووآپ کی حمداور ثناء کریں سے خلاصہ بیا کہ حمد کے تمام معانی اور انواع واقسام آپ کے لئے خاص کردیتے مجئے ۔ کلمات الہیا ورارشا دات نبویہ میں عور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللّٰہ کی حمد وثنا ہر کا م کے ختم کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ آیات قرآ نیہاور کلمات

قدسیہ سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ جمر کسی شے کے اختیام ہی کے بعد ہوتی ہے اس لئے حق جل شانہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا۔ تا کہ وحی کے بند ہوجانے اور اختیام نبوت و رسالت کی جانب مشیر ہو۔ (ہر ۃ المعلقٰ)

# یا نج مخصوص اسائے گرامی

بخاری اورسلم میں جبیر بن طعم سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں بعنی کفر کا مٹانے والا ہوں میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اللموں میں حاشر ہوں گا یا یہ عنی ہیں کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے مختاج ہوں گے۔ اور میں عاقب ہوں یعنی تمام اخبیاء کے بعد آنے والا۔ بخاری ترف کی وغیرہ میں یہ لفظ ہیں انا المعاقب اللہ ی لیس بعدی نبی میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نبی سے اللہ به کوئی نبی نبی ۔ اللہ ی ختم اللہ به الانبیاء جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ خم فرمایا۔

سفیان فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخرالا نبیاء ہیں

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے اور بھی بہت نام ہیں مگراس حدیث میں پانچ کی تخصیص غالبًا اس لئے فرمائی کہ آپ کے مخصوص نام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی پانچ نام ہیں۔ (سیرۃ المصفلٰ)

# رضرعت

# سب سے پہلی شیرخوارگ

ولاوت باسعادت کے بعد تمن جارروز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کودودھ بلایا۔ (سیرۃ المصفلٰ)

زعم برتری اورخوش حالی کا ایک تکلف به تھا کہ بیگهات اسپیے بچوں کوخود دو دو تہیں بلاتی معلی بیگھات اسپیے بچوں کوخود دو دو تہیں بلاتی تعلیل مدد کیا تعلیل مدد کیا کہ تعلیل کے عرصہ بچہ مال کے پاس رہتا تو دو دھ بلانے میں خاندان کی عورتیں یا باندیاں مدد کیا کرتی تعلیل کی تعلیم بچہ کومستقل طور پر کسی ما ما کے سپر دکر دیا جاتا تھا۔ چنا نچہ آپ کی والدہ نے تو صرف سمات یا نوروز دو دھ بلایا۔ پھر ابولہب کی آزاد کردہ باندی تو بہینے سات ماہ دو دھ بلایا۔ پھر ابولہب کی آزاد کردہ باندی تو بہینے سات ماہ دو دھ بلایا۔ ان کے علاوہ بچھا ورخوا تین نے۔ (محدرسول اللہ از سولا المجرمیات)

سب سے پہلے آنخضرت کو آپ کی والدہ نے اور دو تین روز کے بعد تو ہیدنے دودھ پلایا۔جوابولہب کی لونڈی تھی۔

سب سے پہلے ہمارے رسول کوان کی ماں آ منہ نے دودھ پلایا دو تین دن کے بعدان کے چیاابولہب کی ایک لونڈی تو ہیے نے آ پ کودودھ پلایا۔

## سب ہے پہلی رضاعی والدہ

ولاوت باسعاوت کے بعد تمن چارروز تک آپ کی والدہ نے آپ کووودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچاابولہب کی آزاد کر دہ کنیز تو ہیے نے آپ کودودھ پلایا۔

آپ کے چچاابولہب کو جب تو ہید نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخری سالی تو ابولہب نے اس خوش میں ای دفت تو ہید کو آزاد کردیا اور تو ہید ہی نے آپ سے پیشتر آپ کے سکے چیا حضرت جزاہ کو دورہ پلایا تھا۔اس لئے جزاہ آپ کے رضائی بھائی ہیں۔اور
آپ کے بعد تو ہیہ نے ابوسلمہ کو دورہ پلایا۔ زرقائی ص ۱۳۵ جارے رنے کے بعد ابولہب کو
حضرت عباس نے خواب میں ویکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے بوچھا کہ کیا حال ہے
ابولہب نے کہا میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی۔ محرصرف اتن کہ تو ہیں آزاد الحالیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سرانگشت کی مقدار پانی پلادیا جاتا ہے۔ (بخاری شریف) بعن جس انگشت کے مقدار پانی پلادیا جاتا ہے۔ (بخاری شریف) بعن جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس قدر جھوکویائی بل جاتا ہے۔

توبیہ کے اسلام میں علما و کا اختلاف ہے۔ حافظ ابومندہ نے تو بیر کو صحابیات میں ذکر کیا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم ۔ (سرۃ المصلق)

حضرت حليمه كي كودمين

قریش کواپی زبان سے عشق تھا۔ وہ خفص قوم کا سردار نہیں مانا جاسکا تھا جو تھے نہ ہو۔

بھین تی سے زبان کی حفاظت کی جاتی تھی اور بچوں کو تھی عربی کا عادی بنایا جاتا تھا۔ کہ شہر میں یہ کمن نہیں تھا کہ بچو کسالی تھی عربی کے عادی ہوں کیونکہ یہا کیہ تیرتھا جہاں غیرقریش عرب جو فصاحت سے نا آشنا ہوتے تھے ہمیشہ آتے رہ بے تھے۔ یہاں قیام کرتے تھے تجارت کے سلملہ میں بھی آ مد و دفت رہتی تھی اور زبان کے کاظ سے سب سے زیادہ خطرناک بات بیتی کہ یہاں جی (شام اور افراقی تھی اور زبان کے کاظ سے سب سے زیادہ ایک گھرانے بیتی کہ یہاں جی (شام اور افراقی تھی اور نبان کے کاظ سے سب سے زیادہ ایک گھرانے بیتی کہ یہاں جی فرات ہوتی تھے۔ ان کی مخلوط عربی مفتحکہ خیز ہوتی تھی اور بچوں کا ایک گھرانے بیتی کی غلام ہوتے تھے۔ ان کی مخلوط عربی مفتحکہ خیز ہوتی تھی اور بچوں کا اسلام نامی میں نبائل فی عورتوں کو وہ اپنے بچوں کی '' ماہ'' وہی خورش کہ میں آتیں اور بچوں کو لے جاتیں وہی وودھ پلاتیں اور وہی بناتے تھے۔ ان قبائل کی عورتوں کو وہ اپنے بچوں کی '' ماہ'' بناتے تھے۔ ان قبائل کی عورتیں کہ میش آتیں اور بچوں کو لے جاتیں وہی وودھ پلاتیں اور وہی بناتے تھے۔ ان قبائل کی عورتیں کہ میں بڑتے آئیں افاظ کی بناتے تھے۔ ان قبائل کی عورتیں کہ میں آتیں افاظ کی بورش کرتیں۔ آئیں کی مرتبہ پلتی اور فصاحت کو یاان کی تھی میں بڑتے آئیں افاظ کی دیہات کی تھی ہوا بچوں کے لئے اور قبات کی تھی ہوا بچوں کے لئے مفید ہوتی تھی۔ اس بی رسم کا ایک محرک ہے بھی تھی دیہات کی تھی ہوا بچوں کے لئے مفید ہوتی تھی۔ اس بی رسم کا ایک محرک ہے بھی تھی دیہات کی تھی ہوا بچوں کے لئے مفید ہوتی تھی۔ اس بی رسم کا ایک محرک ہے بھی تھی دیہات کی تھی ہوا بخوں کے مندانہ ہوا خلاق

و خصائل کے لحاظ ہے بھی یہ قبیلے پہت نہ تھے۔ یتنم عبداللہ کے دور رضاعت کو خاندانی آ داب کے اس سانچہ میں ڈھلنا پڑا۔ (محمد رسول اللہ )

عرب میں بیدوستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتداء ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تا کہ دیہات کی صاف وشفاف آب وہوا میں ان کا نشو دنما ہو۔ زبان ان کی تعیج ہوا درعرب کا اصلی تدن اور عرنی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ (سیرۃ المصلقٰ)

جبیبا کرواج تھادیہات کی عورتیں دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لئے کمہیں آئیں گریتیم عبدالندکوسی نے قبول نہیں کیا کہ 'بیوہ مال' سے پچھ زیادہ انعام کی امید نہیں تھی۔ داوا اگر چہ سردار مکہ تھے گرچراغ سحر تھے۔ قبیلہ سعد کی ایک عورت حلیمتی وہ بھی'' مان' بننے کے لئے آئی تھی گراس کو عورت نے اس لئے منظور نہ کیا کہ دہ فاقہ زدہ کمز در تھی۔ وہ خیال کرتی تعبس کے آئی تھی گراس کو عورت خوددودھ کی تاس لئے منظور نہ کیا گہدہ فاقہ زدہ کمز در تھی۔ وہ خیال کرتی تعبس کہ بیسو کھی عورت خوددودھ کی تاس کے منظور نہ کیا چاہے گی۔ گرنا مرادی مراد بن گئے۔ جب علیم سعد یہ سیدہ آئے منہ کی اس بہنجیں اور آئی منہ کالال اے دودھ پلانے کے لئے مل گیا حلیمہ کو منہ کی اپنی پڑوسنوں اور سہیلیوں میں آئے تھے نبجی نہ ہوئی ورندانہیں صدمہ تھا کے عورتیں کہیں گی کہ اس بیٹیم کوکوئی' ماہ' بھی نصیب نہ ہوئی۔ (محمد رسول اللہ)

حلیم قرماتی ہیں کہ میں اور بن سعد کی عورتیں شیر خوار بچول کی تلاش میں مکہ آئے میرے ساتھ میراشو ہراورا کیے میر اشیر خوار بچرتھا۔ سواری کے لئے ایک لاغراور دبلی گدھی اورا کیا۔ اونمنی جس کا میرحال تھا کہ ہم مجوک کی وجہ سے رات مجرنہ سوتے۔ بچہ کا بیحال کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلا تامیر سے بپتانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس ہے بچسیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی ندرہی کہ جس پر آ ب چیش نہ کئے گئے ہوں مگر جب بیم معلوم ہوتا کہ آپ پیش نہ کئے گئے ہوں مگر جب بیم معلوم ہوتا کہ آپ پیش اس سے حق الحد مت ملئے کی کیا توقع کی جائے مربیک کومعلوم نہ تھا کہ بید بیم نہیں اس سے حق الحد معلوم ہوتا کہ آپ پیشم ہیں تو فورا انکار کر دبی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الحد مت ملئے کی کیا توقع کی جائے میں قیصر و کسری کے خزائن کی تخیال رکھی جانے والی ہیں۔ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسری کے خزائن کی تخیال رکھی جانے والی ہیں۔ و نیا میں اگر چداس کا کوئی والی اور مر فی اور حق الخد مت دینے والا نہیں مگر وہ رہ العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسان کے بشار خزائن ہیں وہ اس بیتیم کا والی اور متولی ہے اور اس

کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم وگمان سے ذاکد می الخد مت دیے والا ہے۔

سب عورتوں نے شیرخواریج لے لئے صرف طیمہ خالی رہ گئیں۔ جب رواگی کا وقت آیا تو حلیمہ کوخالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ یکا کیے غیب سے علیمہ کے دل میں اس بیٹیم کے لینے کا نہایت تو می داعید اور شدید تقاضہ پیدا ہوگیا۔ حلیمہ نے اپنے شو ہر سے جا کر کہا۔ خدا کی تشم میں کم فروراس بیٹیم کے پاس جاؤں گی اور ضروراس کو لے کرآؤں گی ۔ شو ہر نے کہا اگر تو ایسا کر سے تو کوئی ترج نہیں امید ہے کہ تی جل شانداس کو ہمارے لئے فیرو ہرکت کا سبب بنائے گا۔

و کوئی ترج نہیں امید ہے کہ تی جل شانداس کو ہمارے لئے فیرو ہرکت کا سبب بنائے گا۔

مرکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بی سعد کی اور عورتوں نے تعلوق سے طبع با ندھی اور علیمہ نے خالق سے امید با ندھی اور علیمہ نے خالق سے امید با ندھی اور علیمہ نے خالق سے امید با ندھی اور دورہ ہوا کہ آپ بھی سیر اب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیر ہوگیا۔ اور تی کی کا دودہ دو ہے بھر سے سیر ہوگیا۔ اور تی کی کا دودہ دو ہے بھر سے سیر ہوگیا۔ اور تی کی کا دودہ دو ہے نے لئے اٹھے تو و کی تھتے کیا ہیں کہ تھن دودہ سے بھر سے سیر ہوگیا۔ اور تی کی تو شو ہر نے خوب سیر ہوکردودہ یا۔ رات نہا بیت آ رام سے گزری ضبح ہوئی تو شو ہر نے خلیمہ سے کہا:

اے طیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی شم تونے بہت ہی مبارک بچے لیا ہے (سیرۃ المصطفیٰ) فہموں کی قلا بازیاں اس مسئلہ میں بھی تقریباً اسی شم کی ہیں جوجلیمہ سعدید (رضی اللہ عنہا) کے متعلق سمجھ کے پھیرسے بلاوجہ پیدا ہو کمیں۔

آپ کو حلیمہ سعدیہ ہے وودھ ملائیا حلیم یکی اونمنی حلیمہ کی بکریوں حلیمہ کے شوہر حلیمہ گے ہوئی حلیمہ کے بور حلیم کے بچوں بلکہ آخر میں قبیلہ والوں تک کو ان سب کو دودھ آپ ہی کے ذریعہ سے ملا؟ اس میں واقعہ کیا ہے اس کوسب جانتے ہیں کیکن نہیں جانتے یا نہیں جانتا چاہتے۔(النبی الخاتم) قبد رہنے کا حیرت انگیز کرشمہ

قدرت کا بہ جیرت انگیز کرشمہ تھا کہ جیسے ہی حلیمہ کی گوداس میتیم موتی سے آ راستہ ہوئی اس پر برکتوں کا مینہ برسنے لگا۔ پہلے اس سو کھی فاقہ زوہ عورت کے دودھ سے اس کے بیچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا اب دونوں شکم سیر ہونے گئے۔ گھر کی بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بڑھ گیا۔ اور وہ گدمی جس پر صلیمہ سوار ہوکر آئی تھیں پہنے مٹی اور مربل تھی اور جب واپس ہوئی تو سب سے آگے آگے جل رہی تھی جیسے کسی بیاسے نے پانی و کیے لیا ہو۔ بارش نہیں ہوئی تھی جنگل سو کھ رہے تھے۔ گاؤں کی بکریاں بھوکی آتی تھیں مگر صلیمہ کی بکریاں شام کو گھر آتیں تو کو کھیں تی ہوئی ہوتی تھیں اور تھن لکتے ہوئے۔ (محدر سول اللہ)

#### فرشتول كاحجولا بلانا

ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ ( لیعنی جھولا ) فرشتوں کے ہلانے سے ہلاکرتا تھا۔

سب سے پہلاکلام

حضرت علیمہ کہتی ہیں: انہوں نے جب آب سلی اللہ علیہ وسلم کا دودہ چھڑا یا تو آب سلی
اللہ علیہ وسلم نے دودہ چھوڑتے ہی سب سے پہلے جو بات فرمائی وہ بیتی۔ الله اکبو
کبیر او الحمد لله کثیر او سبحان الله بکوة و اصیلا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم
ذرا مجھدار ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اورلڑکوں کو کھیلنا دیکھتے مکرن سے علیحدہ رہے
ذرا مجھدار ہوئے تو باہر تشریف نے جاتے اورلڑکوں کو کھیلنا دیکھتے مکرن سے علیحدہ رہے
(یعنی کھیل میں شریک نہوتے) (رواہ بینی وائن عسار عن ابن عباس کذافی المواہب)

### بادلول كاسابيكرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلیمہ رضی اللہ عنہا آپ ملی اللہ علیہ وہم کو دور نہ جانے دیا کرتی تھیں۔ ایک باران کو معلوم نہ ہوا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم ابنی (رضاعی) بہن شیماء کے ساتھ عین دو پہر کے وقت مولیثی کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیمہ آپ کی تلاش میں تکلیس یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا۔ کہن گئیس: اس گری میں (ان کولائی ہو) بہن نے کہا: امال جان میر سے بھائی کو گری نہیں گئی۔ میں نے ایک بادل کا نکڑا دیکھا جوان پر سامیہ کئے ہوئے تھا۔ جب یہ ظہر جاتے تھے دہ بھی تھہر جاتا تھا اور جب یہ طبح بینے ہیں۔

(رواه ابن سعد وابوقعيم وابن عسا كرعن ابن عباس رضي الله عنه كذا في المواهب)

## بجین ہی سے عدل ومساوات کی علمبر داری

حليمه كاابنا بجه بجوں كى طرح دودھ پتيا تھا تكريه يتيم بچەمرف دامها دودھ پتيا تھا۔ ہا ئيں كو ب بمى نەلگا تا قفا-حليمه بايال دودھ دينتي تو اينامنه مثاليتا قفا-حليمه کواس پرجيرت موتى' محمراس كوكيا خبرتنني كدبيه بجدبزا موكاتو قناعت كامعلم عدل وانصاف كالهيكراورمساوات كا سب سے براعلمبردارہوگا۔

یہ بچہ پچھاور بڑا ہوا۔نوالہ لینے لگا تو اس کی مرضی ہوتی تھی کہ جواس کو ملے وہ اس کے دودھ شریک کوچھی ملے۔ بیچے روتے ہیں کہ کوئی چیز دوسرے بیچے کو کیوں دی اوریہ بچاس بردو تا تھا کہ جواس کولمی وہ اس کی بمن کو کیوں نہیں ملی۔اس لئے آب کے رضاعی چھاابوٹر وان نے کہا تھا:۔ "میں نے آپ کاہر دور دیکھا ہے اور ہر دور میں آپ کوسب سے بہتر یایا 'زمانہ شیرخوارگی میںسب سے بہتر شیرخوار' دودھ چھوٹا تو سب سے بہتر قطیم' جوان ہوئے تو سب ے زیادہ صالح نوجوان۔آپ کے اندرخیری تصلتیں کوٹ کوٹ کر بحردی گئی ہیں۔

## حليمه كي دوگني خوشي

جا رسال ہو گئے بیمعصوم بچہ حلیمہ کے کلیجہ کو ٹھنڈک اور گھر کورونق بخش رہا ہے۔ کیکن اب ماں کی مامتا جا ہتی ہے کہا ہے جگر کے نکڑے کواپنے پاس رکھے یہی بیوہ کی زندگی کا آسراتھا اورای کی خاطروہ اپنی جوانی تج رہی تھی۔اس گھر کوچھوڑ کرکسی دوسرے کا گھر آباد کرنے کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عرب کے دستور کے مطابق پیعیب کی بات نہیں تھی۔ ممرحلیمہ اور اس کے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ کو اس بچہ ہے اتنی محبت ہوگئی تھی کہ جدا كرنا ان كوگوارانېيس تفاليكن جب مال اور دا دا كا تقاضا زياده مواتو چار و ناچاريد دونول ایے گھر کے اس چراغ کو لے کرعبدالمطلب کے بہاں پہنچے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ انہیں دنوں میں مکہ میں وبا پھوٹ پڑی ۔بس حلم کو بہاندل گیا۔وہ بچے کوواپس لے آئیس کہ جب مكدى آب وہواٹھيك ہوجائے گى تب پہنجاديں گى۔ (محدرسول الله سلى الله عليه وسلم)

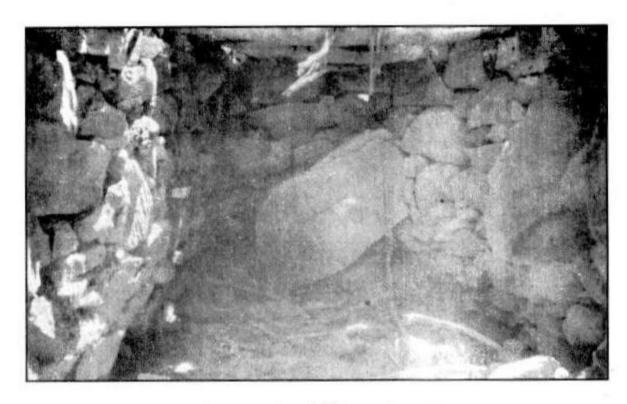

حضرت عليمه سعدية كي فجر ے كاموجود ه منظر



بی سعد کی بستی میں حضرت حلیمہ کے گھر کے بنچے کنواں

# واقعة شؤت صندر

دلارامحد (صلی الله علیه وسلم) پھرای طرح طیمہ کے یہاں رہنے لگا۔ حلیمہ کے سب
یچاس کا خیال رکھتے تھے۔اس ہے جبت کرتے تھے اور کہیں اکیلانہیں چھوڑتے تھے۔

ایک روزگھر سے باہریہ سب بچھیل رہے تھے۔انہوں نے دیکھا کہ دوآ دمی آئے یہ
ہڑے جسین وجیل خوبصورت اور شاندار آ دمی تھے۔ نہایت عمد مصاف لباس پہنے ہوئے انہوں
نے بچر (محمصلی الله علیه وسلم) کو اٹھایا اور اس کو الگ لے گئے۔ بچ دوڑتے ہوئے گھر پہنچ
وہاں سے حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا ''محمد'' اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی
آ دمی وہاں موجود نہیں۔ ''محمد' خوش وخرم ہیں۔ مسکر ارہے ہیں۔البتہ چرے پر کھا شرہ ان
معصوم بچہ نے بھوئی بھوئی زبان سے سارا قصہ سنا دیا۔ کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر
معصوم بچہ نے بھوئی بھوئی زبان سے سارا قصہ سنا دیا۔ کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر
یہاں سے یہاں تک (سید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) چاک کیا۔ بھر گوشت کا ایک
دوویا۔ پھراس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کرکے چلے گئے۔ مجھے تکلیف بچھ بیس ہوئی۔ بلکہ
دھویا۔ پھراس کو اپنی جگہ دکھ دیا اور ٹھیک کرکے چلے گئے۔ مجھے تکلیف بچھ بیس ہوئی۔ بلکہ
دھویا۔ پھراس کو اپنی جگہ دکھ دیا اور ٹھیک کرکے چلے گئے۔ مجھے تکلیف بچھ بیس ہوئی۔ بلکہ
شھنڈک معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہور بی ہے۔

حلیمہ اور حارث نے بچہ کو جیکارا۔ پیار کیا۔ سینہ سے لگا کر گھرلے آئے۔ (محمد رسول اللہ)

#### شق صدر حيار مرتبه بهوا

شق صدر کاواقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپی عمر میں چار مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ حلیمہ سعد ریہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک چارسال کی تھی۔ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ دوفر شتے جبرئیل اور میکائیل سفید بیش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا طشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودارہوئے۔اور آپ کاشکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو کمٹر ہے خون کے جے ہوئے نکا لے اور کہا کہ بیشیطان کا حصہ ہے۔ پھرشکم اور قلب کواس طشت میں رکھ کر برف سے دھویا بعداز ال قلب کواپی جگہ پررکھ کرسینہ پرٹائے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگادی۔

دوسری بارشق صدر کا واقعہ آپ کو دس سال کی عمر میں پیش آیا۔ بیہ حضرت ابو ہر رہے ہوئے۔ صحیح ابن حبان اور دلائل الی نعیم وغیرہ میں مذکورہ۔

تیسری باریدواقعہ بعثت کے وقت پیش آیا جیسا کہ مندانی داؤ دطیالی ص ۲۱۵ اور دلائل ابی نیم ص ۲۹ ج امیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے۔

چوشی باریدواقعد معرائ کے وقت پیش آیا جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترفدی اور نسائی وغیرہ میں ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور ہیں۔
یہ جارمر تبد کاشق صدر تو روایات صححہ اور احادیث معتبر ہے ثابت ہے اور بعض روایات میں پانچویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے کہ میں سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا گرید وایت با جماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں۔

شق صدر کے اسرار

پہلی مرتبہ طیمہ سعد یہ کے یہاں زمانہ قیام میں قلب پاک کر کے جوایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا جس ہے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا اور نکا لئے کے بعد قلب مبارک غالبًاس لئے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باتی نہ رہے اور برف ہے اس لئے دھویا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے جیسا کہ شخ اکبر نے فقو حات میں لکھا ہے۔ اس لئے مادہ معصیت کے بچھانے کے لئے برف کا استعمال کیا گیا گئا وحات میں لکھا ہے۔ اس لئے مادہ معصیت کے بچھانے کے لئے برف کا استعمال کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ وہ اس کے کیا گیا تا کہ قلب مبارک مادہ لہو ولعب سے پاک ہوجائے۔ اس لئے کہ لہو والعب نے کہ قال بنا دیتا ہے اور تیسری بار بعثت کے وقت جو قلب مبارک چواک کے لئے کہ لہو والعب خدا سے غافل بنا دیتا ہے اور تیسری بار بعثت کے وقت جو قلب مبارک حیار کے کہا گیا وہ اس لئے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم المبیکا تخل کر سکے۔

اور چوشی بارمعراج کے وقت اس لئے سینہ چاک کیا گیا تا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیراور تجلیات الہیداور آیات ربانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذو الجلال کی مناجات اوراس کی بے چون و چگون کلام کا تخمل کر سکے غرض ہید کہ بار بارشق صدر ہوا اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جدا گانہ حکمت ہے۔ بار بارشق صدر سے مقصود بین تھا کہ قلب مطہر ومنور کی طہارت ونورانیت انتہا کو پہنچ جائے حضرات اہل علم فتح الباری باب المعراج کی مراجعت کریں۔ (سیرۃ المصطفیٰ) شمن صدر اور متر حصد ر

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر سے هیقة سینہ کا چاک کرنا مراد ہے۔ شق صدر سے شرح صدر کے علامی ہے شق صدر حضور گرح صدر کے معنی مراد لینا جوایک خاص قسم کاعلم ہے۔ صریح علطی ہے شق صدر حضور کے خاص الخاص مجزات میں سے ہے اور شرح صدر حضور کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حضرت ابو بکر وعمر کے زمانے سے لے کراب تک بھی علاء صالحین کو شرح صدر ہوتا رہا ہے۔ نیز اگر شق صدر سے شرح صدر کے معنی مراد ہوں جو کہ ایک امر معنوی ہے تو پھراس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سیون کا نشان جو آپ کے سینہ مبارک پر تھا صحابہ کرام اس کو اپنی آئھوں سے دیکھیے تھے کیا شرح صدر سے سینہ پرسلائی کے نشان نمودار ہوجاتے ہیں۔ (ہر قالمطنی)



مقامی بدوؤں کا بیان ہے کہ بنی سعد کی بستی کا بیوہ مقام ہے جہاں شق صدر کا واقعہ پیش آیا

# 

علیم اوران کے شوہر کو جب پی چال تو فورا وہاں پنچ اورانہوں نے دیکھا وہاں پھی نہیں تھا۔ البتہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور دوسرے بچوں سے جو سنا تھا اس پران کا خیال ہے ہوا کہ ہونہ ہو یہ جنات کا اثر ہے۔ اور یہ دونوں آنے والے جن شے۔ عرب جنات کو مانتے شے اور ایس با توں کو جنات کی حرکت سمجھا کرتے تھے۔ لیکن ان دونوں کو خیال رہنے لگا کہ آج یہ ہوا ہے کل کو خدا جانے کیا ہو جائے۔ پھھ دن ای سوچ و چار میں گزرے۔ اس واقعہ کا جرچ ہوا تو پھو پڑوسیوں نے علیم اور حارث کو مشورہ دیا کہ کی کا بمن یا کسی یہودی یا عیمائی عالم ہوا تو پھی پڑوسیوں نے حلیم اور حارث کو مشورہ دیا کہ کی کا بمن یا کسی یہودی یا عیمائی عالم کے پاس لے جاکہ کو دکھا کیں اور پوچھیں یہ کیا بات ہے۔ چنا نچہ ایک یہودی عالم کے پاس لے گئے گروہاں بینچ کرجو واقعہ ہوا اس سے ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ جس یہودی کے پاس لے گئے تھی اس نے بچکود کھنے کے بعد شور مچا تا شروع کردیا '' بہی بخد ہوں کو ختم کردے گا۔ اور چا پاٹ بنداور مور شیوں کا گھنڈن کرے گا۔ اے لوگو! اپنا نہ ہب بچا نا چا ہے ہوتو اس بچکو ختم کردو' ۔ بچہ ہودی کا کمی کی چرکت دیکھور اسے نے فورانی کو اضایا۔ نظروں یہ بہودی عالم کی بیر کرکت دیکھوکر مارث اور حلیمہ اور بھی گھبرا گئے۔ فورانی کو اضایا۔ نظروں یہ بچودی عالم کی بیر کرکت دیکھوکر میت کے ماتھاس کی ماں اور دادے کے پاس سے بچا کر گھر لائے اور طے کر لیا کہ بچکو خیر بیت کے ماتھاس کی ماں اور دادے کے پاس

پہنچادیں۔ آمنہ سمجھے ہوئے تھیں کہ' حلیمہ' بچہ کواپے شوق سے لے گئی ہیں توجب تک میں اصرار اور نقاضا نہیں کرول گی وہ واپس نہیں لائیں گی لیکن اچا تک ایک روز دیکھا کہ حلیمہ بچہ کو لئے آر بی بین ۔

آ مند کوجرت ہوئی۔ حلیمہ سے اس طرح اچا تک نے آنے کی وجد دریافت

کی۔ حلیمہ نے سارا قصہ سنایا اور جوان کا خیال تھا وہ بھی بتا دیا کہ شاید بچہ برکسی جن کی نظر ہے۔ مگر حلیمہ کو جیرت ہوئی کہ آ منداس قصہ کوس کر پریثان نہیں ہو تیں انہوں نے بچہ کو گلے لگایا اور حلیمہ کو جواب دیا کہ تمہارا خیال غلط ہے میرا یہ پھول جس کے چہرے بر نور کھل رہا ہے اس پر جنات کا الر نہیں ہو سکتا۔ یہ برکتوں والا بچہ ہے اس پر رحمت خدا کا سابیہ ہے۔ میں رحمت کے آثار شروع سے دیکھتی آربی ہوں جھے طرح طرح کے انوار نظر آتے رہے جیں۔ جنات کے اثر سے دل پر دہشت اور دماغ میں وحشت ہوئی ہے مگر مجھے جو آٹار نظر آئے ان سے بمیشہ دل کوسکون اور طبیعت کو بشاشت اور فرحت ہوئی ہے۔ بچہ آئر سے جہرہ مرجھا آئے ان سے بمیشہ دل کوسکون اور طبیعت کو بشاشت اور فرحت ہوئی ہے۔ بچہ ہم مرجھا آئے ان سے بمیشہ دل کوسکون اور طبیعت کو بشاشت اور فرحت ہوئی ہے۔ بچرہ مرجھا جاتا ہے اور بیاروں جیسی صورت ہوجاتی ہے۔ بیتہاری مہر بانی ہے کہ بچہ کو لے جاتا ہے اور بیاروں جیسی صورت ہوجاتی ہے۔ بیتہاری مہر بانی ہے کہ بچہ کو لے جاتا ہے اور بیاروں جسی صورت ہوجاتی ہے۔ بیتہاری مہر بانی ہے کہ بچہ کو لے آئیں۔ میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ خدا تھم ہیں خوش رکھے۔ آئی مند نے حلیمہ کو شائی ہے کہ بیا اور دادا عبد المطلب نے اس کوخوش کر کے واپس کیا۔ (محمد سول اللہ)



#### م مهر نبوت

بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدائے والادت سے تھی اور علائے تی اسرائیل آپ کوائ
علامت سے جانے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئے۔ پہلاقول زیادہ سیح
اور دائے ہے جیسا کہ بعض روایات سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی مہر نبوت
کے ساتھ ہوئی ہے اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگا نا نہ کور ہے وہ
سابق مہر نبوت کی تجد بداور اعادہ ہوائی طرح سے تمام روایات میں تطبیق اور تو فیق ہوجاتی ہے۔
اگر مہر شق صدر کے بعد لگائی گئی تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جب سی شے کی حفاظت مقصود
ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تا کہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نگلنے نہ
پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں کہ کوئی موتی نگلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ
پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا و سیے ہیں کہ کوئی موتی نگلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ
سے کوئی شے ضائع نہ ہونے یائے۔

نیز جس طرح شق صدر سے قلب کا اندرونی حصد هظِ شیطان سے پاک کر دیا گیا ای طرح دوشانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تا کہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہوجائے اس لئے کہ شیطان ای جگہ سے وسوسہ ڈالٹا ہے عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کمی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی اے دب العالمین مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آ کرآ دی کے وال میں وسوسے ڈالٹا ہے۔ تو من جانب اللہ دوشانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل باکس واب ہے وہ وکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہے جہ وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہے جاتا ہے۔ (بیرۃ المعلق)

# گمشدگی اور والیسی

طیمہ ابھی پہنچا کر واپس نہیں ہوئی تھیں کہ آپ باہر نظے اور راستہ بھول کر کہیں چلے ۔ گئے۔ تلاش کیا گیا آپ نہیں طے تو سب پریشان ہو گئے۔اس وقت بوڑھے اور غمز دہ وا دا کی بے تانی عجیب تھی۔اس بے تانی میں وہ حرم میں پہنچا ورخانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوکر دعا کرنے گئے۔ابن سعدنے اس دعاء (مناجات ) کے چند شعر نقل کئے ہیں۔

لاهم ردراکبی جمعمداً رده الی واصطنع عندی سیداً فدا وندا میرے سوار محد کو پنچا دے اسکویرے پاس پنچادے اور محمداً الله عندی سیداً الله معلته لی عضداً لا یبعد الله فیبعداً توبی ہے جملته لی عضداً لا یبعد الله فیبعداً توبی ہے جس نے اس کو بھی گردش زمانہ تابی ش ندا الله معمداً انت الذی سمیته محمداً توبی ہے جس نے اس کا نام محمداً

بهرحال بدب تابی بتفاضاء محبت تقی تھوڑی دیر میں کسی نے آپ کو کا بنچادیا یا خود آپ بہرحال بدب تابی بتفاضاء محبت تقی تھوڑی دیر میں کسی نے آپ کو کا بنچادیا یا بیشانی کو بوسد دیا (محمد رسول اللہ)
و و جد ک صالاً فھدئی (سور ہنجی)
آپ کو یا یاراستہ بھولا ہوا۔ پس راستہ بتادیا آپ کو۔

# والده كيساته مئرسين كاسفر

مدید منورہ جس کا نام اس وقت بیڑب تھا۔ سیدہ آ مند کا وہاں نہیا کی رشتہ تھا۔ حضرت محمد

(صلی اللہ علیہ وہم کم اللہ علیہ سعدیہ کے بہاں ہے آ گئے تو تقریباً تیرہ ماہ بعد میدہ آمنہ مدید

گئیں۔ اپنے نورہم مخت بھرکو بھی لے کئیں الموخه مت کے لئے متو فی عبداللہ کی باندی 'ام

ایمن' بھی ساتھ گئیں۔ وہاں دارالنا بغہ میں قیام کیا۔ یتیم عبداللہ آمنہ کالال جس طرح حسن و

ہمال میں موتی تھا۔ اس کی خصلتیں بھی سب بچول سے نرائی تھیں۔ وہیں نچ شریہ ہوتے ہیں

مرآمنہ کے اس جگر گوش میں وہانت تو کوٹ کوٹ کرجری ہوئی تھی شرارت کا نام درتھا۔ ہربات

میں اوب او تندیب ہرایک کام کا سلقہ۔ بھولی بھالی بات چیت بہت شیریں مجھداری اور
شرافت الی کہ لوگ جیران رہ جاتے تھے۔ دوسروں سے تذکرہ کرتے وہ اس بچہ کو دیکھئے آتے

شرافت الی کہ لوگ جیران رہ جاتے تھے۔ دوسروں سے تذکرہ کرتے وہ اس بچہ کو دیکھئے آتے

منظر نے ۔ بچومیوں اور جو تھی ہی کی بیشین گوئیاں کیا کرتے تھے اور اس کی آمد کے
منظر نے ۔ بچومیوں اور جو تھی وہ الے کوئی دیکھ کر بچہ کی تعظیم کرتا اور کوئی ہکا ابکا دم بخو درہ جاتا کہ

بہود ہوں کوئی تی تو وہ وہ کھئے آنے گئے۔ کوئی دیکھ کر بچہ کی تعظیم کرتا اور کوئی ہکا ابکا دم بخو درہ جاتا کہ

جو باتیں آنے والے بی کی جیں وہ اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ پھرا پی تھی نظری بیرہ وگیا۔

جو باتیں آنے والے بی کی جیں وہ اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ پھرا پی تھی نظری بیرہ ہوگیا۔

جو باتیں آنے والے بی کی جیں وہ اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ پھرا پی تھی کی دیوں بیدا ہوگیا۔

جو باتیں آنے والے بی کی جیں وہ اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ پھرا پی تھی کیوں بیدا ہوگیا۔

جو باتیں آنے والے بی کی جیں وہ اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ پھرا پی تھی بوری بیدا ہوگیا۔

### مدينه يه واليسئ والده صاحبه كاانتقال

اس طرح کی ہاتیں ہونے لگیں۔ سیدہ آ منہ کو صلیمہ کی بات یاد آگئی کہ وہ ایک یہودی کے پاس اس نونہال کو لے گئی تھیں تو اس نے شور مچادیا تھا کہ اس بچہ کو ختم کردوور نہ انقلاب بر پاکردیے گا۔ تمہارے ند بب بدل دے گا۔ سیدہ آ منہ کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مدینہ کا قیام مختصر کیا۔ صرف ایک مہینہ تھیریں۔ پھراپی آئھوں کے نور ول کے سرور کو لے کر مکہ روانہ ہو

گئیں۔ کیکن اس بیتیم بچہ کی انوکی بات یہ بھی تھی کہ قدرت نے ابھی ہے اس کوآ زمانا شروع کردیا تھا۔ سیدہ آ مند مدینہ ہے چلیں تو طبیعت خراب ہوگئ۔ اب جیسے جیسے قافلہ چل رہا تھا ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔ ایک مقام کا نام ابواء تھا۔ وہاں قافلے پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جب سیدہ آ منہ یہاں پنچیں تو مرض اور بڑھ گیا۔ آ مے چلنے کی ہمت نہیں رہی کہ کے بجائے آ خرت کے لئے رخت سفر باندھ لیا اور دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ یہیں ان کو ہر دفاک کر دیا گیا۔ ''ام ایمن' ساتھ تھیں۔ وہ اس بیتیم کو جواب یس بھی ہوگیا تھا۔ لے کر مکہ معظمہ دیا گیا۔ ''ام ایمن' ساتھ تھیں۔ وہ اس بیتیم کو جواب یس بھی ہوگیا تھا۔ لے کر مکہ معظمہ آ کیں۔ دادا کو خر ہوئی تو بہت صدمہ ہوا۔

اس واقعہ سے تقریباً پہاس سال بعد جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پنچ تو آپ کو بچپن کی باتیں یا تھیں۔ آپ بتایا کرتے تھے کہ یہاں ہم تھہرے تھے۔ یہاں والدہ کا قیام ہوا تھا۔ یہودی جھے آآ کرد یکھا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ علی من نجار' کے محلّہ میں ایک بادلی تھی۔ میں اس میں تیراکی کی مشق کیا کرتا تھا۔ ام ایمن بیان کیا کرتی تھیں کہ جھے خوب یاد ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ بچداس امت کا نبی ہوگا۔ مکہ سے ہجرت کرکے آئے گا۔ یہاں کا دارا لیجر ت ہے۔

اس ننھےمعصوم کوغریب الوطنی اورسفر میں مال کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑا۔صدمہ بہت سخت تھا۔ مگر قدرت چیکے چیکے تسلی و ہے رہی تھی کہ

ے جن کے رہتے ہیں ان کی سوامشکل ہے (محدرسول الله)

پھردیکھواجس کاباب مرجاتا ہے تو جھوٹی قوتوں کے مانے والے گھرا گھرا کہ جاتا ہے ہیں واو یلا مجاتے ہیں کہ اس بچے کوکون پالے گا' بے زوری کوزور کہنے والوں کا زورتوڑنے کے لئے خود اس کے ساتھ مید دکھایا گیا کہ پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے اس میدان ہیں آئے جہاں جھوٹی قوتوں سے آزادی کا پرچم کھولا جائے گا وہ وھو کے کی اس قوت سے آزادی کا پرچم کھولا جائے گا وہ وھو کے کی اس قوت سے آزادہ ہوگیا جس طرح ظہور سے پہلے اس کی ہستی سے آزادہ ہوگیا جس کا نام و نیانے باپ رکھا ہے اورٹھیک جس طرح ظہور سے پہلے اس کی ہستی نے اس آزادی کی شہادت اواکی نمود کے ساتھ ہی چند ہی ونوں کے بعد اس غلط بھرو سے کا تکمیہ بھی اس کے سرکے بنچے سے تھینچ لیا گیا۔ جس کو ہم سب مال کتے ہیں۔ (النی الخاتم)

# ابنے دادائج المطلب كى كفائت ميں

ینم زدہ معصوم کم معظمہ پنچا تو عبدالمطلب نے اپ یتیم ویسر پوتے کو چھاتی سے لگایا اورا پنے ساتھ رکھنے گئے۔ یہ معصوم بھی دادا سے لگ گیا اورا تناکھل گیا کہ ان کے پاس جاتا تو بلاتکلف ان کی گدی پر بیٹھ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی و یوار کے پنچا ان کے لئے فرش بچھایا جاتا تھا۔ فرش پرعبدالمطلب بیٹھے اور کنار بے پرلا کے بیٹھا کرتے تھے۔ گریہ معصوم ''محر'' آ مے پہنچ جاتے تھے۔ پڑچ جاتے ہے۔ پڑچ جاتے تھے۔ پڑچ ہا کہ کمر پر ہاتھ پھیرتے اور فر مایا کرتے تھے۔ یہ بیرا بیٹا بہت برا آدی ہوگا۔ اس کی خاص شان موگ ۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ بی ہوگا۔ اس کی خاص شان موگ ۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ بی ہوگا۔ ام ایمن جن کو ہرکت کہتے تھے ان کوتا کید کیا کرتے کہ و کیھو ہرکت بیرے دیا کرو۔ (محمد سول اللہ) و کیھو ہرکت بیرے دیا کرو۔ (محمد سول اللہ)

سیرۃ ابن ہشام وعیون الاثر متدرک حاکم میں کندیر بن سعیداینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے بل حج کے لئے مکہ مکر مہ حاضر ہوا دیکھا کہ ایک فخص طواف میں مصروف ہے۔اور بیشعراس کی زبان پرہے۔

د المی را کبی محمداً یارب رده و اصطنع عندی یدا اسان فره است کیا که بیکون ہے لوگوں نے کہا که بیعبدالمطلب ہیں۔ ایج یوتے کو گھشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ کیونکہ ان کوجس کام کے لئے بھیجتے ہیں اسی ضرور کامیا بی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دیر ہوگئی اس لئے عبدالمطلب ہے جین

ہوکر بیشعر پڑھ رہے ہیں۔ پچھ دیرندگزری کہ آپ بھی واپس آگئے اور اونٹ آپ کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبدالمطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور بیکہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ ہے بے حد پریٹان تھا اب بھی تم کو اپنے سے جدانہ ہونے دوں گا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ بیر وایت شرط مسلم پر ہونالشلیم کیا ہے۔ (بیرۃ المعلقٰ) مسلم پر ہونالشلیم کیا ہے۔ (بیرۃ المعلقٰ) عبد المحطلب کی وفات

عبدالمطلب چراغ سحری تضے۔سوسال سے بھی زیادہ عمر ہو چکی تھی۔صرف دوسال
پوتے کی دیکھ بھال کر سکے۔ پھران کی وفات ہو گئی۔ام ایمن کہا کرتی تفیس کہاس دوز میں
نے دیکھا کہ جنازے کے پیچھے''محک' روتے جارہے تھے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کودادا کی وفات یا دہے؟ فرمایا خوب یاد
ہے میری عمراس وقت آ محصال کی تھی (محمد رسول اللہ)

علی اختلاف الاقوال بیای یا پچاس یا پچانوے یا ایک سودس یا ایک سومیس سال کی عمر میں انقال کیا اور حجو ن میں مدفون ہوئے۔ ابوطالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی میں انقال کیا اور حجو ن میں مدفون ہوئے۔ ابوطالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور بیدوسیت میں کئی تھے۔ اس لئے عبدالمطلب نے مرتے وقت آپ کوابوطالب کے سپر دکیا اور بیدوسیت کی کہ کمال شفیقیت اور غایت محبت ہے ان کی کفائت اور تربیت کرنا (سرۃ المصلق)

جوائی جوائی کی قوتوں کو کھوکر بڑھا ہے کی ہلی ہوئی دیوار کے سہار نہ دنگی کی نمائش ختم
کر رہا تھا۔ اس بیرانہ سری کے ساتھ آپ کے جد امجد نے چاہا تھا کہ بچی آ زادی کی
واشگاف ہونے والی حقیقت میں پچھا پی شرکت سے اشتباہ ڈال دیں کیکن جواہے دعویٰ کی
خود دلیل تھا'اس کی دلیل کمزور ہو جاتی'ا گرعین وقت پرعبدالمطلب کی سر پری کے فریب کا
پردہ چاک نہ کردیا جاتا'آ خروہ بھی چاک کردیا گیا۔ (البی الحاتم)

## الوطالب كى كفالت

عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ این چیا ابوطالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابوطالب نے آپ کوانی اولادے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کمتن بیہے کہ تربیت اور کفالت کاحق پورا بورا اوا کردیا۔ فسوس کہ ابوطالب باوجوداس والهانداورعاشقاندتربيت اوركفائت كدولت ايمان اورنعت اسلام يحروم رب- (سرة المصلق) ا تقال کے وقت عبدالمطلب کے نولڑ کے تھے اور چھلڑ کیاں۔ یا پیچ لڑ کیاں اور تنین بھائی' ابوطااب عبدالله اورز بیرایک مال سے تھے۔عبدالمطلب نے بیتیم عبداللہ کو' ابوطالب' کے سپر د کیا۔ ابوطالب کو پہلے ہے بھی اس بھیتیج ہے محبت تھی۔ (محمد رسول اللہ) حقیقت جین اور شاندار چرے کیساتھ اب اس بے مادرو پدر لاوارث پیٹیم کی بیشانی سے چیک رہی تھی نہ چمکتی اگر کہیں بجائے بے ماریو بے بصاعت عم محتر م ابوطالب کے خدانخواستہ آ پے کی مگرانی مکہ کے ساہوکار عبدالعزیٰ انمشہور بیانی لہب کے سپر دہوتی کیکن شیر کے بیچے لومڑی کے بھٹوں میں نہیں یا لے جاتے جس قطرہ کی قسمت میں موتی ہونا ہے وہ گھونگھوں اور مینڈ کول نے منہ میں نہیں گرتا۔ غریب ابوطالب کی کفالت ہے اس کے برہانی وجود میں کیاضعف پیدا ہوتا جس کے متعلق شاید بہتوں کو منہیں ہے کہ مدتوں ان کی بعنی ابوطالب کی گزران ان قرار بطریر ہی تھی۔ جو بكرياں اور اونٹوں کے چرانے کے صلہ میں ان كا بھتیجا مكہ والوں سے مزدوری میں یا تا تھا۔ کسی عجیب بات ہے جوایئے حقیقی بچوں کی پرورش کا بوجھ بھی اینے سر پرنہیں اٹھا کتے ۔ اور جعفرعباس کی اورعلی (رضی اللہ منہم)اس کی گود میں کیوں ڈال ویے گئے۔جن کی گود میں ملنے کے لئے پیدا ہوئے تھے۔تو پھر پیکیسا بے بنیا دوہم ہے کہ جس کوخود قدرت کا ہاتھ براہ راست یال ر ہاتھااس کی پرورش کی تہمت اس کے سرجوڑی جاتی ہے جس کی اگر سمجھا جائے تو شاید عمر کا ایک پیشتر حصدای کے بل بوتے برگز راجوان کا پروردہ سمجھا جاتا ہے(الني الخاتم) ابوطالب كوحضور سے محبت اور آپ كى انو كھى شان بقول ابن عباس (رضی الله عنهما) اپنی اولاد سے زیادہ اس بھتیج ہے محبت کرتے تھے ابوط الب

ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ محمد ہر وقت صاف تھرے رہتے۔ ابوطالب کے بچے سمج کو اٹھتے تو کسی کی آئلدی مگر محمد کا منہ صاف الشختے تو کسی کی ناک گندی مگر محمد کا منہ صاف جیسے کسی نے ابھی دھویا ہو۔ دانت موتوں کی طرح چیکتے ہوئے چرہ روشن آئکھیں سرمگیں ناک بچھی ہوئی صاف ناک کے بانسے پرنور چیکتا ہوا۔ (محمد رسول اللہ)

ایک بارمکہ میں قط پڑالوگوں نے ابوطالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لئے دعا ہے۔ ابوطالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کرحرم میں حاضر ہوئے ار آپ کی پشت کوخانہ کعبہ سے لگادیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت ہے آسان کی طرف اشارہ فرمایا باول کا کہیں نام ونشان نہ تھا اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے باول اللہ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے اس بارہ میں ابوطالب نے کہا ہے

و ابیض یستسقیٰ الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للارامل ایسے روشن اور منور که ان کے چرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو بیتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوی اور طجاہے (برة المصطفیٰ)

# علاصت أخلاق كي حكوه أفروزي

### اینی ضرور بات کاانتظام خود کرنا

عبدالمطلب کی وفات کے بعدابوطالب ان کے جانشین بنائے گئے ۔ قبیلہ کے پینخ اور مکہ کے ایک سردار مانے گئے۔اس لحاظ سے عزت تو کافی تھی مگر دولت نا کافی۔ بڑا کنبہ ٔ عیال کثیرُ آ مدنی کا ذریعه محدود بیتیم عبدالله (محرصلی الله علیه وسلم) آپ کے سپر دہوئے تو اگر چہ رہیتیم عمرعزیز کی ابھی آٹھویں منزل ہی طے کررہاتھا مگر چیا کی پریشان حالی کے احساس نے ان کو اس تنھی سی عمر میں ہی فکر مند بنا دیا۔ وہ سوینے لگا کہ اسپنے مربی چیا کی مددوہ کس طرح کرسکتا ہے۔ مگر مکہ میں نہ کوئی دستکاری تھی نہ کوئی سرکار جس کی نوکری کی جا سکئے اس زمانہ کی دنیا کارخانوں ہے بھی آ شنا نہتھی۔اور مکہ کی پیقریلی اور ریتلی زمین اور آس پاس کے جھلسے ہوئے کا لے اور بھوسلے بہاڑوں کوکسی چشمہ یا دریا کی سیرانی بھی میسر نہھی کہ وہاں بھیتی باڑی ہوسکے۔البتہ بھیر بکری اور اونٹ یہاں بکٹرت تھے اور قدرت نے ان کا حیارہ یعنی بول کے درخت اوراذخرجیسی گھاس بھی و ہاں پیدا کی تھی انہیں مویش کے گلےاس زمانہ کی قیمتی وولت تھے اور جن کے پاس مید دولت ہوتی تھی وہ ان کے چرانے اور دیکھے بھال کے لئے مز دور اور اجیر بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ گلہ بانی سوسائٹی کی نظر میں کچھ بھی حیثیت رکھتی ہو گھر آ مدنی اور گزرکا ایک جائز ذر بعیر ی سردار قریش عبدالمطلب کے بیتیم بوتے محد (صلی الله علیه وسلم) نے اسی ذریعہ کواختیار کیا اور اس کے نتھے سے وجود کے لئے اونٹوں کی گلہ بانی مشکل تھی تو کمریاں چرانے کی مزدوری کرنے لگے۔اس طرح اپنی زندگی خود بنالی اور نہ صرف بیہ کہ اپنا بوجه خودسنجالا بلکه يريشان حال جياكي مديمي كرنے لگے۔ (محمد سول الله)

ينتثر النظالية

جس طرح آپ نے حضرت حلیمہ کے یہاں بھین میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بكرياں چرائيں اى طرح جوان ہونے كے بعد بھى بكرياں چرائيں۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مقام الظہر ان میں ہم نبی کریم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے آپ نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو وہ زیادہ خوش ذا نقداورلذیذ ہوتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یارسول الله کیا آپ بحریاں چرایا کرتے تھے (کہ جس سے آپ کو ب معلوم ہوا) آب نے فر مایا ہال کوئی ایسانی نہیں ہواجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حضرت ابو ہربرہؓ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی ایسانبی نہیں ہوا کہ جس نے بریاں نہ چرائی ہوں۔ محابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی۔ آپ نے ارشادفرمایا که بال می بھی ابل مکدی بکریال چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔ بخاری شریف كتاب الاجاره ص اسماج ا حافظ توربشتي رحمه الله تعالى شرح مصابيح ميس فرمات كه بعض مت کلفین نے بیم بھے کر کہ بکریاں چرا کراجرت لیناشان نبوت کے شایان نبیں یہ کہددیا کہاس حدیث میں جولفظ قرار بط واقع ہے۔ قیراط کی جمع نہیں بلکہ ایک مقام کا نام ہے۔ جہاں آ پ بکریاں چراما کرتے بیقول ان محکلفین کا سراسر تکلف اورتعق ہے۔امور تبلیغیہ اور امور دیدیہ جواللہ کے لئے کئے جاتے ہیں ان پر نبی کا اجرت اور مالی معاوضہ لینا بے شک منصب نبوت کے شامان شان نہیں لیکن کسب معاش کے لئے اجرت اور معاوضہ پر کام کرنا يه ہرگز شان نبوت كيخلافنہيں بلكه كسب واكتساب انبياء كرام عليهم الصلوٰة والسلام كى سنت اورعمل ہےاورتو کل انکا حال ہے نیز بیغل نبوت اور بعثت سے پیشتر تھا۔علاوہ ازیں قرار بط کوایک مقام کا نام بتلا نابالکل غریب اور شاذ قول ہے اس قائل سے پہلے کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہوا کہ قرار بط کسی مقام کا نام ہے'۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ رائح یبی ہے کہ قرار بط قیراط کی جمع ہے مقام کا نام نہیں۔اہل مکہ قرار بط کے نام سے واقف ہی نہیں۔

نسائی نے نصر بن حزن سے روایت کیا ہے کہ ایک باراونٹ والے اور بکر یوں والے آپس میں افخر کرنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ موی نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکر یوں کے بیراوں چرانے والے تصاور داؤر نبی بنا کر بھیج گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تصاور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھلا سے ہالمنفیٰ)

### بكرياں چرانے كى حكمت

حضرات انبیاء علیهم الصلوٰة والسلام کا بکریاں جرانا امت کی گله بانی کا دیباچه اور پیش خیمه تھا۔اونٹ اور گائے کا چرا ناا تناد شوارنہیں جتنا کہ بکریوں کا چرا ناد شوار ہے۔ بکریاں مجھی اس چرا گاه میں جاتی ہیں اور بھی دوسری چرا گاہ میں اس لحظہ میں اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لحظہ میں دوسری جانب دوڑتی نظرآتی ہیں۔ گلہ کی پچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف اور راعی ہے کہ ہر طرف دیج تاہے کہ کوئی بھیٹر یا یا ورندہ تو ان کی فکر میں نہیں ۔ جا ہتا ہے کہسب بھیڑیں اور بمریاں بیجامجتمع رہیں ۔مبادہ ایبانہ ہو کہ کوئی بمری گلہ سے علیحدہ رہ جائے اور بھیٹریااس کو پکڑ لے جائے صبح سے شام تک راعی اس فکر میں ان کے يحص يحصي المردال اوريريثان ربتاب بهي حال حضرات انبياء يبهم السلام الف الف صلوة الله كاامت كے ساتھ ہوتا ہے كہ ان كى اصلاح وفلاح كى فكر ميں ليل ونہار سر كر داں رہتے ہیں۔امت کے افرادتو بھیروں ادر بکریوں کی طرح ادھرادھر بھا گتے پھرتے ہیں اور انبیاء عليهم السلام كمال شفقت ورافت ہےان كوللكار كرا جي طرف بلاتے رہتے ہيں۔اورامت کی اس ہےاعتنائی ہےان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس برصبراو بخل فر ماتے ہیں اور بایں ہمہ پھرکسی ونت دعوت اور تبلیغ اور ارشاد وتعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں اور جس طرح بھیڑیں' بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بےخبر ہوتی ہیں۔اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکا نہ حملوں ہے بے خبر ہوتی ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰة والسلام ہروفت اس تاک میں رہتے ہیں کہ نہیں نفس اور شیطان ان کوا چک نہ لے جا کیں جس درجہ نبی کوامت کی صلاح اور فلاح کی فکر ہوتی ام**ت کواس کاعشرعشیر بھی فکرنہی**ں ہوتا۔امت کوتو اپنی ہلا کت اور بر بادی کا خیال بھی نہیں ہوتا اور حضرات انبیاء ہیں کہان کی ز بوں حالی کود مکھ کراندرہی اندر تھلتے رہتے ہیں۔ (ہر المعلق) قوم سے پچھنہ لیا اور سب کو ہدایت بانٹی

شک کی اسٹٹی کوبھی توڑنے کے لئے غالبًا پینیں سامان تھا کہ جب تک ان ہے آ پے کھ لے سکتے تھے اس عمر تک خاتگی حالات کی مجبوریوں نے شہراورشہریت سے جدا کر کے آپ کو جنگل پہنچا دیا' بجائے آ دمیوں کے چراگاہ کے چرندے آپ کے ساتھی تھہرائے گئے مشغلہ تجارت میں مشغول ہونے سے پہلے تقریباً بائیس تئیس سال کی عمر تک آپ کے اوقات کا یہی نظام تھا کہ مجنع ہوئی گھر گھر ہے بکریوں کے مندوں اونٹوں کے گلوں کوساتھ لئے بہت دور صحرامیں چلے جاتے شام ہوئی سب کے گھروں کے مویثی پہنچا دیئے گئے گھر پہنچے جو کچھ دیا گیا' کھالیااور تھے ہوئے گلہ بانوں کی طرح بنی نوع انسان کا پیسب سے بڑا گلہ بان سوجا تا تھا'شہر میں کیا ہوتا ہے کون آتا ہے' کون جاتا ہے شاید ہی اس کی خبر بھی ملتی ہواس سے اندازہ ہو سكتا ہے كەكلە بانى كى اس يورى زندگى ميس صرف ايك دفعه جيسا كه عمركا تقاضا ہے كسى بارات كے تماشاد مكھنے كا خيال پيدا ہوا'شايداس شوق ميں چرا گاہ سے سويرے واپس آ گئے شام ہوكی' ضروریات سے فارغ ہوکرصاحب تقریب کے مکان پر پہنیخ برات کی دھوم دھام ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ چرا گاہ کی تگ ودو کی تھکاوٹ نے تھیکیاں دے کرسلایا آ نکھ کھلی تو تماشے ختم ہو چکے تھے۔اور شرق کارقاص افق عالم پرنا چتا ہواا پناتما شا پیش کررہاتھا۔دھوپ نکل چکی تھی۔ برحال تواس وقت كام جب الني قوم سي آب كجھ لے سكتے تھے ليكن جب قدرت نے اس کوجس کے دماغ نے جس کے قلب نے جس کی عقل نے جس کی طبیعت نے محسوں قو توں میں سے کسی سے قطعاً کچھنہیں لیا تھااسی کوساری دنیامیں ان سب چیزوں کو با نٹنے پر مامور کیا جو آج تكسى كوسى بن ملاتهااورندآ كندهل سكتا بجيبا كمسيح عليه السلام في كهاتها: ''میریاور بہت ی باتیں ہیں کہ میں تنہیں کہوں رتم برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ فارقليط (احمر) آئے گاتو سيائي كى سارى رابيں بتادے گا (يوحناباب ١٦-١١) (النبي الخاتم) قومی خدمت .....تغمیر کعبه میں حصه

www.ahlehaq.org

کعبہ عربوں کا قومی اور مذہبی نشان تھا۔ چونکہ وہ پہاڑوں کے نشیب میں واقع ہے تو

جب بھی زور دار بارش ہوتی تھی ۔ سیلاب کی دھاریں اس کوچھوتی رہتی تھیں اور بھی بھی اس کونقصان پہنچادیا کرتی تھیں ۔

کماگر چہراحل سندر سے صرف چالیس میل کے فاصلہ پر ہے۔ گرمون سون اُس طرف نہیں جاتا۔ برسات تو وہاں ہوتی ہی نہیں۔ بارش بھی بھی بھی بھی بھی ہوتی ہے۔ بسااوقات کی کی سال گر رجائے ہیں۔ بارش کی ایک بوند نہیں برتی۔ اور بھی ایسی زور دار برستی ہے کہ مکہ میں طوفان آ جاتا ہے۔ اس وقت کا ایک واقعہ ہے جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً دس سال ہو گی کہ مکہ کی پہاڑیوں پر زور دار بارش ہوئی۔ پھر سیلا ہب بھی ایسے زور کا آیا کہ کعبہ کی عمارت کو نقصان بہنج گیا۔ سیل ہا آ تو کعبہ کی مرمت شروع کی گئی۔ سن رسیدہ اور نو جوان رضا کا راپنے اس قومی نشان کی مرمت کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچ بھی نو جوانوں کی طرح سرگرم ہے اور اگر چہ بساط بھے بھی نہیں گر جذبہ اور شوق کا بہ عالم ہے کہ بھاری بھاری پھر موثر سے پہلے جارہ موثر سے پراٹھار ہا ہے۔ اور کعبہ کی دیوار تک پہنچار ہا ہے۔ موثر سے پھر وں سے چھلے جارہ ہیں بور شوق نا نہ عالم کے کہ بھاری آرہا۔

بین بوجھا تھانے سے سائس چڑ ہور ہا ہے گراس کے ولولہ ہیں کوئی فرق نہیں آرہا۔

بین بوجھا تھانے سے سائس چڑ ہور ہا ہے گراس کے ولولہ ہیں کوئی فرق نہیں آرہا۔

بین بوجھا تھانے سے سائس چڑ ہور ہا ہے گراس کے ولولہ ہیں کوئی فرق نہیں آرہا۔

بین بوجھا تھانے سے سائس چڑ ہور ہا ہے گراس کے ولولہ ہیں کوئی فرق نہیں آرہا۔

بین بوجھا تھانے ہے سائس جوز ہور کھی اس کے دیوار کیا اللہ علیہ دسلم (محمد رسول اللہ)

تثرم وحيا

حضرت علی کرم اللہ وجہدے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہمیت کی کسی بات کا بھی خیال ہی نہیں آ با۔ صرف دومر تبدایسا خیال آ یا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو میرے ساتھ کر یاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکر یوں کی خبر رکھنا اور میں مکہ میں جا کر پچھ قصے کہا نیال من کرآتا ہوں۔ میں مکہ میں واخل ہوا ایک مکان سے گانے بجانے کی آ واز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں کی شاوی ہے میں بیٹھا ہی تھا کہ فورا نیندآ گئی اور خدا نے میر سیٹھا ہی تھا کہ فورا نیندآ گئی اور خدا نے میر سے کانوں پرمبرلگا دی پھر سویا تو خدا کی تم آفاب کی تمازت ہی نے جھکو بیدار کیا اٹھ کرا پنے ساتھی کے پاس آ یا ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلا و کیا دیکھا۔ آپ نے بھر ایک نیار کیا اور خدا یا کہ بھر کی ہو کہا کہ دوسری شب آپ نے پھر آپ نے بھر ایک نے دریافت کیا کہ بتلا و کیا دیکھا۔

جلداول ۱۱۷ یمی ارادہ فرمایا خدا کی طرف سے پھریمی صورت پیش آئی۔آپ فرماتے ہیں کہ خداکی قتم اس کے بعد پھرمیرے دل میں اس قتم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ یہاں تک اللہ نے مجھ کواپنی پیغیبری سے سرفراز فرمایا۔ (سرۃ العطنی)

سيدنا''محمه'' (صلى الله عليه وسلم) كي فطرت كوجوشرم وحيا كي جنس گرانما په عطا ہو في تقي\_ اس کاایک نمونهاس موقع پردیکھنے میں آیا۔

کعبہ کی مرمت کےسلسلہ میں جب آپ پھراٹھا رہے تھے تو آپ کے چھوٹے چھا <sup>ی و و</sup>عباس' جوآپ ہے دوسال بڑے متھے وہاں موجود متھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بے ڈول اور نو کیلے پھروں سے ان کے معصوم بھیتے " محداً کے مونڈھے چھلے جارہے ہیں۔ (محدرسول اللہ) آ بے کے چیا حضرت عباس نے کہا کہ بیٹا تہبند کھول کرمونڈھے بررکھ لوتا کہ پھروں ك ركز محفوظ رمو- آب نے چاكے كہنے سے تبيند كھولا كھولتے بى آب بوش موكر گریڑے۔اس کے بعدآ ہے بھی برہنہ بیں دیکھے گئے۔

ابوالطفیل ﷺ ہےمروی ہے کہاس وقت آپ کوغیب سے بیآ واز آئی۔اے محمداہے ستر کی خراو۔ بینی آ وازسب سے پہلی آ واز تھی جوآ پ کوسنائی دی۔

ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ابوطالب نے آپ سے یو چھا کہ کیا ماجرا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سفید ہوش آ دمی دکھلائی دیاجس نے بہرہااے محمدایے سترکو چھیاؤ۔ (سرہ المعلق)

### بتول سے نفرت ویر ہیز

ر بیجیب بات ہے کہ مکہ کے باشندے بے دین اور مذہب سے آ وارہ ہونے کے باوجوداییے آپ کو مذہبی ہمجھتے تھے۔ گران کی بیرند ہبیت شرک اوراوہام پری کا جال بن کررہ گئی تھی۔ آیک طرف حصرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام زبان پر تھا' جنہوں نے شرک سے خلاف توحيد كاحجنثه ابلندكيا ففااور دوسرى طرف حالت بيقى كهرم كعيه مين تنين سوساته ببت ركھے ہوئے تضاوران کےعلاوہ ہرایک قبیلہ کا دیوتااوراس کا بت الگ الگ تھا۔

شرک کی اس گرم بازاری میں کسی بچہ کا غیراللہ کی پرستش سے بچنا ناممکن تھا۔ گمرجس کو قدرت نے وہ سجیدگی عطا فر مائی تھی جس نے اس کوکھیل تماشے اور قصہ گوئی کی محفلوں سے الگ رکھا جو برہنگی کے تصور ہے بھی لرز جاتا تھا وہ عبادت کے معاملہ میں یہ بے جوڑ بات اور یہ نداق گوارانہیں کرسکتا تھا کہ ایک طرف حضرت ابراجیم علیہ السلام کی تو حید پرتی کے قصے سنے اور دوسری طرف اپنی چیشانی غیراللہ کے سامنے جھکا دے۔ (محمد رسول اللہ)

حضرت علی ہے مروی ہے کہ نی کریم علیہ الصلوۃ والعسلیم ہے عرض کیا گیا کہ آپ نے کہ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کہ سے م کبھی کسی بت کو پوجا ہے۔ آپ نے فر مایا نہیں پھر پوچھا گیا کہ بھی آپ نے شراب پی ہے آپ نے فر مایا نہیں اور یہ بھی فر مایا کہ میں ہمیشہ ہے ان چیز وں کو کفر سمجھتا تھا اگر چہ جھے کو کتاب اورا بیان کاعلم نہ تھا۔ (سیرۃ المصطفی ۲)

جس فطرت سلیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجھا دیا تھا کہ چا ندسورج اور آسان کے حکدار تارے جن کوان کی قوم معبود مانتی ہے ہرگز قابل پرسٹش نہیں ہیں کیونکہ انسان کی طرح رات دن کی تبدیلیوں کا ان پر بھی اثر ہوتا ہے بلکہ وہ انسان سے زیادہ پابند اور بے بس نظر آتے ہیں جو پابند ہوجس پر رات دن کی تبدیلیوں کا اثر ہوتا رہتا ہو۔ وہ معبود نہیں ہوسکتا۔
اسی فطرت سلیم نے پاک طینت ' محمر' صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش سنجا لیتے ہی بتا دیا تھا کہ جس کو انسان اس کے سامنے جس کو انسان اس کے سامنے گردن جھکا نے یا ما تھارگڑ ہے۔

لوگ فاند کعبد کا طواف جب بھی کیا کرتے تھے۔ وہاں پیتل کے دوبت اساف اور ناکلہ تھے۔ طواف کرنے والے ان کو بوسد دیا کرتے تھے اور ان پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبیتے غلام زید بن حارثہ نے اپنے بیٹے (حضرت اسامہ) کو واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہاتھا چکر لگاتے ہوئے جب بم اساف اور ناکلہ کے پاس پنچ تو میں نے چاہا کہ میں بھی انہیں چھولوں۔ حضرت 'جھ' (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے منع فر ہادیا۔ اگلے چکر میں میں نے نظر بچا کرچھولین چاہا اور چھو بھی لیا۔ گرآپ کی جیسے بی نظر پڑی آپ نے ختی سے ڈانٹا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ (محدرسول اللہ) کی جیسے بی نظر پڑی آپ نے ختی سے ڈانٹا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ (محدرسول اللہ) کی جیسے بی نظر پڑی آپ نے ختی سے ڈانٹا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ (محدرسول اللہ)

آب بجین اور شاب می بھی جبکہ منصب بیغمبری سے متازنہیں ہوئے تھے۔ مراسم

شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا ہے کھانا بنوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جوذئ کیا محیا تھاکس بت کے نام پرذئ کیا گیا تھا۔ آپ نے کھانے سے انکار کیا۔ آپ نے نبوت سے پہلے بت پرسی کی برائی شروع کر دی تھی اور جن لوگوں برآپ کواعماد تھاان کواس بات سے منع فرماتے تھے۔

رسول الندسلی الله علیہ وسلم جس زمانہ ہیں پیدا ہوئے مکہ بت پرتی کا مرکز اعظم تھا۔خود
کعبہ ہیں تین سوساٹھ بت تھے۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے خاندان کا تمغائے المیاز
صرف اس قدرتھا کہ اس بتکدہ کے متولی اور کلید بردار تھے۔ بایں ہمدآ تخضرت سلی الله علیہ
وسلم نے بھی بتوں کے آ مے سرنہیں جھکایا۔ ویکررسوم جاہلیت ہیں بھی بھی شرکت نہیں کی۔
قریش نے اس بناء پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا جا ہے یہ قاعدہ قرار دیا
تھا کہ ایام جج میں قریش کے لئے عرفات جاتا ضروری نہیں اور یہ کہ جولوگ باہر سے آئیں
وہ قریش کا لباس اختیار کریں ورنہ ان کو بر ہنہ ہوکر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا چنا نچے اس بناء پر
طواف بر ہند کا عام رواج ہوگیا تھا۔لیکن آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ان باتوں میں بھی
طواف بر ہند کا عام رواج ہوگیا تھا۔لیکن آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ان باتوں میں بھی
اسینے خاندان کا ساتھ مند یا۔ (حرے بل ہماں نہ تک

# شام کائتفراور را ہشائیے کی شہادت

آپ کاس بارہ سال کو بھنے چکا تھا کہ ابوطالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابوطالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روائل کے وقت آپ کے چبرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے اس لئے آپ کو قضا۔ عین روائل کے وقت آپ کے چبرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے اس لئے آپ کو آپ این ہشام ص الا جلدا) اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بھریٰ کے قریب پنچ تو وہاں ایک نفرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحرارا ہب کے نام سے مشہور تھا اور بی آفرالز مال کی جوعلا تیں آسانی کتابوں میں نہ کورتھیں ان سے بخو بی واقف اور باخبر تھا۔ چنا نچہ کہ کا یہ قافلہ جب بحیرارا ہب کے صومعہ کے پاس جا کر اتر اتو اس نے حضور پر نور کی صورت دیکھنے تی بچپان لیا کہ بیود ہی نبی ہیں کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑلیا دیکھوز رقانی ص ۱۹۳ ہا۔ جامع ترندی میں ابوموی اشعری دی گئی ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑلیا دیکھوز رقانی ص ۱۹۳ ہا۔ جامع ترندی میں ابوموی اشعری سے مروی ہے کہ ایک بارابوطالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گے شام میں جس حجمہ وی ساتھ شام کی طرف گے شام میں جس مگر دہ بھی ہاتھ کی اراب ایک راہب رہتا تھا اس سے پہلے بھی بار ہا اس را ہب پر گزر ہوتا تھا گر دہ بھی ہاتھ نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جاکر اراز اتو در بھے لگا۔ یہاں تک کہ صوری کا بھی پکڑلیا اور بہا۔

یمی ہے سردار جہانوں کا یمی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کواللہ جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھے گا۔

سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو بدیسے معلوم ہوا۔ راہب نے کہا جس وفت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجراور حجرابیا ہاتی ندر ہاجس نے سجدہ ندکیا ہواور شجراور

حجرنی ہی کے لئے سجدہ کر سکتے ہیں۔اور علاوہ ازیں میں آپ کومبر نبوت ہے بھی پہچانتا ہوں۔جوسیب کے مشابرآپ کے شاند کے بنچے داقع ہے۔ راہب بیر کہہ کر داپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ ہے تمام قافلہ کے لئے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لئے سب حاضر ہوئے تو آپ موجودنہ تھے۔راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں۔معلوم ہوا کہاونث جرانے مجے ہوئے ہیں۔ آ دمی بھیج کرآپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ برسامد کے ہوئے تھاجب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے ورخت كسايه مين جكد لے يكے بين -ابكوئي جكه سايدى باقى ندرى آپ ايك جانب كو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سابی آپ کی طرف جمک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سابه کودیکھوکه کس طرح آپ کی طرف مائل ہے اور کھڑے ہوکرلوگوں کوتتمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کوروم کی طرف نہ لے جائیں۔رومی اگر ان کو دیکھے لیں گے تو آپ کی صفات اورعلامات ہے آپ کو پہچان کر قال کرڈ الیس مے اثناء کلام میں اچا تک اور یکا یک جو راہب کی نظریر می تو دیکھا کہ روم کے سات آ دمی کسی تلاش میں ای طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے یو چھاتم کس لئے نکلے ہو۔رومیوں کے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں (جس کی توریت اور انجیل میں بشارت ندکور ہے کہ وہ اس مہیند میں سفر کے لئے نکلنے والا ہے۔ ہرطرف ہم نے اپنے آ دمی بھیج ہیں۔ راہب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے اراد ہ فر مالیا ہو کیااس کوکوئی روک سکتا ہے۔ رومیوں نے کہانہیں ۔اس کے بعدرومیوں نے بحیرارا ہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے دریے نہ ہوں محے اور بیہ سات رومی و ہیں بحیرارا ہب کے پاس رہ پڑے کیونکہ جس مقصد کے لئے نکلے تھے وہ خیال ای بدل میا۔ اس لئے اب واپسی کوخلاف مصلحت سمجھ کر بحیرا را ہب کے یاس تھر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلہ کوشم دے کرید دریا دنت کیا کہتم میں سے اس کا ولی کون ہے۔ لوگول نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابوطالب سے کہا کہ آپ ان کوضرور واپس بھیج دیں۔ابوطالب نے آپ کوابو بکراور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج ویا۔ راہب نے ناشتہ کے لئے روٹی اورزیتون کا تیل ساتھ کردیا۔ (سرۃ المعطق)

# حريب الفجار

عرب میں عرصہ سے لڑا ئیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جومشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ جرب الفجارے نام سے مشہور ہے میہ عرکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول قیس قریش پر غالب آئے۔ بعد میں قریش قیس پر غالب آئے۔ بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چھاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے مگر قال نہیں فرمایا۔

ابن ہشام فرماتے ہیں کہاں وفت آپ کی عمرہ چودہ یا پندرہ سال کی تھی اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہاں وفت آپ کی عمرشریف ہیں سال کی تھی۔ (سیرۃ المصطفیٰ)

عرب کے لوگ بڑے لڑا کے تھے۔ ہات بات میں آپس میں لڑتے جھکڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آ دمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے' چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ایک دفعہ'' بکر''اور'' تغلب''عرب کے دوقبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پرلڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے جالیس برس ہوتی رہی۔

اسی قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ بیلڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندان کا دستہ الگ قریش کے سب خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا حجنڈا عبدالمطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اس صف میں ہمارے پیٹیبر بھی تھے۔ آپ برزے دم ول تھے۔ لڑائی جھکڑے کو پہنڈ ہیں فرماتے سختے اس کے آپ نے بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ (رحت مالم)

## حكف الفضول مين تنزكت

لڑائی کا سلسلہ تو عرب ہیں مدت ہے جاری تھا گرکہاں تک؟ حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں ہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق ہیں قل اور غارت گری کے انسداد کے لئے فضل بن فضالہ اور فضل بن دواعہ اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو آئیں کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ ای طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ جب شوال ہیں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذیقعدۃ الحرام ہیں حلف الفضول کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدہ اور حلف کے محرک ہوئے اور بنو ہاشم اور نی تھیم عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبد اللہ بن جدعان نے سب کے لئے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا دلی یا پر د ہی تی الوسع اس کی اعانت اور امداد سے در لیخ نہ کریں گے۔ فیصر خواہ اپنا ہو یا پرایا دلی یا پر د ہی تی الوسع اس کی اعانت اور امداد سے در لیخ نہ کریں گے۔ فیصر خواہ اپنا ہو یا پرایا در ای ماجہ کے مقابلہ ہیں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی و سینے جاتے تو ہرگز نے کھر ہیں حاضر تھا اس معاہدہ کے مقابلہ ہیں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیئے جاتے تو ہرگز پہند نہ کرتا اور اگر اب زیانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ (برۃ المعلق)

#### معامده کےاسباب ومقاصد

واقعہ بیتھا کہ بمن کا ایک سوداگر پچھ مال مکہ معظمہ میں لایا۔ مکہ کے ایک ہیو پاری'' عاص بن دائل سہی'' نے اس کا مال خرید لیا۔ اور جب قیمت ادا کرنے کا دفت آیا تو اس کو مار پہیٹ کر بھگا دیا۔ وہ مکہ والوں کے سامنے رویا دھویا۔ مگر کسی نے پر واہ نہیں کی۔ مجبور ہوکر واپس ہوا مگر اب اس نے مکہ والوں کی ہجو میں اشعار کہنے شروع کئے اور اس طرح پورے عرب میں قریش کی بدنا می ہونے گئی۔ فلا ہر ہے مکہ جیسے تجارتی شہر کے لئے یہ بدنا می بہت خطرناک تقی۔اس نے قریش کے سرداروں کو چونکا دیا اوراب وہ صورتحال پرخور کرنے کے لئے مکہ کے ایک رئیس ' عبداللہ بن جدعان' کے یہاں جمع ہوئے ۔ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اگر چدا بھی ہیں سالہ نو جوان ہے۔ مگر امن و آشتی اور صلح ومصالحت جو آپ کا فطری جذبہ تھا۔اس کا بیاثر تھا کہ جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی آپ بھی مجمع میں پہنچ مجھے۔آپ کی شرکت کی مقا۔اس کا بیاثر تھا کہ جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی آپ بھی مجمع میں پہنچ مجھے۔آپ کی شرکت کی بیر کرت تھی کہ واقعہ کا تعلق اگر چے تجارت اور کارو باری سلسلہ سے تھا۔ مگر غور وفکر کے دائر ہ کو سیج کیا گیا اورا کیک با قاعدہ سوسائی (انجمن) بڑائی گئی۔ (محمد رسول الله کہ)

#### منشور

اس انجمن کے ارکان کا بیع بد ہوتا تھا (۱) ہم اپنے وطن سے بے امنی دورکریں گے (۲) مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے۔ (۳) غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے۔ (۴) طاقتور کو کمزور پڑبڑوں کوچھوٹوں پڑھلم کرنے اور ٹا انصافی ہے ردکا کریں گے۔ (محمد رسول اللہ) جدید معامدہ کی اہمیت

مگر جب تک دلول کی سطح ہموار نہ ہوائی طرح کے معاہدے پائیدار نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان
کا خشاء علاج نہیں ہوتا۔ بلکہ دفع الوقع ہوتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے تو یہ معاہدے بھی فراموش
ہوجاتے ہیں۔ چنانچ ای طرح کا ایک معاہدہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ جب مکہ پر قبیلہ جرہم کا قبضہ
تھا مگر اب اس معاہدہ کا صرف نام یا درہ گیا تھا۔ لیعنی '' حلف الفضول'' وجہ تسمیہ بیر بیان کی گئی ہے
کہ قبیلہ جرہم کے یہ تین سر دار جنہوں نے یہ معاہدہ ایجاد کیا تھا۔ تینوں کے نام'' دفضل'' تھے۔
اس وقت جومعاہدہ ہواوہ ایک طرح سابق انجمن کا احیاء تھا۔ لہذا اس کو بھی وہی نام دیا گیا۔
بہر حال وقتی طور پر امن اور حفاظت جان و مال کے لئے ایک اچھا اقد ام تھا۔

بہرحال وفق طور پر امن اور حفاظت جان و مال کے لئے ایک اچھا اقدام تھا۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس ثابت قدمی اوراستقلال کے ساتھ اس میں حصہ لیا کہ
نبوت کے بعد جب ایک مفہوط نظام مسلمانوں کا قائم ہو گیا تھا۔ تب بھی آپ فر مایا کرتے
تھے کہ قریش اگر حلف الفضول کو زندہ کریں تو میں سب سے پہلا محض ہوں گا جواس میں
حصہ لوں گا۔ (محمد رسول اللہ)

## حتجارت

مکہ کی زمین اگر چہ پیداوار کے قابل نہیں تھی۔ گر تجارتی کاروبار کے لئے نہایت موزوں تھی۔ یہاں مشرق ومغرب کے ڈانڈے ملتے تھے۔ ایران وعراق کیمن شام اور افریقہ کے تجارتی تعلقات کی درمیانی کڑی بہی شہرتھا۔ قریش اس قدرتی نعمت کو پہچانتے تھاور جہاں تک ان کی تنجائش ہوتی تھی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

بعثت نبوی (آنخضرت علی الله علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے) سے تقریباً دوسو برس پہلے قریش کے مشہوراور ممتاز سردار ہاشم نے دحلت الشناء و الصیف (سردی اور گرمی کے موسم کے دوکوچ) کا دستور ڈال دیا تھا۔ گرمیوں میں مکہ والوں کے تجارتی قافلے شام اور انقرہ جاتے تھے جہاں اس زمانہ میں تھنڈ ہوتی تھی۔ خوشگوار موسم صحت بخش آب وہوا کا لطف بھی اٹھاتے اور تجارت بھی کرتے اور سردیوں میں یہ قافلے عبشہ اور یمن جاتے تھے۔ ہاشم اور اس کے بھائیوں نے مختلف ممالک سے عربوں کے لئے آزاد تجارت کے سرٹیفلیٹ (پروانے) بھی حاصل کر لئے تھے۔ عرب میں قرایش کی عظمت کا ایک بڑا سبب یہ تجارتی اقتدار بھی تھا۔

(حضرت) محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عمر نے ترقی کی اوراس قابل ہوئے کہ تجارتی قافلہ کے ساتھ سفر کرسکیں تو آپ نے اس شریف پیشہ کو اپنانا چاہائیکن رو پیدآ پ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے دوسرول کے سرمایہ سے تجارت شروع کر دی۔ بیرونی تجارت میں بھی حصہ نیا اور جیسا کہ (عبداللہ بن انی آئمس) کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کارویا رکیا کرتے تھے۔ (محمد سول اللہ)

قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول کارو بارسنجا لئے کے لائق ہوئے تواسی پیشہ کواختیار فر مایا۔ آپ کی نیکی سچائی اوراجھے برتاؤ کی شہرت تھی۔ اس لئے اس پیشہ میں کا میانی کی راہ آپ کے لئے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملہ میں سچا وعدہ فر ماتے اور جو وعدہ فر ماتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تنجارت کے ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے

يترث النظائل

جلداوّل . اس زمانه میں خرید وفروخت کا ایک معاملہ طے کیا' بات پچھ طبے ہوچکی تھی پچھادھوری رہ گئی تھی میں نے وعدہ کیا کہ پھرآ کر ہات یوری کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تین دن کے بعد مجھے اپناوعدہ یاد آیا۔ دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے میرے آنے کا انتظار كررہے ہيں اور جب آيا تو آپ كى پيشانى يرميرى اس حركت سے بل تك ندآيا۔ نرى كے ساتھا تناہی فرمایا کتم نے مجھے برسی زحت دی تین دن سے یہیں بیٹھاتمہاراا تظار کررہاہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آ گا پنامعاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ سائب نامی آ گ کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میر ہے ماں باپ آپ پر قربان آپ میری تجارت میں شریک تھے' مَّر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا' نہ بھی جھگڑا کرتے' نہ لیپ پوت کرتے تھے۔ آپ کے کار و بار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر تھا وہ بھی مکہ ہی میں قر کیش کے ایک سودا گریتھے۔ وہ بھی بھی سفرمیں آ بے کے ساتھ دہتے تھے۔

قریش کے لوگ حضرت کی خوش معاملگی ' دیا نتداری اور ایمان داری برا تنا بھروسہ کرتے تھے کہ ہے تامل اپنا سرمایہ آپ کے سپر دکر دیتے تھے۔ بہت ہے لوگ اپنا روپہیہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کوامین یعنی امانت والا کہتے تھے۔

مكه كي معزز تاجرخاتون

حضرت خدیجه رضی الله عنها عرب کے شریف خاندان کی بری مالدارعورت تھیں۔ان کی شرافت سبی اورعفت و پاک وامنی کی وجہ سے جا بلیت اور اسلام میں لوگ ان کوطا ہرہ کے نام سے بکارتے تے قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لئے روانہ کرتے تو حضرت خدیج بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دیکرروانه کرتیں۔ایک حضرت خدیج کاسامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔

خدیجه سے شرکت اور شام کا دوسراسفر

خدیجہ رضی اللہ عنہا جب دوسری مرتبہ بیوہ ہو چکی تو اپنی تنجارت کو باتی رکھنے کے لئے انہیں کسی ایسے امانتدار شخص کی ضرورت تھی' جو کاروباری سلیقہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمرا گرچے تقریباً ۲۳ سال تھی مگر آپ کے اوصاف حمیدہ کے چ ہے شروع ہو گئے تھے۔ کاروباری سلیقہ کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی قافلہ کے ساتھ شام جاکر بیرونی تجارت کا بھی آپ کوتجربہ ہو چکا تھا۔حضرت خدیجہ نے آپ کی بیشہرتیں

سنیں پھر ذاتی طور پر بھی واقفیت حاصل کی تو اپنے وسیع کاروبار کے لئے آپ کوزیادہ سے زیادہ موزوں پایا۔ چنانچ آپ نے جوان صالح حضرت محمد بن عبداللہ القریش المکی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیش کش کی کہ وہ کاروبار کی ذمہ داری سنجال لیں ۔ نفع میں ایک حصہ ان کا ہوگا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی پیشکش منظور فرمائی اور مال لے کرشام تشریف لے گئے۔ آپ کے شام واپسی کے وقت آپ نے ایسامال تلاش کیا جس کا مکہ میں فورا نکاس ہوجائے۔ آپ نے شام مالی الاکر '' مکم معظمہ'' میں فروخت کیا تو نفع بدر جہاز اکد ہوا۔ (محمد رسول اللہ )

حضرت فدیجرض الله عنهان آپ کے پاس پیام بھیجا کہ اگر آپ یہ مال تجارت کے لئے لئے کے کرشام جائیں تو آپ کو بہ نبیت دوسروں کے المضاعف معاوضہ دوں گی۔ آپ کے المضاعف معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابوطالب کی مالی مشکلات کی وجہ ہے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ (سرۃ المسمنیٰ) فسطور اراج میں سے ملاقات

جب آپ حضرت خدیج کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جب ہمریٰ پنچے تو ایک سابیددار درخت کے بنچے بیٹے وہاں ایک را ہب رہتا تھا۔ جس کا نام نسطورا تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آ یا اور آپ کو دیکھ کر بید کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوااور کوئی نبی نہیں اتر اپھرمیسرہ سے کہا کہ ان کی آ تھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ ان کی آ تھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ مرخی آپ سے بھی جدانہیں ہوتی۔ را ہب بولا۔

ھو ھو وھو نبی و ھو احو الانبیاء بیوبی نبی ہے اور بیآخری نبی ہے۔
پھر آپ خرید وفر وخت میں مشغول ہوئے۔اسی اثناء میں ایک شخص آپ ہے جھڑنے نے
لگا اور اس نے آپ سے بیکہا کہ لات وعزی کی شم کھائے۔آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی
لات عزی کی شم نہیں کھائی اور اتفاقا جب بھی میر الات اور عزی پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں
اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں ہے گزرجا تا ہوں۔ بین کراس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ بی کی ہے بعن صاوق اور سے جیں۔اور پھراس شخص نے کہا کہ واللہ می خض ہے
بات تو آپ بی کی ہے بعنی صاوق اور سے جیں۔اور پھراس شخص نے کہا کہ واللہ می خض ہے
جس کی شان اور صفت کو ہمارے علیاء اپنی کتا ہوں میں لکھا ہوایا تے جیں۔(بیرۃ المعملیٰ)

#### بركات وبشارات كاظهور

ميسره كابيان ہے كەجب دوپېر موتااور كرى كى شدت موتى تويس دوفرشتوں كود كمينا كەدە آ

#### صدافت وامانت كامثالي كردار

ابوطالب كے ساتھ آ بيجين ميں بھي بعض تجارتي سفر كر يجے تھے۔ ہر شم كا تجربہ حاصل ہو چکا تھاا ورآ ہے کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف بھیل چکی تھی 'نو خیز ونو جوان محمر ( صلی اللہ عليه وسلم) كله بانى سے آ كے بر هكر ميدان تجارت ميں آئے تو آپ كے تعلقات وسيع ہوئے۔ لوگوں کوآ ب کے آ زمانے اور بر کھنے کا موقع ملا۔ گرید حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کوزیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہو گئے اور ایک عجیب بات رہے کے صرف دس بارہ سال کے عرصہ میں آپ کی غیر معمولی امانت داری۔ راستبازی اور سیائی نے سب ہی مکہ والوں کو بہاں تک موہ لیا کہ وہ آپ کا نام لینا ہے اوبی ستجھنے لگے یہی مکہ کے بڑے بڑے تا جراورسیٹھ جن کواپنی دولت پر نازتھا۔ جن کواپنے بین الاتوامی تعلقات پر نخرتھا کہان کے تجارتی قافلے شام' بمن فارس وغیرہ جاتے رہتے ہیں۔ افریقہ کے بازاروں میںان کالین دین رہتا ہے۔ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ ورسم ہے'ان سے اپنی بات منواسکتے ہیں۔ یہی رؤسا ،قریش جواییے سواکسی کونظر میں نہیں لاتے تھے جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا جا ہتے تھے جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گاتے اور کوئی ان کا تو ژکرتا تھا تو لڑیڑتے تھے۔ یہاں تک کہ خوتریز جنگ کی نوبت آجاتی تھی۔ دنیا جانتی ہےاور تاریخ شاہد ہے کہ' بیتیم عبداللہ'' کی غیرمعمولی سیائی اورامانتداری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو یہاں تک متاثر اور گرویدہ بنادیا تھا کہ وہ آپ کو''الصادق''یا ''الامین' ہی کہتے تھے۔ نام لیما ہے اولی سمجھتے تھے۔ بیدولفظ پہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے

# کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ (محمدر سول اللہ ) ایفائے عہد کا بے مثال کردار

عبدالله بن ابی الحمساء عامری ایک معمولی آ دمی تھا اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اس کا بیمعاملہ نہ ہوا ہوتا جو یہاں ذکر کیا جار ہاہے تو دنیا نہ اس کو پہچانتی اور نہ پہچانے کی ضرورت محسوس کرتی۔

بیعبداللہ حضرت محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے کوئی سودا کر رہاتھا۔ بات چیت کرتے ہوئے اسے کوئی کام یاد آ گیا۔اس نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہا۔ آپ مخمبر ہے میں ابھی آتا ہوں۔ تب بات کروں گا۔ آپ کی زبان سے نکل گیا۔'' اچھا''۔ اب بات کی پختگی اور زبان کی یا بندی ملاحظ فرما ہے۔

عبداللہ بن ابی الحساء یہاں سے چلاتو اس کوکوئی اور ضرورت پیش آگئی وہ اس میں ایسا
لگا کہ اس کو اپنے وعدہ کا خیال بھی نہیں رہا۔ بیدون یونہی گزرگیا۔ پھرا گلا دن بھی گزرگیا۔
تیسر بے دن اسے خیال آیا کہ میں '' محمہ بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے معاملہ کررہا تھا۔
بیات یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ میں ان کو شمبرا کر آیا تھا۔ اب چل کر بات پوری کر لینی چاہئے۔
چنا نچ عبداللہ بن ابی الحمساء آپ کے مکان پر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ دوروزگزرگئے۔ آج تیسرا
دن ہے وہ مکان پڑیس آئے۔ گھروالے خود پر بیشان ہیں ' عبداللہ بن ابی الحمساء یہاں سے
مانواحتیا طاس جگہ تھی پہنچا جہاں بات جیت ہورہی تھی اوروہ آپ کو وہاں شہرا کر آیا تھا۔
طانواحتیا طاس جگہ تھی پہنچا جہاں بات جیت ہورہی تھی اوروہ آپ کو وہاں شہرا کر آیا تھا۔
ملیتواحتیا طاس جگہ تھی پہنچا جہاں بات چیت ہورہی تھی اوروہ آپ کو وہاں شہرا کر آیا تھا۔
اللہ علیہ وسلم کہ وجود ہیں اورعبداللہ بن ابی الحمساء کا انتظار کر رہے ہیں اورزیادہ چیرت اس
کواس بات پر ہوئی کہ مسلس تین دن انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد بھی جب عبداللہ بن ابی الحمساء سامنے آئے تو نہ لڑائی جھڑا تھانہ ڈانٹ ڈیٹ۔ کہنا تو صرف اتنا کہا اوروہ بھی وہیسی آواز
کوساء سامنے آئے تو نہ لڑائی جھڑا تھانہ ڈانٹ ڈیٹ۔ کہنا تو صرف اتنا کہا اوروہ بھی وہیسی آواز
سے یافتی لقد شققت علی. انا ھھنا منڈ ٹلاٹ انتظر ک (اے صاحب! آپ نے یافتان کر دیا۔ تین دان ہوگئے۔ یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں)۔ (محمد سول اللہ )

## نكاح

### نكاح كيلئة حضرت خديجة كااراده وبيغام

آ تخضرت علی الله علیه وسلم کی اس کاروباری داشمندی به وشیاری اور مستعدی نے حضرت فدیج کی اس رائے گی تقمد بی کردی جووہ اس 'ترقی پند' نوجوان کے متعلق پہلے قائم کرچکی تھیں۔ حضرت فدیجہ نے شام جاتے وقت جب مال سپر دکیا تو فاص اپنے بھرو سے کے غلام مسیر و 'کوچھی ساتھ کردیا تھا' بہانہ بیتھا کہ وہ فدمت کرتے رہیں گے اور مقصد بیتھا کہ مال کی مسیر و 'کوچھی ساتھ کردیا تھا' بہانہ بیتھا کہ وہ فدمت کرتے رہیں گے اور مقصد بیتھا کہ مال کی محمد الله علیہ وسلم کے طور واطوار کا بھی گہرا مطالعہ کرتے رہیں۔ مشرشام سے واپسی پر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے منافع کا مال حضرت فدیجہ کے سپر دکیا۔ اور 'میسر و'' نے نہ صرف امانتداری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی الی تعریف سپر دکیا۔ اور 'میسر و'' نے نہ صرف امانتداری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی الی تعریف کی کہ خدیجہ جوابی زندگی کا بیآ خری دور کسی راست باز کے حوالہ کرنا چاہی تھیں'' دامان محہ'' (صلی الله علیہ وسلم) میں ان کوگو ہر مرا ونظر آپ نے لگا۔ (محمد رسول الله ")

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ برسایہ کرناور قد بن نوفل سے جاکر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ اگر میں واقعات سیچ ہیں تو پھر یقینا محمراس امت کے بی ہیں۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں۔ جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آگیا ہے ان واقعات کوئ کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ (سرۃ المصطفیٰ)

### بيغام كى قبوليت اور نكاح

چنانچ سفرشام سے واپس کے دوم ہینداور پچیس روز بعد خود حضرت خدیج ٹنے آپ سے نکاح کا بیام دیا۔ آپ نے اپنے بچپا کے مشورہ سے اس کوقبول فر مایا۔ تاریخ معین پر آپ اپنے بچپا ابوطالب اور حضرت حمزہ اور دیگر روسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے۔مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے پچچا عمر و بن اسدموجود تھے۔کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والدخو بلد بھی موجود تھے۔

ابوطالب ن خطبه نکاح يرها\_

نکاح کے دفت آپ کی عمرشریف پھیں سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمرشریف جالیس سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمرشریف جالیس سال کی تقی بیس اونٹ مہرمقرر ہوا (سیرۃ ابن ہشام) اور حافظ ابوبشر دولا نی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار ساڑھے بارہ اوقیقی آیک اوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے۔ لہذاکل مہر پانچ سودرہم شرعی ہوا۔
آپ کا یہ بہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا (سرۃ العملیٰ)

### كرداركي اميري نے دولت كى اميري كو تنكست ويدى

تم دیکھ بھے ہوکہ اتن عمر میں دنیا کے نوجوان جو پچھ حاصل کر لیتے ہیں اس نے پچھ حاصل نہیں کیا تھا' اور جس کو انسان سے زیادہ حیوانوں میں رہنا پڑا ہومحسوں و مرئی قو توں کے اسپروں کی نگاہیں آخراس میں کیا یاسکتی تھیں' جس کی وہ قیمت لگاتے!

یہ جے کہ اس کا خاندان عالی اور بلامبالغدا تناعالی تھاالی بزرگ وشرافت بی آ دم کے کسی گھرانے کومیسرند آئی۔اس وقت بی نہیں بلکہ اس وقت بھی زمین کی آبادی کا تقریبا وو میں گھرانے کومیسرند آئی۔اس وقت بی نہیں بلکہ اس وقت بھی زمین کی آبادی کا تقریبا وو میں گھرانے کے دو مان عالی کے نفوں قد سید کی حلقہ بگوشی پر ناز کر رہا ہے۔مسلمانوں کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ و نیا کے سارے یہودی ونصرانی اپنی ساری بزرگوں اورشرافتوں کو اس کے جدا کرابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں بھی اس کے جدا کرابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں بھی جو بچے کی معمولی عراقی عورت کے بطن ہے نہیں بلکہ شہنشاہ مصر کی صاحبز ادی سے بیدا ہوا تھا اور جو ابراہیم و ہاجرہ و دونوں کے دکھی آ واز کا لا ہوتی جواب تھا۔ جس کا نام بنی اساعیل (اللہ کا ساموں) تھا وہ بی جس کو کو بیا کی اما مت کا ساموا) تھا وہ بی جس کو کو بیا کی اما مت کا منصب جلیل عطا ہوا۔ وہ اس آ نے والے کا دادا تھا جو دنیا میں بڑی شان سے آر ہا تھا۔ کا منصب جلیل عطا ہوا۔ وہ اس آ نے والے کا دادا تھا جو دنیا میں بڑی شان سے آر ہا تھا۔ خاندان کی اس علام کیر برتری کے سوائٹ خود عرب کے جزیرہ نما میں قرایش والوں سے نہا خاندان کی اس علی کھر اس کی کے سوائٹ خود عرب کے جزیرہ نما میں قرایش والوں سے نہا خاندان کی اس علی کھر برتری کے سوائٹ خود عرب کے جزیرہ نما میں قرایش والوں سے نہا خاندان کی اس علی کھر برتری کے سوائٹ خود عرب کے جزیرہ نما میں قرایش والوں سے نہا

اونچاتھااور قریشیوں میں بھی قصی وہاشم کے گھرانے کوسب کے سامنے اپنی بے نظیر خدمت کے صلہ میں عزت وکرامت کا جومقام حاصل ہوا تھا۔ عرب میں کون تھا جواس کی برابری کر سکتا تھا۔ کندھا ملانے کی کوششیں ضرور جاری تھیں لیکن ان کے دوش کی بلندیوں تک اس وقت تک کس کا دوش پہنچا تھا؟

یہ سب پھھ تھالیکن نفذ پر ستوں کے جس گروہ سے اس وقت سابقہ تھاان کی کوتاہ نگاہوں اور تک ظرفوں کے آگے ماضی کی اس ادھار عظمت کی کیا قیمت تھی! جس بچے کا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے سر پرستوں میں اگر کسی ایک آ دھ بچپا کا نام لیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی معاشی بدھالیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ڈگر یوں کا تو خیروہ زمانہ تھالیکن سر مایدا درصلاحیتوں کا سوال تو ہرزمانہ میں رہا ہے اس وقت بھی تھا۔

ظاہر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی بیابان میں بکر یوں کی رکھوالی اور اونوں کی شبانی میں مرف چند قرار بط پر گزاری تھی۔ اس کی طرف وہ نگامیں کس طرح اٹھیں جن میں مادیات ومحسوسات کے سواکسی اور چیز کی گنجائش نتھی۔ وہی جو کسی نادیدہ حسن طن یا گمان "پرویدہ" کے یقین کو کسی طرح قربان کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ انہوں نے اگراس میں صدافت وامانت کی کرنیں پائی بھی تھیں تو کیا وہ اس" صدافت 'اور" امانت' پر دولت و شروت کی خواہش کو زنے کرنے کی سکت رکھتے تھے۔

جائل غریب بت پرست ہے امید کی جاسکتی ہے جب خدا پرسی صدافت شعاری کے تعلیم یافت مدافت شعاری کے تعلیم یافت مدعیوں کو بھی ہم اپنے سامنے اس حال میں پار ہے ہیں جس میں شاید عرب کے ساحڈ گنوار بھی غالبًا مبتلانہ تھے۔

مگروہی ہات جس کی دلیل ہمیشہ دعویٰ کے آگے آگے چلی آ رہی تھی' یہاں بھی اچا تک وہی دلیل ایک عجیب شان میں دفعۃ چیرہ پرواز ہوئی۔

غریب حجاز کا سب ہے بڑاامیر شہر مکہ تھا اور مکہ کے تمام امیروں کے پاس مجموعی طور پر جو کہتے تھاانفرادی طور پراس قدر دولت کی ما لکہ اس شہر کی وہ بزرگ نی لی تھیں جن کااسم گرا می واہرہ اور خدیجۃ الکبریٰ (رضی اللہ تعالی عنہا) تھا، کو یا اس حساب سے صرف مکہ کی نہیں بلکہ سارے تجازگی سب سے بڑی دولت مند خاتون آپ تھیں۔ قدرت کی ہے بجیب کارفر مائی تھی کہ چند پییوں کے لئے جس کوون دن بھر ببولوں کے کا نوْں اورا ذخر کے گھانسوں کی تلاش میں جنگل جنگل پھر نا پڑتا تھا۔ اسی کو خدیجہ اور خدیجہ کے پاس جو پچھ تھا سب واہ کر جے لوگوں نے سب سے نیچا خیال کیا تھا سبھوں سے او نیچا کردیا، تا کہ پھر نابت ہو کہ امیری کے چاہئے والے اور اس کے لئے زمین کے قلاب آسانوں سے ملانے والے امیر نہیں بنتے، بیا امیری بھی ہے اور غربی بھی۔ جس دعویٰ کو بلکہ امیر وہی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں لوگوں کی امیری بھی ہے اور غربی بھی۔ جس دعویٰ کو وہ لے کرحراء سے بعد کو آیا، و بکھتے جاؤ کہ کن پیکروں میں اس کی دلیلیں کہاں سے کہاں اہل وہ لیک کہاں سے کہاں اہل

ایبادعویٰ کس نے سنااورا لیکی دلیل کس نے دیکھی وعویٰ سنایا گیااور دلیل دکھائی گئی عالم استدلال و ہر ہان کی قطعاً بیانو کھی چیز ہے (صلواۃ الله علیہ وسلامہ) اور دیکھو کہ اس کے ساتھ ایک روشن ہے جس میں پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ آئندہ جوجنبش ہوئی وہ اس سے نہیں ہوئی کہ افلاس نے کسی کو مضطرب کیا ہے نا داری سے کوئی تڑ پتا ہے۔ (النبی الخاش)

### حضرت خدیجه کی جاں نثاری

نکاح کے بعد عبارت اور کاروبار کی طرف خاص توجہ کا تذکرہ تو نہیں آتا۔البتہ خدمت توم ہمدردی خلق خدا پری اور خداتری کے اوصاف روز افزول نظر آتے ہیں۔ادھر خدیجہ جن کے لئے یہی اوصاف باعث کشش تھان کی گرویدگی دن بدن بر حدبی ہے یہاں تک کہ حضرت خدیجہ خض خاتی زندگی ہی میں رفیقہ حیات نہیں رہیں بلکہ تو می اور ملی خدمات میں بھی دابنا ہاتھ بی رہیں۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر توان کا ایک حبہ بھی بھی صرف نہیں ہوا۔البتہ تو می اور ملی کا مول میں ان کی پوری دولت صرف ہوگی ۔ جی کہ وفات کے وقت وہ اس گھر انہ کی صاحب خانہ تھیں جس کا فخر اور احمیازی نشان فقر وفاقہ تھا۔ خور آ مخضرت سلی اللہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے جھے امداد سے محروم رکھا۔ خدیجہ نے میری مدد کی۔ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے جھے امداد سے محروم رکھا۔ خدیجہ نے میری مدد کی۔

يَشِينُ الْفَطِينِ الْفَطِينِ الْفَطِينِ الْفَطِينِ الْفَطِينِ الْفَطِينِ الْفَطِينِ الْفَالِينِ اللهِ اللهِ

لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ مگرخد بجہ نے ہرموقعہ پرمیری تقیدیق کی اور ہمت بڑھائی۔ باعظمت میاں اور باعصمت اہلیہ

امیری جب آتی ہے تو اپی شانوں کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھاٹھ کے ساتھ آتی ہے باٹھ کے ساتھ آتی ہے باٹھ کے ساتھ آتی ہے لیکن جس کو قصر میں براجنے کا موقع دیا گیا' تلاش کروا وہ ویرانوں میں طع گا' مکہ کے رئیس اپنی کو ٹھیوں میں ہیں اور طائف کے امراء پھلوں اور پھولوں سے لدے باغوں اور ان کے بنگلوں میں ہیں ۔ لیکن جو سب سے بردی امارت کا مخارکل اور متصرف مجاز ہے وہ پہاڑوں کے اندھیرے غاروں میں ہیں ہے گھر جو سرمایہ اس کو ملاکیا وہ مہاجنی کے بازاروں میں ہے؟ رشتوں کو جو ڑا گیا' مہمانوں کو کھلایا گیا' بے کاروں کو کموایا گیا' باروالوں کا بوجھ ہلکا کیا گیا' ناوانوں کو سکھایا گیا۔ بیت کی گھڑ یو ہیں لٹایا گیا۔ بید حضرت خدیجہ بی کی رپورٹ ہے جس میں ان کی دولت کام آتی۔

پھرجوان میں چھوٹا تھا' وہ بڑا ہو چکا تھا' مال میں بڑا ہو چکا تھا' جاہ میں بڑا ہو چکا تھا' اور
اپنے ہم چشموں' ہم عصروں' ہم زادوں سب میں سب سے بڑا ہو چکا تھا' آخراس سے زیادہ
بڑائی کس کو حاصل تھی۔ کالے پھر کے لئے سرخ خون کی جوندی بہنے والی تھی۔ جس کے اسکیلے
ہڑائی کس کو حاصل تھی۔ کالے پھر کے لئے سرخ خون کی جوندی بہنے والی تھی۔ جس کے اسکیلے
ہوا۔ جس کے دامن دولت کے نیچے تیہوں کو پناہ کمی' جو بیروزگاروں کوروزگارولانے کاروزگار
ہوا۔ جس کے دامن دولت کے نیچے تیہوں کو پناہ کمی' جو بیروزگاروں کوروزگارولانے کاروزگار
کرتا ہے' جو بے ہنروں کو ہنر سکھا تا تھا۔ بھاری ہو جھوالوں کا بارا ٹھا تا تھا۔ وہ آڑے وقتوں
میں آڑ بنرا تھا۔ جو کچھ قدرت نے اس تک پہنچایا تھا وہ ان کوان ہی راہوں میں بہاتارہا۔
جس نے نیکی کی آتی نی در نیج شاخوں میں اپناساراسر ماییساری تو انائی لگادی' اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ اس کے بعد شہرت وصیت' جاہ وجلال کی جو بلندیاں اسے میسر آ کیں ایک
برتری ان میں کس کو نصیب ہوئی تھی۔ مال وثروت کے دیویوں یا مندروں میں' صدت' و
برتری ان میں کس کو نصیب ہوئی تھی۔ مال وثروت کے دیویوں یا مندروں میں' صدت' و
ان قوتوں سے بازی نہیں جستی جاتی ؟ اور بلاشبہ وہ صرف اسے شہر میں نہیں بلکہ اس شہر میں
ان قوتوں سے بازی نہیں جستی جاتی ؟ اور بلاشبہ وہ صرف اسے شہر میں نہیں بلکہ اس شہر میں
ان قوتوں سے بازی نہیں جستی جاتی ؟ اور بلاشبہ وہ صرف اسے شہر میں نہیں بلکہ اس شہر میں

جہاں جہاں کے لوگ آتے تھے اور کون بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ آتے تھے۔
زیارت کے لئے بھی آتے تھے تجارت کے لئے بھی آتے جاتے تھے۔ ان سب علاقوں
میں خطوں میں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ملکوں میں بھی ان ہی راہوں ہے اس کا نام او نچا ہو چکا
تھا' جاہ کے لئے اس وقت جو پچھ سوچا جا سکتا تھا' یقینا وہ سب اس کو حاصل ہو چکا تھا اور مالی
بڑائی میں جس کنگرہ پر اس کی برتری کا پھر برہ اڑر ہا تھا اس کا تماشاتم کر چکے ہو۔

پس جو چیز اسے محلول بیں بل چکی تھی ہڑی ہے ایمانی اور کیسی گندی اور سیاہ کور باطنی اور باطنی ہے بنیاد بداند لیٹی ہوگ ۔ کہ اس کا بہتان اس پرلگایا جائے۔ جب وہ ہفتوں عشروں عشروں نمازوں بیں دن ہی نہیں بلکہ ڈراؤنی اور بھیا تک را تیں گزارتا تھا۔ سانپوں اور بچھووں ورندوں اور موذیوں سے بھرے ہوئے پہاڑوں اور ٹاپوں بیں اس کوان ہی چیز وں کے لئے جانے کی کیا ضرورت تھی جو مخلی طعفوں رہیٹی قالینوں عبقری گدوں مرزئش چھپر کھٹوں پر برفکر ورزودا گروہ وہ چا ہتا تو بہا تاتو بہ سانی یوں بھی ٹل سی تھی الینوں عبقی اور وہ تو کی ہوئی تھی۔ لیکن اس نے بجائے ایرانی زرانی وہ چا ہتا تو بہ سانی یوں بھی ٹل سی تھی اور وہ تو کی ہوئی تھی۔ لیکن اس نے بجائے ایرانی زرانی موز ابنی کے مصمت کا پیتہ بچارگ بین نہیں چاتا ، چارہ ہوا ورعصمت ہو عصمت اس کا نام ہو ابنی کی خرش کے سویا ، چور کے فرش نہیں وہ اگر خاک پرسویا تو کیا خاک ہو ہوا ، جو تحت پرسوسکتا ہے وہ مٹی پرسویا اس کوئی فرش نہیں وہ اگر خاک پرسویا تو کیا خاک سویا ، جو تحت پرسوسکتا ہے وہ مٹی پرسویا اس کا سونا ایسا خالص سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہو بچھ والے جا در یہ تو اس امتحان گاہ کی جس میں اب وہ اتارا جاتا ہے پہلی منزل ہے جا چیز والے جا جی ہی کوشش کریں۔ جانے کی لیں پر کھنے والے پر کھیں اور جس طرح سے جن جن امکانی شکلوں سے چا ہیں جو پچھ جانے کی کوشش کریں۔

اپنے معیاروں کو ہے کرآؤڑا پنی اپنی کسوٹیوں کو لے کردوڑو اکسوا کس کردیکھو! کہ جس کوقدرت کے ہاتھوں نے خالص اور آلاکشوں سے قطعاً پاک بالکل صاف پیدا کیا ہے۔ صدافت درائی امانت واخلاص کے سوااس میں کوئی اور چیز بھی ہے۔خوب کف گیریں مار مارکر دیکھو کیا اس دیگ کا کوئی چاول کچاہے 'روشنی کی جوکر نیس اس کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر دنیا کوجگمگارہی ہیں' گھورو! آئکھیں پھاڑ پھاڑ کرگھورو! خورد بینوں کوآئکھوں پر چڑھاچڑھا کرگھورو! تاریکی کااس میں کوئی ریشہہے۔

نبی مان لینے کے بعد کس کی ہمت تھی کہ اس قد وی سرشت کے امتحان کا اندیشہ بھی کرتا ہی مصلحت تھی کہ ایک مہینے نہیں ، دو مہینے نہیں سال دوسال بھی نہیں ، بلکہ تم میں کون جانتا ہے کہ کی زندگی کے پورے تیرہ سال اس حال میں اس کوگز ارنے پڑے کہ گویا اس کوکوئی نہیں جانے گا۔ گویا اس کوکوئی نہیں مانے گا۔ حالانکہ پھرای کونہیں بلکہ اس کے ان گفش برداروں نے تقریباً اس بارہ تیرہ سال کی مدت میں صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ مشرق ومغرب ایشیاء وافریقہ کے لاکھوں میل کے رقبوں کوایسے کروڑ ہا کروڑ انسانوں سے بھردیا کہ گویا ان میں کوئی انکار کرنے والا تھا ہی نہیں۔

فاروق(رضیاللہ عنہ) ہی کے پندرہ سالہ عہد حکومت تک پہنچتے پہنچتے ایسا ہو گیا جیسا کہ حقوق نبی نے صدیوں پہلے کہاتھا۔

آسان اس کی شوکت سے جھپ گیا اور زمین احمد صلی الله علیہ وسلم کے حمد سے بھرگئی۔وہ کھڑا،وااس نے زمین کولرزادیا'اس نے نگاہ کی'اور قوموں کو پراگندہ کردیا'قدیم بہاڑریزہ ریزہ ہو گئے۔ پرانی پہاڑیاں اس کے آگے ریزہ ریزہ ہو گئیں۔زمین مدیاں کے پردے کانپ جاتے تھے۔' (النی الخامؓ)



www.ahlehaq.org

مونا جائية تعا\_(محمدرسول الله)

# تعميرتعبب

بعثت نبوی سے پانچ سال قبل جب آپ کی عمر شریف پینیتیں سال کی تھی قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بناء ابرا ہیں میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھادیواروں کی بلندی پچھزیادہ نہی قدم آ دم سے پچھزا کدنو ہاتھ کی مقدار میں تھی۔ مرور زمانہ کی وجہ سے بہت یوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے ہارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا۔ (ہر قالمعنی)
ایک واقعہ یہ پیش آگیا کہ کوئی عورت دھونی سلگاری تھی کہاں کی چکچی میں سے آگ کا پینگا خانہ کعبہ کے پردہ پر پڑگیا۔ جس سے تمام پردے جل گئے اور دیواروں میں دراڑیں پڑگئیں۔ فانہ کعبہ کے پردہ پر ارازہ مواد شدید پیش آیا کہ ذور کا سیا بان سے نکرایا جس نے ان کی جڑیں ہلا دیں۔ اب لامحالا طے کیا گیا کہ اس چاردیواری کو تو ڈکر از سر نو تعمیر کردیں۔ اس منصوبہ کو یورا کرنے کے لئے رقم کی ضرورت تھی۔ سما مان محارت ورکار تھا اور کوئی انجینئر بھی

جب تمام رؤسا قریش اس پر شفق ہوگئے کہ بیت اللہ کومنہدم کر کے از سرنو بنایا جائے تو ابوہ ہب بن عمر ومخز ومی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں) کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر بیکہا کہ دیکھو بیت اللہ کی تقییر میں جو بچھ بھی خرج کیا جائے وہ کسب حلال ہوا ورز تا اور چوری اور سود وغیرہ کا کوئی بیسہ اس میں شامل نہ ہو صرف حلال مال اس کی تقییر میں لگایا جائے ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہا ور پاک ہی کو پہند کرتا ہے۔ اس کے گھر میں پاک ہی کو پہند کرتا ہے۔ اس کے گھر میں پاک ہی جو ہے۔ اس کے گھر میں پاک ہی اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اس کے تقییر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اس کے تقییر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اس کے تقییر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اس کے تقییر بیت اللہ کا فلاں حصہ جائے۔ اس کے تقییر بیت اللہ کا فلاں حصہ تقییر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تقییر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تقییر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تقییر کرے۔

دروازے کی جانب بن عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصہ میں آئی اور حجراسوداور رکن بمانی کا

درمیانی حصہ بن مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصہ میں آیا اور بیت اللہ کی پشت بن جمح اور بن ہم کے حصہ میں آئی اور حطیم بن عبدالدار بن قصی اور ابن اسداور بن عدی کے حصہ میں آیا۔ اسی اثناء میں قریش کو یہ خبرگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ نے نگراکرٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے شختے خانہ کعبہ کی حجیت کے لئے حاصل کر لئے اس جہاز میں ایک روئی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لئے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ دہ بیت اللہ کے دو اور کے دھانوں کے گھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ بھاؤلا لے کر کھڑا ہوا اور بہ کہا کہ بیت اللہ کے دو اور دیے کہا کہ

اللهم لانوید الاالحیو اے اللہ بم صرف خیراور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔
معاذ اللہ بماری نیت بری نہیں اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن بمانی کی طرف ہے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات انظار کرو کہ ولید پرکوئی آسانی بلاتو نازل نہیں ہوتی۔ اگر اس پرکوئی بلائے آسانی اور آفت نا گہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے۔ ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ ضبح ہوئی کہ ولید سے وسالم پھر پھاؤلا کے رم محتر م میں آپنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے۔ اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب مل کر دل و جان سے اس کا میں شریک ہوگئے اور یہاں سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب مل کر دل و جان سے اس کا میں شریک ہوگئے اور یہاں کیکھودا کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہوگئیں۔ ایک قریش نے جب بنیاد ابرا ہیمی پر پھاؤلا چلایا تو دفعۂ تمام مکہ میں ایک سخت دھا کہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے آگ کے اور انہیں بنیادوں پر تھیمر شروع کر دی۔ (سر قالم مطفق)



## أيك فيتنه كائترباب

تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پھر جمع کر کے تعییر شروع کی۔ جب تغییر مکمل ہوگئ اور حجر اسود کواپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا تلوار تھنچے گئیں اور لوگ جنگ وجدال اور قل وقال پر آمادہ ہوگئے۔ جب چار پانچ روز ای طرح گزرگئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابوا میہ بن مغیرہ مخزومی نے جوقریش میں سب سے زیادہ معمر اور سندہ تھا۔ بیرائے دی کہل صبح کو جو تحض سب سے پہلے متجد حرام کے دروازے سے داخل ہوائی کو اپنا تھم بنا کر فیصلہ کر الو۔ سب نے رائے کو پہند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں ہوائی کو اپنا تھا ہوں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ بیلفظ نگلے۔

هذا محمد الامين رضينا هذا محمد الامين

یو محرامین ہیں ہم ان کے کم بنانے پرراضی ہیں۔ یو محرامین ہیں۔

آپ نے ایک چادرمنگائی اور جراسود کواس میں رکھ کریڈر مایا کہ ہر قبیلہ کا سرداراس چادر کوتھام
لے۔ تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم ندر ہے۔ اس فیصلہ کوسب نے پند کیا اور سب نے مل کر
چادراٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کواٹھائے اس جگہ پہنچ جہاں اس کور کھنا تھا تو آپ بہ
نفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے جراسود کواپئی جگہ پررکھ دیا۔ (ہیرۃ المصطفیٰ)
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینیت سمال کے ہوئے۔ قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ نیا
تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب جراسود کی جگہ تک تعمیر پینچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص بہی چاہتا تھا کہ
جراسود کواس کی جگہ پر میں رکھوں۔ قریب تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑا ہوا ور ہتھیا رچانے گئیں۔
آخر قوم کے تقمید وں نے مشورہ دیا کہ جو مجد حرام کے دروازے سب سے پہلے آگے
سب اس کے فیصلہ پڑل کریں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب
د کی کر کہنے لگے: یہ محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں امین ہیں۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونبوت

جلداوّل ۱۴۰

ے پہلے امین کے لقب سے یادکرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں بید معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسودا سے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فر مایا: ہر قبیلہ کا آدمی اس چادر کا ایک اسودا سے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فر مایا: ہر قبیلہ کا آدمی اس چادر کا ایک کنارہ بکڑ لے اور خانہ کعبہ تک لائے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک بہنچ گیا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا ٹھا کراس کی جگہ بررکھ دیا۔ (کدانی سر قابن ہشام)

اس فیصلہ سے سب راضی ہو صکے اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب آ دمی مجھے کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے اپنا وکیل بنا و یں جب کہ وکیل کا نعل موکل کے فعل کی طرح ہوتا ہے۔ اس طرح سب رکھنے میں بھی شریک ہوگئے۔ (کذانی تواریخ۔ بحجے الالفاظ) (نشرا لایب)

للمحسن قوم

یوں ہی وہ اپنی زندگی کی مختلف منزلوں میں پدری قوت 'مادری قوت' خاندانی قوت' وطنی قوت' ہرا یک کو بڑے زور ہے تو ژتا پھوڑتا' حجثلا تا ہوامسلسل چلا آیا۔

مگراب جودعویٰ ہے پہلے اس کی دلیلوں کی تعمیر میں ردوں پررد ہے جماتا چلا آ رہاتھا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہال سب کو حمرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ (النبی الخاتم)

## تنثروعت

### عقل سليم كانقاضا

خداکوایک ماننااوراس کی عبادت کرنا عقل سلیم کا تقاضا ہے گرخدایر تی کے وہ طریقے جن سے انسان روحانی ترتی اور ابدی سکون حاصل کرسکے انسان اپنی عقل سے ہیں معلوم کرسکتا۔ عقل ان فیصلوں میں بھی بسااوقات غلطی کرجاتی ہے جن کاتعلق مشاہدہ ہے ہے۔انہا یہ کہ وہ طاقتیں جوانسان کے اندرموجود ہیں اور تندرتی یا بیاری کی وہ کیفیتیں جوجسم انسان میں یائی جاتی ہیں چونکہان کا مشاہدہ نہیں ہوسکتا توعقل ان کو پوری طرح پہچانے ہے بھی قاصر رہتی ہےاور پیچانتی ہے تو بسااوقات غلطی کر جاتی ہے۔انتہا یہ کہا یکسر نے جیسی نظر آنے والی چیز کے بعد بھی ڈاکٹروں کی تشخیص مختلف رہتی ہے۔جن میں کوئی ایک صحیح ہوتی ہے اور بھی ایک بھی سیجے نہیں ہوتی۔پس وہ معاملات جن کا تعلق ان حقیقتوں سے ہے جن تک مشاہدہ کی ج رسائی نہیں ہوسکتی ندان کے تجرب کی کوئی صورت ممکن ہے۔ان کے بارہ میں عقل کے فیصلوں پروہی صحف اعتاد کرسکتا ہے جوانصاف جیسی نعمت ہے محروم ہویا موجودہ زندگی کے فلیفہ اورفکر مستقبل سے غافل اور لا ہرواہ ہو۔ محروہ صاحب نہم وفراست جود یکتا ہے کہ ہرایک فعل کی ایک تا ثیر ہاور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ معمولی کی بیشی سے تا ثیروں میں بے انتہا فرق آ جا تا ہے اگر میچے توازن قائم رہے توانسان ایٹم بم اور را کٹ تک بنا سکتا ہے اور حیا ند تاروں تک پہنچے سكتا ہے۔ليكن توازن ميں پچھ بھى فرق آ جائے تو سارى محنت رائيگاں اور دولت برباد ہوتی ہے وہ ہرگز جراُت نہیں کرسکتا کہ مشاہرہ ہے بالا چیز وں کے بارہ میں عقلی فیصلوں پر اعتماد کر لے۔ وہ لامحالی سی ایسے مخبراور ایسے رہنما کی تلاش کرے گا اور اس کی جنتجو میں بے چین اور مصطرب رہے گا جوانسانی زندگی کے ملتہا اورانجام کی سیحے خبر دے سکے اور وہ متوازن چیزیں بتا سکے جن سے روحانی صحت اور ترقی حاصل ہوا ورابدی سکون میسر آئے۔ (محدرسول اللہ)

## انبياء ليهم السلام كى پاك طبيعتيں

روایات فدگورهٔ بالا سے بیامر بخوبی ثابت ہوگیا کہ حضرات انبیاء نبی ہونے سے پیشتر ہی کفر
اور شرک اور ہرفتم کے فحشاء اور منکر سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ابتداء ہی سے ان حضرات
کے قلوب مطہرہ تو حید و تفرید خشیت و معرفت سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو
حضرات عنقریب کفراور شرک کے منانے کے لئے اور ہر فحشاء اور منکر سے بچانے کے لئے اور
حضرات عنقریب کفراور شرک کے منانے کے لئے اور ہر فحشاء اور منکر سے بچانے و کے لئے اور
خبر کی طرف دعوت دینے کے لئے من جانب اللہ مبعوث ہونے والے ہیں اور خدا کے جبنی اور
مصطفیٰ برگزیدہ اور پسندیدہ بندے بغنے والے ہیں معاذ اللہ وہ خود ہی منصب نبوت ورسالت
اور ضلعت اجتباء اصطفاء کی سرفرازی سے پیشتر کفر وشرک کی نجاست میں ملوث اور فواحش و
منکرات کی گندگی سے آلودہ ہوں۔ حاشا تم حاشا قطعاً ناممکن اور محال ہے۔ حضرات انبیاء نبوت
اور بعثت سے پیشتر اگر چہ نبی اور رسول نبیں ہوتے مگر اعلیٰ درجہ کے اولیاء اور عرفاء ضرور ہوتے
ہیں۔ صفات خداوندی سے جاہل نبیس ہوتے مگر اعلیٰ درجہ کے اولیاء اور عرفاء ضرور ہوتے
ہیں۔ صفات خداوندی سے جاہل نبیس ہوتے اور ندان کوئسی وقت صفات خداوندی میں کسی قسم کا
دھوکہ اور مخالطہ ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا شک اور اشتباہ آتا ہے۔ (سیرۃ المعلق))

#### يادِخداڪشوق کاغلبہ

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیم نے آپ کو ایک خدا کی یاد پر آ مادہ کیا۔ اس کا شوق پیدا ہوا۔ ایک طرف تو می زندگی میں آپ وہ اعتماد حاصل کرتے رہے کہ آپ کو' الصاد ق الامین' کا خطاب دیا گیا۔ دوسری جانب یا دخدا کا شوق اتنا ہی بڑھتار ہا۔ یا دخدا کے شوق کے ساتھ لامحالہ نوع انسان کی اصلاح وتر تی کے سوالات بھی آپ کے سمامنے آتے رہے۔

ہم یا صلاح وتر تی صرف ما دیا ت تک ہو یا اس کا تعلق روحا نیت سے بھی ہو؟

ہم انسانی زندگی صرف اس ظاہری زندگی تک ہے یا اس کے بعد بھی اس کا تعلق ہے؟

ہم انسانی زندگی صرف اس ظاہری زندگی تک ہے یا اس کے بعد بھی اس کا تعلق ہے؟

ہم اگرانسان مرنے کے بعد بھی ایک وجودر کھتا ہے تو اس کی فلاح و بہود کس طرح ہو تکتی ہے؟

ہم اصلاح کا وہ طریقہ کیا ہو کہ انسان اس زندگی میں بھی امن و سکون اور ترتی سے ہمکنار ہواور اس طرح یا صلاح کمل میں مناز ہواور اس طرح یا صلاح کمل اصلاح ہو۔ یہ وہ سوالات سے جو آئخ ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حساس میں خلش پیدا اصلاح ہو۔ یہ وہ سوالات سے جو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حساس میں خلش پیدا اصلاح ہو۔ یہ وہ سوالات سے جو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حساس میں خلش پیدا

علداوّل ١٣٣

کرنے گئے۔اوران کی خلش یہاں تک بڑھی کہ آپ کواس غور وفکر میں لطف آنے لگا۔گویا یہی غور وخوض فکر ومراقبہ آپ کی حیات مقدسہ کا جو ہر بن گیااور چونکہ شہری زندگی اس میں حارج تھی تو آپ کو تنہائی پیند آنے گئی۔رفتہ رفتہ بیدل بشگی یہاں تک بڑھی کہ آپ شہر سے باہر پہاڑکی ایک کھومیں رہنے گئے۔ (محمد رسول اللہ)

### غارحرامين ذكروفكر

حراپہاڑکا چارگر لانبااور پونے دوگر چوڑا غار جہاں ہے '' کعبہ کرمہ'' بھی نظر آتارہتا ہے۔
اب بھی موجود ہے بید مکہ شہر سے تقریباً تین میل ہے۔ راستہ اتناد شوار کہ بیتین میل ہیں۔ مگر بھی زیادہ تکھن پڑتے ہیں۔ طاقتور نوجوان بھی وہاں پہنچتے بھک جاتے ہیں۔ مگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیعادت بنالی تھی کہ پانی اور ستوساتھ لیتے اور اس غار میں پہنچ جاتے اور اس غار میں پہنچ جاتے اور جب تک پھر ضرورت نہ ہوتی آپ وہیں یا دخدا' غور وفکر اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔ ماتے اور جب تک پھرضرورت نہ ہوتی آپ وہیں یا دخدا' غور وفکر اور در اور دل سوزی سے حق رفاقت اواکر تی رہیں وہ پانی اور ستو کا ایک اندازہ رکھتیں اور جب ان کے اندازہ سے ان کے اندازہ سے خشرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی واپسی میں تا خیر ہوتی تو وہ خود پانی اور ستو لے کر اس غار بر بہنچ جاتیں (محدرسول اللہ)

غارا کی خلوت وعزات میں آپ کا بیمعمول رہا کہ بھی بھی آپ گر تشریف لاتے اور چند روز کا توشد لے کر گھر واپس ہوجاتے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصحاب خلوت وعزات کے لئے انقطاع کلی مناسب نہیں اہل وعیال کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا۔ لا ریبانیة فی الاسلام۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ باطنی امراض کے معالجہ کے لئے اور عبادت میں پختگی اور رسوخ پیدا کرنے کے لئے اگر کسی غاریا پہاڑ میں مدت معینہ کے لئے خلوت کی جائے (جیسا کہ حفزات صوفیہ کا طریقہ ہے) توبیعین سنت ہے۔ بدعت نہیں ہے۔ کی جائے (جیسا کہ حفزات صوفیہ کا طریقہ ہے) توبیعین سنت ہے۔ بدعت نہیں ہے۔ بنز اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کسی غاریا پہاڑ میں خلوت اور عزات کا ارادہ کرے اس کی حبائے کہ اہل خانہ کو مقام خلوت سے ضرور مطلع کر دے تا کہ ان کو کسی کسی کی تشویش نہ ہواس کی طرف سے قلب میں کوئی بدگمانی نہ ہو عندالضرورت اس کی خبر گیری کرسکیس ۔ بیار ہوتو تنار داری کرسکیس ۔ وغیرہ ذا لک۔ (برة المصطفی )

سِيْتِرُ النِيْسِيِّ بثارتي

آخر میں چھ ماہ ایسے گزرے کہ آپ کو بجیب وغریب خواہیں آتی تھیں اور وہ اپنی تجبیر ایس بھی ہوتی تھیں جسے سپیدہ صبح طلوع آفتاب کی پیشین گوئی میں صادق ہوتا ہے۔

پھر آفقاب طلوع ہوتا ہے تو آفتاب آمد دلیل آفتاب بقول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا '
تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی گویا سپیدہ صبح ہوتا تھا۔ جس کے بعد آفتاب تعبیر کی و درخشانی لازمی ہوتی تھی۔ (محمد رسول اللہ)

بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت اگرینی کی عادت برھتی جاتی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثریانی اورستو لے کرشہرے کئی کوس پرے سنسان جگہ کوہ حراء کے ایک غارمیں جابیعتے عبادت کیا کرتے اس عبادت میں اللہ کا ذکر بھی شامل تھا 'اور قدرت الہیہ پرغور وفکر بھی جب تک یانی اورستوختم نہ ہوجاتے شہر نہ آیا کرتے اب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب نظر آنے گئے خواب ایسے سے ہوتے تھے کہ جو کچھ دات کوخواب میں دیکھ لیا کرتے دن میں ویبائی ظہور میں آجا تا۔ (سرة رسول اکرم)

### وحى نبوت كانمونه

حس ظاہر سے فقط محسوسات کا اور عقل سے فقط معقولات کا ادراک ہوسکتا ہے لیکن وہ غیبی امور کہ جوس اور عقل کے ادراک سے بالا اور برتر ہیں۔ نہ وہاں حس کی رسائی ہے اور نہ عقل کی۔ وہ غیبی امور بذر بعیہ وی اور نبوت کے منکشف ہوتے ہیں۔ امور غیبیہ کے ادراک کا ذر بعیہ اور وسیلہ صرف وحی نبوت کی اور نبوت کی حقیقت تو حضرات انبیاء ہی سمجھ سکتے ہیں گرحق تعالی نے اپنی بی صرف وحی نبوت کا ایک نمونہ عظافر مایا ہے بیال رحمت ہے ہم جیسے نا دانوں کے سمجھانے کے لئے وہی نبوت کا ایک نمونہ عظافر مایا ہے کہ جس کو دیکھ کر بچھ نبوت کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ وہی نبوت کا وہ نمونہ رؤیائے صالحہ ہے (سچاخواب) کہ جو سااور عقل کے علاوہ غیبی امور کے انتشاف کا ایک ادنی ذریعہ ہے۔

جس وفت انسان سوجا تا ہے اوراس کے تمام ظاہری اور باطنی قوائے ادرا کیہ بالکل معطل اور بے کار ہوجاتے ہیں۔اس وفت اس کومن جانب اللہ بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں۔ جس طرح غیبی امور کے انکشاف کا اعلیٰ ترین ذریعہ وحی نبوت ہے اس طرح غیبی امور

ِ کے انکشاف کاادنیٰ ترین ذریعہ رؤیائے صادقہ ہےاور رؤیائے صالحہ وحی نبوت کا ایک نمونہ ہےجس سے انبیاء کرام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ دلائل ابی تعیم میں باسناد حسن عبداللہ بن مسعودٌ کے شاگر دعلقمة بن قيس سے مرسلا مروى ہے كداول انبياء عليهم الصلاة والسلام كو خواب دکھلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سیجے خوابوں سے ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں تب بحالت بیداری ان براللہ کی طرف سے وی نازل ہوتی ہے۔ جیسے پوسف علیہ السلام کونبوت ہے قبل ایک عجیب دغریب خواب دکھلایا گیا اس وجہ سے کہ رؤیائے صالحہ وحی نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رؤیائے صالحہ نبوت کا ایک جزو ہے۔حضرات انبياء يبهم الصلوة والسلام كاخواب توبميشه سجابي موتا ہے حضرات انبياء كےخواب ميں كذب كا امكان بهى نہيں۔البية صالحين كے خواب ميں صدق غالب رہتا ہے۔شاذ و نادران كا خواب ازقبیل اضغاث احلام ہوتا ہے۔فساق و فجار کےخواب اکثر اضغاث احلام ہوتے ہیں۔صحیح مسلم میں حضرت ابو ہربرہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ "جو تحض این بات میں سب سے زیادہ سچاہے وہی خواب میں بھی سب سے زائد سجا ہے"۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ خواب کے صادق ہونے میں بیداری کے صدق کو خاص دخل ہےاور جو مخض جتنا زائد صادق الکلام ہےائ قدر نبوت سے قریب ہےاور جس ورجەصدق سے دور ہے اتنابی نبوت سے دور ہے۔اسی وجہ سے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے تبھی بیارشادفر مایا کدرؤیائے صالحہ نبوت کا چھبیسواں جزوہے اور بھی پیفر مایا کہ جالیسواں جزو ہا ایک حدیث میں ہے کہ پینتالیسوال جزوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ پچاسوال جزو ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ ستر وال جز وہے۔اور ایک حدیث میں ہے کہ چھہتر وال جز و ہے۔امام غزالی قدس اللّٰہ سرہ ٔ احیاءالعلوم کی کتاب الفقروالز مدیس فرماتے ہیں کہ حاشاان مختلف كلمات كويه نتتمجھوكه باہم متعارض اورمضطرب ہيں بلكه ان مختلف كلمات ہے اختلاف مراتب کی طرف اشارہ مجھو کہ خواب دیکھنے والے مختلف المراتب ہیں ۔صدیقین کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جوایک کوچھبیس سے ہاور کسی کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جوایک کو جالیس یا بچاس یاستریا چھہتر سے ہے۔ (سرۃ المصطفّ)



باب



بعث فرجوت وعون قرائر کرائر کردین وعوت قرائر کردین تربیب فرنصکاب تربیب

### قبل زنبوت الليلياكي أركى رُيرايك نظر منبل زنبوت الليلياكي أركى رُيرايك نظر

جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خلیل الله کی نسل میں اشرف خاندان یعنی بی ہاشم میں پیدا ہوئے اور مکہ کے سر دارعبد المطلب کے بوتے بن کرقو می وملکی اصلاح کے لئے دنیا میں تشریف لائے آپ بہتہا ہے اور بچپن ہی میں والدین کا سابھ آپ کے سر سے اٹھ گیا فقا ، چالیس سال کی عمر آپ نے نہایت و قار اور متانت کے ساتھ گزاری امانت واری میں ضرب المثل ہوئے سچائی اور صاف گوئی میں شہرت پائی اپنے اخلاق اور عادات کی وجہ سے ضرب المثل ہوئے سچائی اور صاف گوئی میں شہرت پائی اپنے اخلاق اور عادات کی وجہ سے ہر دلعزیز بے اور باوجود مکھانی وہم پرست قوم کی رسومات سے ہمیشہ علیحہ ہ رہے کی کو آپ سے نفرت کرنے کا موقع نہیں ملا ۔ اس مدت میں آپ نے کسی کے سامنے کتاب نہیں رکھی کے چھ پڑھا نہیں کہ کھنا سیکھا نہیں کہ دوسرے مذہب والوں سے ملے نہیں ان کی صحبت اور میل جول سے مذہبی معلومات حاصل نہیں کیں ، قانون بنانا جانا نہیں سیاست وملکی انتظام کی طرف جو نہیں گی ریاست وحکومت کا وسوسہ بھی دل پر نہیں آپا بڑا بنے یا بہ تکلف اپنے کو بنانے کی خواہش بھی نہ ہوئی۔ دفعۂ چالیس سال پورے ہونے پر حق تعالی شانہ کا فرمان آپ پر خواہش بھی نہ ہوئی۔ دفعۂ چالیس سال پورے ہونے پر حق تعالی شانہ کا فرمان آپ پر نازل ہوا۔ اور علم لدنی پڑھا کر آپ کو متنبہ کیا گیا کہ :۔

" ہاں کھڑے ہواور اپنا کام شروع کرؤ مفیدوں کوشاہی عذاب سے ڈراؤ اپ مو بی شاہنشاہ کی عظمت و کبریائی قائم کرؤشرک کی گندگی کو دور کرؤ اور اصلاح خلائق کے قابل قدر کارنامہ کاکسی پراحیان مت جناؤ عرض اپنی مفوضہ خدمت کے انجام دینے میں جو پچھ بھی سر پڑے اے اٹھاؤ مصیبتیں جھیلؤ ایڈ ائیس ہو تکلیفیں برداشت کرؤ اور اٹل بہاڑ بن کر جے رہو۔ بناز جارفتہ ہواور نے شکوہ ہے صبری کرو۔ (بیرے، اہتاب برب)

## بعنت نبوى التيليم سية مهلك كاتمران

عرب ایک وسیع ملک ہے جس میں مختلف صوبے اور متعدد شہراور بستیاں آباد ہیں۔ گراس ک شهرت اورزیاده تر آبادی کا سبب مکه مرمه ہےجس میں دنیا بھرکی مخلوق کا معبد یعنی "بیت اللهُ واقع اورابتداء آفرينش عالم يصرجع خلائق بنار ہاہے۔ايسے مقام كے باشندوں كاجہاں سلاطین جہان وشاہان ملک بھی سرجکاتے آئیں اور ہرتشم کی نذراور نیازیں چڑھائیں جو کچھ بھی رنگ ہونا جا میںے اس کو ہر تو م وملت اپنے معبد کے مجاوروں کی حالت دیکھ کر سمجھ سکتی ہے۔ یہاں کے مجاور ومتولی قریش تھے۔ جنہوں نے عام باشندوں پر فوقیت کی غرض سے اہے لئے امتیازی خصوصیتیں قائم کر رکھی تھیں۔ یہی لوگ بیت اللہ کے خادم اور عرب کے حاکم مستحجے جاتے تھے اوراس وجہ ہے گویا تمام دنیا پراپنی عظمت واقتدار کا سکہ جمائے ہوئے تھے۔ مدمى رنگ سے بالكل جدام وكران كى آزاداندزندگى اورخود مختاران كرزران كاخلاصدىي تھاكە:\_ ''آ بائی رسومات کے بابند منے نوتر اشیدہ رواج کو غرب سجھتے تنے خیالات کی پرستش کرتے يتطئم ورتول كويوجته تضغ جمادمحض كونفع نقصان كامختار جانية بتصاوراس مين اس درجه منهمك مهو كئے تھے كەنكوىجدەندكرناان كى بتوقىرى بجھتے اور ڈراكرتے كدان كى نارامنى سے ہم يالاولدب زرمخبوط الحواس ہوجائیں گے یا اور کسی بخت مصیبت میں گرفتار ہو کرزندگی ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس تو ہم برئ کے علاوہ عظمت مسجد الحرام کا بیرحال تھا کہ اس کو کو یا ایک چویال بنار کھا تھا کہ یہیں مشورے لئے جاتے' یہیں مقد مات قیصل ہوتے۔اور یہیں قومی مفاخر پر مشاعرہ اور مناظرہ کے جلمے منعقد ہوتے تھے۔عبادت کے قصد سے آتے تو تالیاں پیٹنے اور سیٹیال بجاتے تھے۔ یہ قرایش ہی کی خصوصیت تھی کہ کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف کرسکیں۔ ہاتی تمام قبائل جب آتے تو بالکل بر ہند طواف کرتے اور عورت ہو یامرد نظے ہو کر بے حیائی کے ساتھاں کے چکرلگایا کرتے تھے۔ایام گزاری کا رنگ بیتھا کہ مردار کھاتے شراہیں ہیتے ' جوا کھیلتے 'ڈاکہ ڈالتے اور تیمیوں رانڈوں کے مال کواپناذاتی سمجھ کرہضم کر جاتے تھے۔ایک جلداول ۱۳۹

عورت کی گئی مردوں سے نکاح کر لیتی اورنمبروار ہرا یک کی زوجیت کا حظ حاصل کرتی تھی۔ باب کے مرنے کے بعد مال کو مخملہ دیگر مال منقولہ کے ترکہ پدری سمجھتے اوراس پر قابض ہو کر جی جاہتا تو اس سے خود نکاح کرتے' ورنہ معاوضہ لے کر دوسرے کے حوالہ کر دیہتے تھے۔ نابالغ بچوں اورعورت ذات لڑ کیوں کو بیہ کہہ کرتر کہ یدری ہے محروم کر دیتے تھے کہ مرنے والے کی میراث وہ لے جواس کا طرف دار بن کر دعمن سے جنگ کرسکے''۔ چونکہ کسی کو داماد بنانا عار سجھتے اور بول بھی جنگ کے خوگر ہونے کی وجہ ہے بصورت مغلوبیت اندیشہ رہتا تھا کہ بے کس و لا دارث لڑ کیاں دشمن کے قبضہ وتصرف میں چلی جائیں گئ اس لئے پیدا ہوتے ہی ان کوتل کر دیتے یامعصوم و بے زبان بچی کواینے ہاتھوں زندہ اور جیتے جی مٹی میں دیا آتے تھے۔ روز مرہ کے کار دیار میں خاص دنو ن اور مہینوں کو مانتے بتھے جانوروں کی آ واز اور اس کے داہنے بائیں اڑنے سے شکون لیتے۔ جانوروں کو بتول کے نام برچھوڑتے مورتوں کی نیازیں چڑھاتے اوراس کوعین دین سمجھے ہوئے تھے۔ سیح بادشاہ اور پیدا کرنے والے خدا کی شکر گزاری کا تو کیا یو چھنا ان کو خدا کے خالتی اور ما لک ہونے کا بھی اقرار ندتھا۔ ونیا کا اتنابوا کارخانہ جوجیرت خیزا نظام سے چل رہاہان کے نزدیک اتفاقی تھااور گویا بلاکسی موجد کے یوں ہی ہوتا چلا آتا تھا' دنیوی اعمال وافعال پر جزا وسزا کا ہوتا ان کومستبعد معلوم ہوتا اور حشر ونشر کے تذکر ہے ان کے قصے کہانیوں کا بھی جزوندرہے تھے۔فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے۔ جنات اور کا ہنوں کوغیب دان جانتے اور حوادث و واقعات عالم کوستاروں کی رفتار اور بروج میں آید ورفت کا اثر سجھتے تھے۔حسن پرتی اور رقص وسرود ہے دلچیبی تھی لہو ولعب میں مزہ آتا اور فخش و بدکاری ہے لذت حاصل ہوتی تھی۔سغرکرتے تو حجموثی کہانیاں سنانے والوں اور قصہ گویوں کوساتھ رکھتے تھے شعر تحوئی کالغومشغلیان کاعلمی ماییناز تھا۔ جن میں اینی تعریف بڑائی' شرافت اور دوسروں پر بہر نوع فوقیت نظم کی جاتی اور بھرے مجمعوں میں سنا کر دا د جاتی عاتی تھی' خانہ جنگی اور خوزیزی ان کا بہا درانہ کرتب اورنسل کی شرافت کا پر وانہ تھا جس کی بدولت بچہ بچہ کی جان ہر وفت

خطره میں اور کو پاہنتیلی برر کھی ہوئی تھی' کینہ اور عزم انتقام کوشریفانہ جو ہراور قومی عظمت کی

دستاویز سمجھے ہوئے ہے جس سے کوئی خاندان اور کوئی قبیلہ بھی خالی نہ تھا' باہمی خالفت اور
آپس کی نزاع سے ہزاروں عور تیس را نڈبن ہو چکی تھیں اور لا کھوں بچے بیتیم' دوسرے کا محکوم
ہونا موت سے زیادہ شاتی تھا' اور اپنے سے بالاکسی کو دیکھے ہی نہیں سکتے تھے۔ غرض ان کے
تمدن ومعاشرت کا ہر پہلوخراب تھا' اور جب عرب ہی اس اندھیری حالت میں پڑا ہوا تھا تو
دوسروں کا کیا ہو چھنا کہ شل مشہور ہے:۔''چو کفراز کعبہ برخیز دکھا ندمسلمانی''

جب کعبہ نے بی کفراٹھ کھڑا ہوتو بھراور کہاں مسلمانی ہو عتی ہے۔ (سیرت ماہتاب عربؑ) قریش اور قریش کی حالت

اورجس طرح اس نے خاک اور دھول کے بوجھ سے انسانیت کے سرکو ہلکا کیا' کیا دعوئ پیش کرنے سے پہلے قدرت نے خوداس کو اس کے مبارک وجود کواس کی دلیل نہیں بنایا کہ قوم اور نیشن کے دیوتا کو سے کہ تعرف گانے والے اس کے قدموں پر اس لئے اپنی اور اپنے بچوں کے خون کی سے بچھ کر جھینٹ چڑھانے والے کہ قوم کے وجود میں افراد کی ضانت مستور ہے۔ یہ لوگ قو کی اور انفراد کی بقاء ہی نہیں بلکہ سرے سے بقائی کے داز سے جامل ہیں۔ حکھواجس طرح وہ الیے ملک میں پیدا ہوا تھا جس میں پی نہیں تھا۔ اس طرح یہ قدرت ہی کی طرف کی بات تھی کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوائی جس میں پی پی پی پی پی پی تھا اور اگر کے تھا بھی تو جو باہر کی طرف کی بات تھی کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوائی کے پاس بھی پی پی تھا اور اگر کچھ تھا بھی تو جو باہر کی اس کی طبیعت اپنی قوم سے کیا لیتی جبکہ خودان ہی کے پاس بھی پی تھا اور اگر کچھ تھا بھی تو جو باہر کا حال تھا وہی ان کے دل ان پہاڑوں سے زیادہ تھا ان کے دل ان کی صحبتوں میں رہنے والوں کے اندر ماغ ان کے میدانوں سے زیادہ چینل سے ان میں ان کی صحبتوں میں رہنے والوں کے اندر سنوار سے زیادہ بھا تھا۔ انجر نے سے زیادہ ان میں ان کی صحبتوں میں رہنے والوں کے اندر سنوار سے زیادہ بھا تھا۔ انجر نے سے زیادہ ان میں بلنے والے تھھر تے تھے۔

تاہم وہ آ دی ہی تھے اور مکہ باویہ ہیں ایک شہرتھا' مانا کہ اس میں مدرسہ نہ تھا۔ کالجے نہ تھا۔ ہونے دسٹی نہتی کلب نہ تھا' لان نہ تھا' صنعتی کارخانے نہ تھے۔ علمی معبد' کوئی باضابط سیاسی ادارہ نہ تھا۔ لیکن بھر بھی وہ شہرتھا اس میں شہریت کے بچھ لوازم تھے' ایک معبدتھا جس کی زیارت کے لئے اطراف وا کناف کے مسافر وہاں آتے تھے۔ شالی وجنو بی کاروانی راستوں کی شاہراہ ہروہ واقع تھا۔ (النبی الخاش)

### ر . افغانب رسالت كاطكوع

رؤیائے صادقہ کی منے صادق خبرد رہے تھی کے عقریب آفاب نبوت طلوع کرنے والا ہوا درجی طرح سے کی روشی آفافا پڑھتی رہتی ہے ای طرح رؤیائے صالحہ اور صادقہ کی روشی آفافا پڑھتی رہتی ہے ای طرح روبیائے صالحہ اور صادقہ کی روشی آفافا پڑھتی رہی۔ یہاں تک کہ آفاب نبوت ور سالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا جو قلب کے بصیراور بیناء شے۔ مثلا ابو بکڑوہ سامنے آئے اور آفاب نبوت کے انوار و تجلیات سے مستفید ہوئے اور جوکور باطن اور خفاش دل تھے جیسے ابوجہل آفاب کے طلوع ہوتے ہی خفاش کی طرح ان کی آئیسیں بند ہوگئیں اور نبوت ور سالت کے آفاب عالم تاب کی تمازت کی تاب نبلا سکے۔ (بیرۃ المعلق)

چهل ساله عمر کی خصوصیات

منصب نبوت ورسالت كى سرفرازى كے لئے چاليس سال كاس الى الئے تجويز كيا كيا كه انسان كى قوائے جسمانيا ورروعاني چاليس بى سال كى عمر ميں حدكمال كو يہني ہيں ۔ كما قائل تعالىٰ حتىٰ اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة اصل عمر تو انسان كى چاليس بى سال ہے۔ اس كے بعد تو انحطاط اور زوال ہے۔ اس طرح جب آپ كے قوائے جسماني وروحاني حدكمال كو پہنچ سے اور تجليات الہيا ورقحات قدسيہ كے قبول كرنے كى استعداد كمل ہوئى تب اللہ تعداد كمل ہوئى تب اللہ تعداد كمل ہوئى تب اللہ دو الله اللہ العظيم (سرة المعنى)

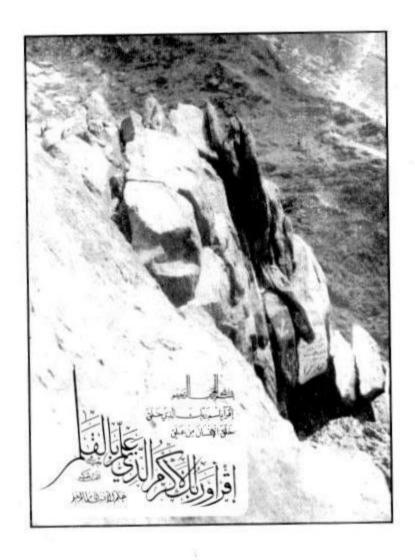

#### ىپلى وحى پېلى وحى

جب عمر شریف چالیس سال کوئینجی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرامیس تشریف فرما سے
کد دفعۃ ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کوسلام کیا اور پھر بیکہا اقراء پڑھے آپ نے فرمایا۔
ماانا بھاری میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پرفرشتہ نے پکڑ کر مجھکواس شدت سے دبایا کہ میری مشقت
کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقراء میں نے پھروہی جواب دیا۔ ما انا بھاری
فرشتہ نے پھر تیسری بار مجھکو پکڑ ااور اس شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور بیک فرشتہ نے بھر تاب کہ پڑھو
اقر أباسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقر أور بک
الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم
آپ ایٹ پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھئے جو خالق ہے تمام کا ئنات کا خصوصاً انسان

کا کہ جس کوخون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کارب بہت ہی گریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلا یا اورانسان کووہ چیزیں بتلا ئیں جن کووہ نہیں جانتا تھا۔ (ہیرۃ المسلق) آپ اس غار میں تھے کہ ایک وجود نمودار ہوا۔ اس سے گھبرا ہٹ نہیں ہوئی ' بلکہ دل کو سکون ہوا 'جیسے سو کھے ہونٹوں کو ٹھنڈایا نی مل گیا (محمدر سول اللہ)

مككي وروحاني فيض كاانتقال

جرئیل امین کا آپ کوتین بار دبانا مکی اور دوحانی فیض پہنچانے کے لئے تھا۔ تاکہ جرئیل کی روحانیت اور ملکیت آپ کی بشریت پر غالب آجائے اور قلب مبارک آیات الہیاورامرار غیبیاورعلوم ربانیکا تمل کر سکے اورآپ کی ذات بابر کات خالق اور تخلوق کے مابین واسط اور عالم شہادت کا منتی اور عالم غیب کا مبدا بن سکے حضرات عارفین کا اس طرح سے کسی کوفیض پہنچا تا بطریق تو اتر ثابت ہے۔ ابن عباس رضی الدُعنما سے مروی ہے کہ ایک بارنجی کریم علیہ العسلاق والسلام نے مجھ کوا پے سینہ مبارک سے لگایا اور بید عافر مائی۔ اللہ معلمہ الکتاب (بخاری شریف)

اے اللہ اس کوائی کتاب کاعلم فرما۔ (سرة السطق)

مومن كاليهلا فرض

تخلیق نواز اورانقلاب انگیز تعلیمات کا دوسرارخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔مشہورمثل کلام الملوک ملوک الکلام'' کی وجد آفرین مثال بھی آپ کےسامنے آجائے گی۔

وقی کا آغاز لفظ"اقواً" سے جوااوراس اہمیت کے ساتھ کہ نام رب بھی بعد میں لایا گیا۔ اقواہامہ دبک پڑھ اپنے رب کے نام سے "پھر پروردگار (رب) کی تمن صفتیں بیان کی تئیں۔ خلق الاکرم علم زیادہ زور علم پردیا گیا (علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم) تعلیم دی قلم کے ذریعہ سکھایا انسان کوہ جونیں جانیا تھا۔

کیااس اسلوب کلام ہے ہمیں بیسبت نہیں ملتا کہ جو مخص اس وقی پرائیان لائے اس کا پہلافرض قر اُت اورتعلیم ہے۔ اورتعلیم بھی وہ نہیں جو مال باپ بچوں کوزبانی وے دیتے ہیں بلکہ تعلیم الیم جس میں پڑھتا بھی ہواورقلم ہے لکھتا بھی۔ (محمدرسول اللہ)

حضور صلى الله عليه وسلم كامقام

يتشيك النظائل

اس سے بیستی بھی ملا ہے کہ معلم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ انسان کو وہ با تیں سکھا تا ہے جو وہ بیس جانتا وہ جس طرح قلم کے ذریعہ سکھا تا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ''ای محض' محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلاکسی واسطہ کے علم الاولین والا خرین سے نواز دی۔ علق (خون بستہ) یعنی ابوکی پھٹل ۔ اس کوعلم سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی ۔ خون کی پھٹل کے لئے علم کا تصور بھی بیخل ہے۔ لیکن خدا قادر پرور دگار عالم اس علق سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور علم بے بالیاں کی دولت سے نواز تا ہے۔ وہی رب ذوالجلال بحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے ای کو جو ہر علم سے آ راستہ کر رہا ہے۔ بلاشبہ کی ای کونہیں کہا جا سکتا کہ پڑھ۔ پڑھے کا تھم ای کے وہ مرحلم سے آ راستہ کر رہا ہے۔ بلاشبہ کی ای کونہیں کہا جا سکتا کہ پڑھ۔ پڑھے کا تھم ای کے حق میں تکلیف مالا بطاق نہیں ہے۔ مگر رب محمد کا تھم محمد کے لئے تکلیف مالا بطاق نہیں ہے۔ کو مردب محمد کا تھم محمد کے لئے تکلیف مالا بطاق نہیں ہے۔ کو مردب محمد کا تھم محمد کے لئے تکلیف مالا بطاق نہیں ہے۔ کو مردب محمد کا تھم محمد کے لئے تکلیف مالا بطاق نہیں ہے۔ کور رسلی اللہ علیہ وہ جو ہرعطا کر چکا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وہ علم کی علمی حالت

تاریخ ہے دیجیں رکھنے والے کے لئے بیموضوع بہت دلچسپ ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ
اس وقت تعلیم کے بارے میں اقوام عالم کی حالت کیا تھی اوران کا ذوق تعلیم کہاں تک سرو پڑ
چکا تھا۔ مغربی یورپ' انگلینڈ جرمنی وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ وہاں تو انسان ابھی پہاڑ کی
کھائی اور پھونس کی جھونپڑی ہے بھی نہیں نکلا تھا۔ رات کو ایک ہی جمونپڑی میں اپنے
مولیثی کے ساتھ بند ہوتا تھا۔ مشرقی یورپ جہاں' روس لا' کا اقبال چک رہا تھا' وہاں بھی
علم اورتعلیم کی پچھ دولت تھی تو صرف کلیسا کے تاریک کناروں میں چھی ہوئی۔ کلیسا ہے باہر
یا دولت علم ہے آ شناہی نہ تھے یا تعلیم ان کے لئے ممنوع تھی اورکلیسا کے علاو بھی صرف نفع
یا دولت علم ہے آ شناہی نہ تھے یا تعلیم ان کے لئے ممنوع تھی اورکلیسا کے علاو بھی صرف نفع
ائدوزی کی حد تک علم کے قدر دان تھے۔ اگر نفع کسی کماب کی فروخت سے ہوتا یا چڑے پر
ائمون کی کہ حد تھے۔ (موسیولیوان)

ہنددستان کا حال معلوم ہے کہ یہاں صرف براہمہ ہندعلم کے مالک سمجھے جاتے تھے اور

غیر برہمن میں ہے آ دھی ہے زیادہ مخلوق شودر تھی وہ علم حاصل تو کیا کرسکتی اگر علم کی بھنک مجمی کان میں پرد جاتی تو کان میں سیسہ پھلادیا جاتا (منوسمرتی)

ایران اور فارس میں عیش پرئی علم پر غالب تھی اور چین وافریقہ کا ماضی ان کے موجودہ حال سے معلوم ہور ہاہے۔ امریکہ وکینیڈا' آسٹریلیا' رابع مسکون سے خارج تھا تو انسانی و نیا ہے بھی خارج تھا۔ (محمد رسول اللّٰہ)

### مَا أَنَابِقَارِئِ كَي وضاحت

ما آقابقادِی کے بظاہر عنی بہیں کہ پس پڑھاہ وانہیں ای ہوں لیکن اس معنی بیں اشکال بیہ کقر اُت کینی زبان سے پڑھنا امیت کے منانی نہیں۔ ای خص بھی کسی کے تعلیم وتلقین سے قر اُت اور تلفظ کر سکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ فصاحت و بلاغت اس کی غلام ہو۔ امیت کتابت کے منافی ہے۔ ای مخص کعمی ہوئی تحریر کوئیس پڑھ سکتا کیکن زبانی تعلیم و تلقین کردہ الفاظ کی قر اُت کر سکتا ہے۔ پس اگر جبر کیل ایمن کوئی کعمی ہوئی تحریر لے کر آئے تھے کہ جس میں بیآ بیتی کعمی ہوئی تھیں اور اس کی است یہ کہتے ہے کہ اقر اُلیمن اور اس کی جواب میں ماانا بقاری کہنا ظاہر اور مناسب ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبر کیل ایک حریری صحیفہ لے کر آئے جو جوابرات مناسب ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبر کیل ایک حریری صحیفہ لے کر آئے جو جوابرات مناسب ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبر کیل ایک حریری صحیفہ کے مرصم تھا اور دہ صحیفہ آئے خضرت ملی الشاملہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اقر اُلیمن اس کریں صحیفہ کو مرسم تھا اور دہ صحیفہ آئے خضرت ملی الشاملہ یعنی میں ای بدول کھی ہوئی تحریری و پڑھ نہیں سکتا۔ (برہ المعنی)

### ایک شبه کاجواب

علامہ طبی طیب الدر او شرح مفکوۃ میں تکھتے ہیں کہ سورہ اقوا کی نازل شدہ آیوں میں آپ کاس کے شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ماانا بقادی میں پڑھا ہوائیس ہوں۔ وہ یہ کہ بے شک تم پڑھے ہوئے نہیں مگراپ رب کے نام پاک کی اعانت اورا بداد سے پڑھوسب آسان ہوجائے گا اور بجھ لوکر تن جل شانہ کسی کو علم کتاب اور قلم کے واسط سے عطا فرماتے ہیں جس کو اصطلاح میں علم کتابی کہتے ہیں علم بالقلم میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور کسی کو براہ راست بغیرا سباب ظاہری کے وساطت کے علم عطا فرماتے ہیں اشارہ ہے۔ اور کسی کو براہ راست بغیرا سباب ظاہری کے وساطت کے علم عطا فرماتے ہیں

جس کواصطلاح میں علم لدنی کہتی ہیں اور علم الانسان مالم یعلم میں اس طرف اشارہ دے خلاصۂ جواب بیہ کہ اگر چہ آپ پڑھے ہوئے نہیں مگر حق جل وعلا کی قدرت بہت وسیح ہے بغیراسباب خلا ہری کی وساطت کے بھی جس کوچا ہتا ہے علوم ومعارف سے سرفراز فرما تا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی آپ کو بھی علم ومعرفت عطافر مائے گا۔ (سیرة العمان)

### احساس ذمه داري

بعدازاں آپ گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پرلرزہ اور کپکی تھی آتے ہی حضرت فدیجہ سے فرمایا۔ زملونی مجھ کو پھھاڑھا وَ جب پھھ دیر کے بعدوہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت فدیجہ سے بیان کیا اور بیکہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ چونکہ وجی اور فرشتہ کے انوار و تجلیات کا حضون کی بشریت پر دفعۃ نزول اور ورود ہوا اس لئے وجی کی عظمت اور جلال سے آپ کو بیٹیال ہوا کہ اگر وہی کی بہی شدت رہی تو مجب نہیں کہ میری بشریت وجی کے اس قتل اور ہو جھکونہ برواشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہوکر فنا ہوجائے۔ (بیرۃ العملیٰ)

آپ نے بیآ بیس پڑھیں۔ آبیس ذہن نشین ہوگئیں۔ گرساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہوا۔ ایک طرف اپنی عاجزی کا غیر معمولی احساس تھا۔ آپ کی خصوصیت بیتی کہا ہے آپ کو پھیلیں بیجھتے تھے۔ دوسری طرف اتی بڑی ذمہ داری اور ایک ذمہ داری جس کا کوئی تجربیات تھا۔ یعنی بیشکی ہوئی تخلوق کو پڑھانے اور ایک ذمہ داری جس کا کوئی تجربیات تک نہیں تھا۔ یعنی بیشکی ہوئی تخلوق کو پڑھانے تعلیم دینے اور سردھار نے کی ذمہ داری۔ اور ایک صورت سے جو بالکل اجنبی صورت تھی جس کا بھی وہم و گمان بھی نہیں آیا تھا۔ نہ کسی سے ایک با تیس سی تھیں۔ اس طرح کے خیالات اور غیر معمولی احساس کا اثر بیہوا کہ دل کا بینے نگا۔ (محمد سول اللہ)

## حضرت خد يجدرضي الله عنها كالطمينان دلانا

غرض بیکمآپ کھرتشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو حضرت خدیجہ ؓنے بیفر مایا۔ آپ کو بشارت ہو آپ ہر گزندڈ رہے ۔خدا کوتم اللہ آپ کو بھی رسوانہ کرے گا آپ تو صدر تی کرتے ہیں۔ آپ کی صدر تی بالکل محق ہے۔ ہیں ہے ، ہیں ہے تو بولے ہیں لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی دوسروں کے قرضا ہے سرکھتے ہیں اور ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں المین ہیں لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں۔ مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق بجانب امور ش آپ ہمیشہ معین اور مدد گارر ہے ہیں۔ بیر روایت میں ہے کہ معزت فد بجٹ نے ہیں۔ بیری ایک روایت میں ہے کہ معزت فد بجٹ نے ہیں۔ بیری فرمایا۔ مااتیت فاحشہ قط آپ بھی کسی فاحشہ کے پاس بھی ہیں ہی خواصد یہ کہ و فرمایا۔ مااتیت فاحشہ قط آپ بھی کسی فاحشہ کے پاس بھی ہیں ہوئی اور ایسے اخلاق و شاکل اور ایسے معالی اور فضائل کا مخز ن اور معدن ہواس کی رسوائی ناممکن ہے وہ نہ دنیا ہیں رسوا ہوسکتا ہے نہ آخرت ہیں جق تحفوظ رکھتے ہیں۔ این اسحاق کی روایت ہیں ہے کہ معزت فد بجٹ نے بیری اس کو ہر بلا اور ہرآ فت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ این اسحاق کی روایت ہیں ہے کہ معزت فد بجٹ نے بیری اس واس کے بیری ہوں کے بھنہ ہیں خد بجہ کے تعنہ ہیں دی اور کہا کہ تم ہائی دات ہیں اس کہ ہیں۔ این اسحاق کی روایت ہیں ہوں کے جو نہ میں ضد بچر کی جان ہے ہیں قوی امرید کھتی ہوں کہ آپ کی جس کے قضہ ہیں خد بچر کے تو کہ اس مدید کی جان ہے ہیں قوی امرید کھتی ہوں کہ آپ کی جس کے قضہ ہیں خد ہیں جائی دات ہیں ہوں گے۔

حافظ عسقلانی اس روایت کونقل کر کے فرماتے ہیں کہ بیروایت مراحۃ اس پر دلالت کرتی ہے کی الاطلاق سب سے پہلے حضرت خدیجا بمان لائیں۔(سرۃ المصفق) آپ مکان پر پہنچے تو لرزہ جیسی کیفیت تھی۔آپ نے رفیقۂ حیات (حضرت خدیجہؓ) سے کہا: میر سے اوپر کپڑ اڈال دو۔

حضرت خدیج نے بلائیں لیں ہو چھا کیا بات ہے؟ طبیعت کوسکون ہوا تو آپ نے پورا تصد سایا۔ اور یہ بھی فرمایا۔ جھے اپنی جان کا ڈرہے(الی بڑی ذمدداری کس طرح اٹھاسکوںگا)
حضرت خدیج ہمجھدار خاتون تھیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جس طرح پندرہ سال سے دیکھ رہی تھیں ان کو یقین تھا کہ اس غیر معمولی محفل کے لئے کوئی غیر معمولی صورت نمودار ہوگی جس کی شان نرالی ہوگی۔

حضرت خدیجیٹنے بوراواقعہ سنا۔ پھروہ آیتی سنیں جن میں اس طرف اشارہ تھا کہ خداء قادر جوخون کے لوتھڑے سے جیتا جام کہا انسان بناتا ہے۔قلم کے ذریعہ لکھنا پڑھنا سکھا تا ہانسان کو وہ با تیں بتا تا ہے جن کو وہ خود اپنے ذہن سے نہیں معلوم کرسکتا تھا'وہ خداء قادر کسی استادیا قلم کی مدد کے بغیر محض اپنی قدرت سے علم کے دروازے آپ پر کھول دےگا۔ سی آبیتی سن کر حضرت خدیج ہویقین ہوگیا کہ جس غیر معمولی صورت کی تو قع تھی وہ سامنے آگئی ہے۔ سامنے آگئی ہے۔

وہ اس وافقہ کے متعلق کوئی فیصلہ تو نہیں کرسکیں۔البتہ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطرہ خلام کا این د مدداریوں کے بوجھ سے میری جان جاتی رہے گی۔حضرت خدیج شخطرہ خلام کا اطمینان دلایا کہ ایسانہیں ہوگا۔حضرت خدیج شنے آپ کی زندگی کا مرقع پیش کر کے بہت لطیف پیرا میں اطمینان دلایا کہ آپ میہ بارا شخاسکیں گے۔ کیونکہ اب تک کی زندگی میں جو بوجھ اٹھاتے رہے ہیں وہ کم نہیں ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں۔ پس اگر کوئی اس سے بھی بڑی ذمہ داری آپ پر پڑے گی تو آپ اس کو بھی اٹھاسکیں گے۔

حضرت خدیجی نے اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا۔

كلاوالله لايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف وتعين على نوائب الحق (عارئ شريف ٢٠٠٠)

ترجمہ: خداشاہد ہے ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ بھی ایسانہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی آپ کو تاکام
کر دے۔ آپ کی مدد نہ کرے۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں ان کی مدد کرتے
ہیں۔ ہارئے تھے در ماندہ مسافروں کے لئے سواری کا انظام کرتے ہیں ان کو منزل تک
پہنچاتے ہیں۔ آپ ایسے احسانات کرتے ہیں اور ایسی خدمات انجام دیتے ہیں جن کی نظیر
نہیں ملتی جودوسری جگہ قطعا نایاب ہیں۔ باہر کے مسافر جو بے تھکانا ہوتے ہیں آپ ان کو
اپنا مہمان بناتے ہیں۔ ہر پا ہونے والے گناہوں اور ناگہانی حوادث میں آپ حق کی
حمایت کرتے ہیں۔ '(محمد رسول اللہ )

حضرت خدیجہ کے تسلی آمیز جواب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صلہ کرمی اور مہمانداری اور سخاوت اور ہمدردی کی وجہ ہے دنیا میں بھی انسان آفتوں سے مامون ومصنون رہتا ہے (۲) حضرت خدیج گا آپ کی شلی کے لئے آپ کے جائن اور کمالات کا ذکر کر نااس کی دلیل ہے کہ کسی کے واقعی اور نفس الامری محائن اور کمالات اس کے منہ پر بیان کر نابشر طبیکہ محدول کا عجاب اور خود پندی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو صرف جائز بی نہیں بلکہ سخسن ہے۔

نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اس واقعہ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کر نااس امر کی دلیل ہے کہ انسان پراگر کوئی اہم واقعہ پیش آئے تو اگر اس کے اہل خانہ و بندار اور مجھدار ہوں توسب سے پہلے ان سے تذکر وکر سے اور بعد میں جو اہل علم اور اہل فہم موں ان سے ذکر کر ہے۔ (بیرة المعلق)

## ورقتہ بن نوفل کے پاس

بعدازاں خدیجہ تنہا اپنے پچپازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس کئیں جوتوریت اور انجیل کے بردے عالم شخے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے ہے اور زمانہ جا المیت میں بت پرتی سے بیزار ہوکر نصرانی بن مجے شخے اور اس وقت بہت بوڑ ھے اور نابینا ہو کے شخے اور اس وقت بہت بوڑ ھے اور نابینا ہو کی ہے ہے۔ ان سے ریتمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے من کریہ کہا۔

#### لئن كنت صدقتني أنه لياتيمه ناموس عيسي

اگرتو یکی کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ تا ہے جو میسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔

یہ روایت ولائل الی تیم میں باسناد حسن ندکور ہے اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس کئیں اور کہا اے میرے چیاز او بھائی ذرا اپنے جیزی حال (بعنی خود ان کی زبان ہے) سنئے۔ ورقہ نے آپ سے مخاطب ہوکر کہا اے سیجھے ہتلاؤ کیا دیکھا آپ نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔

ورقد نے آپ کا تمام حال س کریہ کہا کہ یہ وہی ناموں 'فرشتہ ہے' جومویٰ علیہ السلام پراتر تا تھا۔ کاش میں تمہار ، نے زمانہ پیفیبری میں قوی اور توانا ہوتا جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکا لے گی یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا کیاوہ مجھ کونکالیس سے۔ ورقہ نے کہاایک تم بی پرموقوف نہیں جو تھی پیفیبر ہوکر اللہ کا کلام اور اس کا بیام لے کر آیا لوگ ای کے دخمن ہوئے اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور ہے آپ کی مدد کروں گا مگر پچھے زیادہ دن گزرنے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور ابومیسرہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا۔

آپ کو بٹارت ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت سیح بن مریم علیہ السلام نے بٹارت دی ہے اور آپ مثل مویٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں۔اور آپ کو عنقریب اللّٰد کی طرف سے جہاد کا تھم کیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ نے آپ کے سرکو بوسہ دیا۔ (سیرت مصطفیٰ) حضرت خدیج کااس واقعہ کوئن کرآپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لیے جاتا۔ جواس زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھاس امر کی ولیل ہے کہ جب کوئی نا در واقعہ پیش آئے تو علائے ریانیمن پر پیش کرنا جائے۔

نیز الل علم کی خدمت میں کی توسط ہے حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے جیہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والعسلیم نے حضرت خدیج کی وساطت سے ورقہ بن نوفل سے ملاقات فرمائی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم تنہا ورقہ کے پاس تشریف نہیں لے سکے۔ بلکہ خدیجہ کوساتھ لیاجن کی ورقہ سے قرابت تھی ۔معلوم ہوا کہ علماء اور صلحاء کی ملاقات کے لئے اگر کسی رہنما کوساتھ لیاجا ہے تو مناسب ہے تاکہ گفتگو میں مہولت رہے۔(ہرۃ المعنیٰ)

حضرت فدیجرضی الله عنها نے سلی دی کین بیان کی رائے اوران کا اپناا عقادتھا کہ جواس طرح صاحب فیر ہو فدا کی طرف ہے اس کی مدد ہوگی۔ اس کو ذکیل ورسوا اور تاکام نہیں کیا جائے گا۔ کین اس طرح کے معاملہ کی حقیقت وہ بھی نہیں جانتی تھیں۔ کیونکہ نبوت اورالہام کی باتوں سے وہ بھی واقف نہیں تھیں۔ ان کوایک شخص کا خیال آیا۔ بید حضرت فدیج ہے تھے۔ بہوت اور الہام کی رشتہ کے بھائی ہوتے تھے۔ عبرائی فرہب اختیار کئے ہوئے تھے۔ عالم فاصل تھے۔ نبوت اور الہام کی باتیں جانتے تھے۔ عبرائی ذبان پر ان کوعبور تھا۔ عبرائی کی اصل انجیل کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اب بہت بوڑھے تھے۔ بصارت سے کھی معذور ہو بھی تھے۔ گرلوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ ان کا نام ورقہ تھا ولدیت نوفل۔

معنرت خدیجہ مطرت محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) کوساتھ لے کران کے یہاں پہنچیں اور کہا آپ کے برادرزادے (مصرت محمصلی اللہ علیہ دسلم) کو عجیب صورت پیش آئی ہے۔ یہ خود ہی بیان کریں گئے آپ غورے سنئے اور رائے دیجئے۔

حضرت محمر (صلی الله علیه وسلم) نے پورا واقعہ بیان کیا۔

ورقہ نے جیسے ہی سنابر جستہ جواب دیا۔

یة و دی ناموں (فرشتہ ) ہے جس کواللہ تعالیٰ نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فر مایا تھا۔ ورقہ نے کہامیں بوڑھا ہو گیا ہوں ۔ کاش میں جوان ہوتا ۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکا لے گی ۔

حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) نے سنا کہ قوم ان کو نکا لے گی تو بہت تعجب ہوا۔ یہ قوم جو یہاں تعجب ہوا۔ یہ قوم جو یہاں تک گرویدہ ہے کہ عقیدت اور احترام میں نام لیمنا ہے ادبی بچھے سے دعا کیں کراتی ہے اور بڑے معاملات کا فیصلہ کرنا میرے حوالے کردیتی ہے کیا وہ الیمی آتھے میں بھیر لے گی کہ مجھے مکہ سے نکال دے گی۔

جیے محبوب رہنما کے لئے یہ بہت ہی عجیب بات تھی آپ نے تعجب سے دریافت کیا۔ کیا میری قوم مجھے نکا لے گی؟

ورقہ ابینک آپ کونکا لے گی اور بدانو کھی ہات نہیں ہے جو مخص بھی اسی ہات چیش کرتا ہے جو آپ چیش کرنے والے ہیں اس کے ساتھ قوم کا برتاؤیکی ہوا کرتا ہے۔ کاش میرے سامنے وہ دن آئے تو ہیں آپ کی ہوری ہوری مدد کروں۔

ورقہ تو زندہ نہیں رہے کچھ دنوں بعدان کی وفات ہوگئی ۔ مگر جو بات انہوں نے کہی تھی ًوہ پوری ہوئی۔

یہ تھا نبوت کا آغاز۔ اور بیتھی وحی کی ابتداء جس علی بڑھنے پڑھانے ۔علم اور قلم کا تذکرہ اور عالمان ذندگی کی ترغیب ہے۔ (والنداعلم) ابتدائی ظہور کے العدبیسلسلہ کچھ عرصہ کے لیئے بندہ و کیا۔ حق کی مموو

اب دیکھو! خلوت کی اس زندگی ہے وہ ایک بڑے دعویٰ کو لے کرآ تاہے تھیک اس

طرح آتاہے جیسا کہ لیمان نی نے کہاتھا۔

"وه مير محبوب كي آواز د كيم اوه بهاڙون پرسے كودتے ٹيلوں پرسے بھاندتے آتا ہے"۔ (غزل الغزلات باب!)

اور پہاڑے اتر کڑونیا کے آگے اس نے حیرت سے بھرے ہوئے اس تجربہ کا اعلان کیا کہ جیسا کہ یسعیا ہ نبی نے کہا تھا:

''ان پڑھ کو کتاب دی گئی کہاہے پڑھاوروہ کہتاہے کہ میں ان پڑھ ہوں پڑھ نہیں سکتا'' (یعیاہ باب۲۹)

سیحضے والوں نے سمجھایا نہیں سمجھا' مجھے اس سے کیا بحث کیکن بخاری میں ہے حراء کی کھوہ میں اس کے سامنے سب سے پہلے فعصبہ المحق کا نظارہ ای طرح بے نقاب ہوا جس طرح بہاڑی کے ہرے بھرے جھاڑ کی شاداب آگ ہے۔

اننی انا الله لا الله انا میں ہی اللہ ہوں کوئی معبود نہیں ہے کین میں ہی کی سرمدی کونج اس طرح کونجی کہ سننے والانہیں بناسکتا کہ کدھرے کونجی کیکن کونجی اوراس آگ سے گونجی حضرت موسی کو بول ہی محسوس ہوااور بیقر آن میں ہے۔ غیر قرآنی یا داشتوں میں آیا ہے کہ پیپل کے سابی میں جو مایوں جیٹا تھا گیا کا وہی شاکیہ نی بیکتنا ہواا چھلا۔

پاگیا' پاگیا' اب تحصین کھووں گا' جی گیا' جی گیا' اب بھی نہیں مروں گا' (او کمال قال) فدا ہی جانتا ہے کہ بدھ کیا تھا' کون تھا' اوراس نے کیا کہا تھا۔

لوگول نے کیا سنالیکن بھولے بسرے افسانوں میں فرکر چلا آتا ہے کمہ کچھ ای قتم کے الفاظ بولا۔

بہر حال حق کے اس فجائی اور احیا مک نمود کے بعد بخاری ہی میں ہے کہ فعجاء ہ الملک تب فرشتہ آیا۔

ملک ہی حق تھا' اورحق ہی ملک تھا' جو یہ کہتے ہیں' اب ان سے میں یہ کہوں گا جس نے چکھااس نے جانا ہم نے نہ چکھااور نہ ہم جان سکتے ہیں' ہمارے سامنے تو دعویٰ چیش ہوا' بڑا عجیب وغریب دعویٰ ول ہلا دینے والا دعویٰ جو دکھے نہیں سکتے' انہیں کیسے دکھایا جا سکتا تھا۔ نامیناؤں کے لئے اس کے سوااور کیا جارہ ہے کہ بیناؤں کی سنیں۔ بخت کا چھوٹا وہ ہے جوخود بھی نہیں دیکھ سکتا اور دیکھنے والوں نے جو دیکھا ہے یہ بدنھیب اس کے سننے ہے بھی پیٹے چھیرتا ہے گردن موڑتا ہے۔(النی اٹائم)

### تاريخ بعثت

اس پرتمام محدثین و مؤرضین کا اتفاق ہے کہ بروز دوشنبہ آپ کو نبوت ورسالت کا خلعت عطا ہوا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپ کس مہینہ میں مبعوث ہوئے حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ ماہ رہے الاول کی آٹھ تاریخ کو خلعت نبوت عطا ہوا۔ اس بنا پر بعثت کے وقت آپ کی عمرشریف ٹھیک جالیس سال تھی اور محد بن اِسحاق فرماتے ہیں کہ سترہ رمضان المبادک کو آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے۔

اس اعتبارے بعثت کے وقت آپ کی عمر شریف چالیس سال اور چید ماہ کی تھی۔ حافظ ا عسقلانی نے فتح الباری میں اسی قول کو سیح اور رائح قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ عارحراء کا اعتکاف آپ رمضان ہی میں فرماتے تھے۔ (سرۃ المصلق)

## سلسلهٔ وخی کے تشکسل کا انتظار

آپ کھر واپس آ گئے اور وحی کا آنا چندروز کے لئے رک گیاتا آئکہ دل سے گذشتہ دہشت اور خوف دور ہوجائے اور آئندہ وحیٰ کا شوقی اور انتظار قلب میں پیدا ہوجائے۔

وحی کے رک جانے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کواس قدر حزن و ملال ہوا کہ بار بار بہاڑ پر جائے کہ اپنے کو بہاڑ کی چوٹی ہے گرادیں۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود مرز باغ دل خلالے کم بود ہجر سے بود کر مصیبت کھے نہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں مرآ پ جب ایسااراد وفر ماتے تو فوراً جرئیل امین ظاہر ہوتے اور بیفر ماتے۔

يا محمد انك رسول الله حقا

ا مع مم ب يقيماً بلاشبه الله كرسول برحق بير - بيسكر آپ ك قلب كوسكون موجاتا - المعلق )

عشق برق خرمن سوز ہوتا ہے جوا ہے سواء متاع ہستی کی ہرایک نمود کوختم کر دیتا ہے رہتا ہے تو صرف عشق گر محبوب کی طرح محبوب درد ہے گررگ جان سے زیادہ عزیز ۔ عاشق کی تمنا کہی رہتی ہے کہ بیددرد بڑھے وہ اپنے خاتمہ کی تمنا کرسکتا ہے گر خاتمہ عشق کا نام بھی زبان بہتیں لاسکتا۔ پچھوالی ہی صورت یہاں بھی ہوئی جس کیفیت کا ایک اثر یہ تھا کہ قلب مبارک لرز نے لگا۔ اس کا دوسرا اثر یہ تھا کہ حضرت مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمنایہ ہوئی کہ مبارک لرز نے لگا۔ اس کا دوسرا اثر یہ تھا کہ حضرت مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمنایہ ہوئی کہ سمجھنے گے۔ جب اس شوق کا غلبہ ہوتا تو آپ جا ہتے کہ کسی پہاڑی چوٹی سے اپنے آپ کو خاص سمجھنے گے۔ جب اس شوق کا غلبہ ہوتا تو آپ جا ہتے کہ کسی پہاڑی چوٹی سے اپنے آپ کو خاص مقصد کے لئے پیدا کیا تھا وہی رہنما بی ۔ اور پچھ مرصو قف کے بعد سلسلہ وی شروع ہوگیا۔ مقصد کے لئے پیدا کیا تھا وہی رہنما بی ۔ اور پچھ مرصو قف کے بعد سلسلہ وی شروع ہوگیا۔ مقصد کے لئے پیدا کیا تھا وہی رہنما بی ۔ اور پچھ مرصو قف کے بعد سلسلہ وی شروع ہوگیا۔ مسلسل ایس برس تک ہوتی رہی۔ (مجمد رسول اللہ)

### حضرت خدیجیگی فراست

ایک بارحضرت فدیجہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ واقتسلیم ہے وض کیا کہ اگر ممکن ہوتو جس وقت وہ ناموں آپ کے پاس آئے تو مجھ کو ضرور مطلع فرما کیں۔ چنانچہ جرئیل امین جب آپ کے پاس آئے حصرت فدیجہ کواطلاع دی۔ حضرت فدیجہ نے وض کیا کہ آپ میری آغوش میں آ گئو حضرت فدیجہ نے اپناسر آغوش میں آ گئو حضرت فدیجہ نے اپناسر کھول دیا اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ اس وقت بھی جرئیل کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں حضرت فدیجہ نے فرمایا آپ کو بشارت ہو۔ فداکی قتم یہ فرشتہ ہے۔ شیطان نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت فدیجہ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک۔ (برق المعلق)

### اعمال میں سب سے پہلافرض

تو حید ورسالت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ کوتعلیم دی گئی وہ وضواور نماز تھی۔اول جبرئیل نے زمین پراپی ایڑی ہے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوگیا۔ جبرئیل نے اس سے وضوء کی اور آپ دیکھتے رہے بعدازاں آپ نے بھی اس طرح وضوء کی پھر جبرئیل نے دور کعت نماز پڑھائی اور آپ نے اقتداء کی اور وضواور نماز سے فارغ ہوکر گھرتشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وضوا ور نماز کی تعلیم دی۔

اسامہ بن زیدا ہے باپ زید بن حارثہ ہے داوی ہیں کہ رسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتداء بعثت ونزول وی کے وقت جرئیل میرے پاس آئے اور وضواور نمازی مجھ کو تعلیم دی۔
علامہ بہلی اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔ پس وضو باعتبار فرضیت کے فی ہاور باعتبار تلاوت کے مدنی ہے اس لئے کہ آیت وضو کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا۔
ابتدا بعثت ہی ہے آپ کا نماز پڑھنا تو قطعاً ثابت ہے اختلاف اس میں ہے کہ پانچ نماز ول کے فرض ہوئیں) ان سے پہلے آپ نماز ورض تھی یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک معراج میں فرض ہوئیں) ان سے پہلے آپ پرکوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک معراج سے پہلے کوئی نماز فرض تھی آپ بیس ایعض علماء کے نزدیک معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں آپ بیس ایمن میں میں میں میں میں میں میں این سے بیلے آپ بیس قدر چا ہے نماز پڑھتے ۔ صرف صلو قالیل کا تھی نازل ہوا تھا اور بعض علماء کے نزدیک ابتداء بعثت سے دونمازی فرض تھیں دور کعتیں میں کی اور دور کعتیں عمر کی۔ (برۃ المعلق)

دعوت عام ہے پہلے

حضرت مجمد (صلی الله علیه وسلم) کی جالیس سالہ مثالی زندگی نے آپ کوالصادق اور الا مین اور الدیا مجوب رہنما بنا دیا تھا جس کے اعلی اخلاق اور بہترین کردار پر مکہ کے ہرا یک جھوٹے برے کو پورااعتا دھا۔ مگران اعلی اخلاق کے باوجود منصب نبوت کے فرائض اوراداء فرائض کے طریقوں ہے ۔ فریقوں ہو گھی ہوا ہے ۔ فریقوں ہے ۔ فریقوں ہو گھی ہوا ہے ۔ فریقوں ہو گھی ہوا ہے ۔ فریقوں ہو گھی ہوا تھا۔ انہا ہے کہ وہ قوم ہو کہ ہوا ہے ۔ فریقوں ہو گھی ہوا تھا۔ خرے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تھا۔ مگر ان کی تعلیمات فراموش ہو چکی تھیں صرف ۔ خصرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تھا۔ مگر ان کی تعلیمات فراموش ہو چکی تھیں صرف

وهند کے بنتان باتی تھے۔لیکن اب آپ پر بیذ مدداری ڈالی گئی تھی کہ ایسی قوم میں کمل انقلاب برپاکریں جواگر چہ گمراہ ہے۔گراہ ہے انقلاب برپاکی قوموں میں سب سے بہتر اور برتر بھی ہے اور ایسی نہاں کہ حق وہی ہے جس پر وہ قائم ہے۔ اور اس انقلاب کا آغاز خاص اس گروہ ہے کہ تن جس کو نہ صرف اس کا یقین ہے کہ وہ حق پر ہے بلکہ بی خربی ہے کہ وہ اس کا یقین ہے کہ وہ حق پر ہے بلکہ بی خربی ہے کہ وہ اس کا یقین ہے کہ وہ حق پر ہے بلکہ بی خربی ہے کہ وہ اس کا یقین ہے کہ وہ حق پر ہے بلکہ بی خربی ہے کہ وہ اسے نہ جب بلکہ بی خربی ہے کہ وہ اس کی اس کے کہ وہ حق پر ہے بلکہ بی خربی ہے کہ وہ اسے نہ جب بیں نہایت بختہ اور کشر ہیں۔

کچپڑے ہوئے اور پسماندہ عرب کا ایک ''ائی' ان تمام علاقوں اور ان میں بسنے والے انسانوں بینی پورے نوع بشرکے لئے ہادی اور دہنما بنایا جارہا ہے۔ منصب رسالت اس کے سپر دہونے والا ہے تواس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے ضروری ہے کہ جن باتوں کی وہ دعوت دے ان کانمونہ وہ خود بن جائے۔ چنانچہ نبوت کے بعد کم وہیش تین سال ایسے گز رے جن میں معزت محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) کوعام دعوت وہلنے کا تھم بیس تھا۔ ہاں کچھ سعادت مند وہ تھے جنہوں نے مشک کی خوشبوخود سونگھ لی اور وہ خود بی اس شع کے بروانے بن مجے۔

ان حفزات نے بھی ابھی تبلیغ شروع نہیں کی لیکن اچھا خربوزہ اگر اس کی پودھیک ہوتو وہ دوسر نے خربوز نے کود کھے کررگ پکڑ لیتا ہے۔ پس پھادرافرادجن کے کردار نے ستعبل میں ثابت کردیا کہ وہ بہترین انسان اور پورے ساج کے قیمتی جواہر تھے۔ وہ خود متاثر ہوئے اور دعوت عام سے پہلے آغوش اسلام میں دافل ہو گئے۔ (ان کے پر تقدی کارنا ہے تاریخ عالم کے سینے پر نقش بین جوشہادت دے رہے وی کہ یہ حضرات کس درجہ صدافت پہندی کودلیراور بہادر تھے اور ای کے بینا میں جوشہادت وے در محدرسول اللہ کا دوس سے پہلے الصادق اللہ میں افراس کے بینا میں کے بینا میں کے دوس سے پہلے الصادق اللہ میں افراس کے بینا میں کے دوس سے پہلے الصادق اللہ میں افراس کے بینا میں کے کرویدہ ہوگئے تھے۔ (محدرسول اللہ ک

# سافداقله مناشم

### حضرت خديجة حضرت علي اورحضرت زيدبن حارثة

سب سے پہلے آپ کی حرم محتر م صدیقة النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا اور بروز دوشنبہ شام کے وقت سب سے پہلے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔لہذا اول اہل قبلہ آپ ہی ہیں۔ (اصابہ وعیون الاثر) اور پھرورقہ بن نوفل مشرف ہاسلام ہوئے بعد از ال حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدت سے آپ کی آغوش تربیت میں ہتے دس سال کی عمر میں اسلام لائے اور بعثت سے اسکے روز بروز سہ شنبہ آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اور عرصہ تک (بعنی ایک سال تک جیسا کہ بعض روایات میں ہے اسلام کو ابوطالب سے نئی رکھا۔ بعد از ال آپ کے آزاد کر دہ غلام روایات میں ہے ) اپنے اسلام کو ابوطالب سے نئی رکھا۔ بعد از ال آپ کے آزاد کر دہ غلام زید بن حارثہ اسلام لائے اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔(بیرۃ العملیٰ)

### حصرت الي بكر صديق رضى الله عنه

جب تمام الل بیت اسلام میں داخل ہو گئے۔ تب آپ نے احباب و خلصین کو اس رحمت کبری اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہو گئے۔ تب آپ نے احباب و خلصین کو اس رحمت کبری اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اپنے اپنے کرصد بی کوائیان واسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر نے بلائسی تامل اور تھر کے اور بغیر کسی خور اور تذہیر کے اول بلد میں آپ کی دعوت کو تبول کیا۔

آپ نے صدق کو پیش کیا اور ابو بکرنے تقدیق کی ایک بی تقدیق نے صدیق بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام ہے کچھ نہ پچھ ضرور جھج کا مکر ابو بکر کہاس نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابرکوئی تو قف نہیں کیا۔ (سرۃ المسلانُ) سس رہی ہے وہ

### حضرت ابوبكره كي عظمت

حضرت ابوبكركه وه بزے عاقل اور ہوشمند زيرك تھے اور نفع اور ضرر اور حسن وہتے ميں تميز

جلداول کی پوری صلاحیت رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے اور مکہ کے ; ی ثروت اور ذی شوکت اور ذی اثر لوگوں میں تھے۔ابو بکر نے الیم حالت میں بلاکسی دباؤ کے اول وہلہ میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور لوگوں پراینے اسلام کو ظاہر کیا۔ کسی باپ اور بھائی سے اپنے اسلام کوخفی نہیں رکھا اور اپنے احباب خاص پر خاص طور پر اپنے اسلام کو ظاہر كيا اوراس دين ميں وافل ہونے كى دعوت دى ايسا اسلام موجب صدفضيلت ہے۔خلاصہ کلام به که ابوبکرایسے مخص تھے کہ چو آزاد اور منتقل تھے اور ہوشمند اور صاحب شوکت و مرتبت عضوه اول وہلد میں اسلام لائے اور ابتداء بی سے دعوت اسلام میں آ تخضرت ملی الله عليه وسلم كے دست و باز و ہے اور مال ومتاع اور زندگی كاكل سر مايدا سلام كے لئے وقف کر دیا اور کامل تیره سال تک ہرطرح کی تکلیف اورمصیبت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كاساته ديااوردشمنون كي مدافعت كي .. (سيرة المعلق)

آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی آپ کے احباب وخلصین میں سے جوآپ کے پاس آتا یا آپ جس کے پاس جاتے اس کواسلام کی وعوت دینے چنانچہ آپ کے رفقاء اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے مید حضرات اسلام میں داخل ہو ہے۔(۱) عثمان بن عفانؓ اور زبیر بن عوام اور عبدالرحمٰن بن عوف اور طلحہ بن عبیداللہ اور سعد بن ابی وقاص میان قریش اور شرفاء خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ابوبکر ان سب کو لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ (سرہ المعنیٰ)

### جناب ابي طالب كى طرف سيے تمايت كا وعدہ

جب نماز كاوقت آتا تو آپ كى گھائى يا درە ميں جاكر پوشيدە نماز پڑھتے۔ايك مرتبه كا واقعه ہے کہ آپ اور حضرت علی کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک ابوطالب اس طرف آنکلے۔حضرت علی نے اس وقت تک اینے اسلام کواپنے ماں باپ اوراعمام اور دیگر ا قارب برخا ہزئیں ہونے دیا تھا ابوطالب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے بھتیج یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے آپ نے فر مایا اے چھا یہی

ستستر النظامة

دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیفیروں کا اور خاص کر ہمارے جدامجد ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والعسلیم کا دین ہے اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری تھیجت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاوں اور آپ کو چاری کہ آپ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برق کو قبول کریں اور اس بارہ میں میرے معین اور مددگار ثابت ہوں۔

ابوطائب نے کہاا ہے بیتیج میں اپنا آبائی ند ب تو نہیں چھوڑ سکنا کیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کوکوئی گزندنہ پنچا سکے گا۔ بعداز ال حضرت علی کی طرف مخاطب ہوکر کہا اے بیٹے یہ کیا دین ہے جس کوتم نے افتیار کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا باپ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو پچھووہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی تقدیق کی اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا تمیج اور پیرو ہوں۔ ابوطالب نے کہا بہتر ہے تم کو بھلائی اور خیر بی کی طرف بلایا ہے۔ ان کا ساتھ نہ چھوڑ نا۔

## حضرت جعفرابن ابي طالب رضي الله نعالي عنه

ایک روز حضرت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مشغول عبادت ہے۔ حضرت علی آپ کے دائیں جانب ہے اتفاق سے ابوطالب ادھر سے گزرے جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے آپ کو جب نماز پڑھتے ویکھا تو جعفر سے مخاطب ہوکر کہا اے بیٹائم بھی علی کی طرح آپ بچازاد بھائی کے قوت باز وہوجا وُ اور بائیں جانب کھڑے ہوکر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوجاؤ۔ جعفر سابھین اسلام میں سے ہیں۔ اکتیں یا بچیس سحابہ کے بعد مشرف باسلام ہو جاؤ۔ جعفر سابھین اسلام میں سے ہیں۔ اکتیں یا بچیس سحابہ کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ (سرة المصلف)

### حضرت عفيف كندى رضى اللدعنه

عفیف کندی معفرت عباس کے دوست تضعطری تجارت کرتے تھے۔ اس سلسائہ تجارت میں بھی آ مد درفنت رہتی تھی۔ عفیف کندی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں منی میں معفرت عباس کے ساتھ تھا کہ ایک فحض آ یا اوراول نہا یت عمدہ طریقہ ہے وہ کیا اور پھر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی اس نے بھی ای طرب بندو کیا اور پھر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی اس نے بھی ای طرب بندو کیا اور پھر نماز کے لئے

جلداؤل ۱۵۰ کفری ہوگئ۔ پھرایک گیارہ سالہ لڑکا آیا اس نے بھی وضو کی اور آپ کے برابر نماز کے لئے کھڑی ہوگئ۔ پھرایک گیارہ سالہ لڑکا آیا اس نے بھی وضو کی اور آپ کے برابر نماز کے لئے کھڑا ہوگیا ہیں نے عہاس نے کہا یہ میرے بھیجے محمد رسول اللہ کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ لڑکا علی بن ابی طالب بھی میرا بھیجا ہے جواس دین کا پیرو ہے اور یہ عورت محمد بن عبداللہ کی یوی ہیں۔ عفیف بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ (سرۃ المعنیٰ) بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ (سرۃ المعنیٰ) محضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت طلح فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بھریٰ گیا ہوا تھا ایک روز بھریٰ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنی صومعہ میں سے یہ پکار ہاتھا کہ دریافت کروکہ ان لوگوں میں کوئی حرم مکہ کار ہے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ میں حرم مکہ کار ہے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوگیا۔ میں نے کہا کون احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوگیا۔ میں نے کہا کون احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا کہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے بیٹے۔ یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے حرم مکہ میں فلا ہر ہوں گے ایک پھر بلی اور خلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے اور وہ آخری نبی ہیں۔ دیکھوتم پیچھے نہ رہنا راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ فور آ مکہ واپس آ یا اور لوگوں سے نہر ہا اور گوئی نئی بات پیش آئی۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ محمد الین (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قافہ یعنی ابو یکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں فور آ ابو یکڑے پاس نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قافہ یعنی ابو یکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں فور آ ابو یکڑے پاس بہنچا۔ ابو یکر محمد وسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہوکر میں مشرف باسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ (برۃ المعانی)

## حضرت سعدبن ابي وقاص رضى الله نعالي عنه

سعد بن ابی و قاص فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے تمن شب قبل یہ خواب و یکھا کہ میں ایک شد یدظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں تاریکی کی وجہ سے کوئی شی مجھ کو نظر نہیں آتی اچا تک ایک ماہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے چھے ہولیا و یکھا تو زید بن حارثہ اور علی اور ابو بکر جھے سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کی وحد انیت اور اپنے

سِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله الله الله و الما الله و الما الله و الله (سرة المعنق)

### حضرت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه

سابقین اولین میں ہے ہیں چوتے یا پانچویں مسلمان میں اسلام لانے ہے پیشتریہ خواب دیکھا کدا کیے نہایت وسیح اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میراباپ سعید مجھ کواس کی طرف و تھیلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تا گہاں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آگ اور میری کمر پکڑ کر تھینے کیا ارادہ کر رہا ہے۔ بیدار ہوااور شم کھا کر میں نے بیکہا واللہ بیخواب تی ہے۔ ابو پکڑ نے بیکہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ پکھے خیر کا ارادہ فرمایا ہے بیاللہ کے رسول ہیں۔ ان کا اتباع کر اور اسلام کو تبول کر اور انشاہ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اور اسلام میں واض ہوگا اور اسلام ہی تھو کو آگ میں گرنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اور اسلام میں واض ہوگا اور اسلام ہی تھو کو آگ میں گرنے میں ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم کی اتب ہو کی س چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تھو کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تھو کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کے دسول ہیں اور اس بات کی دعوت و بتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کو تچوڑ دو کہ جو نہ نقی اور ضرر کے میں اور نہیں اور کی دنی کی اس کی نہیں کا در کسی نہیں کو تور دو کہ جو نہ نقی اور ضرر کے میں اور نہیں کو بین کی در نقی اور نہیں کی برستش کو تجھوڑ دو کہ جو نقی اور ضرر کے میں اور نہیں کی۔

خالد کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا کہ ہیں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں اور اسلام ہیں داخل ہو گیا۔ باپ کو جب میر ہے اسلام کاعلم ہوا تو مجھ کواس قدر مارا کہ سرزخی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میر ہے سر پر تو ڑ ڈالا اور پھر میکہا کہ تو نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انباع کیا جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے آ باؤ اجداد کو احق اور جابل بتلا تا ہے۔ خالد کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا۔ واللہ محمد میں اللہ علیہ وسلم بالکل سے فرماتے ہیں۔ باپ کو اور بھی غصر آ گیا اور مجھ کو تخت ست کہا اور گالیاں دیں اور میکہا اے کمین تو میر سے سامنے سے دور ہوجا۔ واللہ میں تیرا کھانا بینا بند کر لوگ تو اللہ عن ور ہوجا۔ واللہ میں تیرا کھانا بینا بند کر دوں گا۔ میں نے کہا اگرتم کھانا بند کر لوگ تو اللہ عن وجل مجھ کورز ق عطافر ما کیں گے۔ اس پر دوں گا۔ میں نے کہا اگرتم کھانا بند کر لوگ تو اللہ عن وجل مجھ کورز ق عطافر ما کیں گے۔ اس پر

باپ نے جھ کواپے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے اور جواس سے کلام کرے گار خالدا پنے باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی معاملہ کیا جائے گا۔خالدا پنے باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی مے در دولت پر آپڑے۔ آپ خالد کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میر اباپ ایک بار بھار ہوا تو یہ کہا کہ اگر اللہ نے جھے کواس مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عباوت نہ ہونے دوں گاجس کی عبادت کا محمد (صلی مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گاجس کی عبادت کا محمد (صلی اللہ علیہ وسلی کہ میں نے اللہ سے بیدعا ما تھی کہ اے اللہ میر سے اللہ علیہ کے قابل نہ بنا۔ چنانچے اسی مرض میں میر اباپ مرسی اپنے اسلامی کیا۔ (سرۃ المسمنی) باپ کواس مرض سے المحضے کے قابل نہ بنا۔ چنانچے اسی مرض میں میر اباپ مرسی اباپ مرسی اللہ میں اس خدائی کہ اسلامی کیا۔ (سرۃ المسمنی)

حضرت عثان بنعفان رضي اللدعنه

حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں ایک ہارگھر میں گیا تواپی خالہ سعدی کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھیں۔ مجھ کودیکھتے ہی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ پیہے۔

اے عثان بچھ کو بشارت ہواور سلامتی ہو۔ تین باراور پھر تین باراور پھر تین بار۔اورایک بارتا کہ دس پورے ہوجا ئیں۔تو خیرے ملااور شرے محفوظ ہوا۔خدا کی متم تونے ایک نہایت پاکدامن اور حسین عورت سے نکاح کیا تو خود بھی ٹاکٹھ داہے اور ناکٹھ داسے تیری شادی ہوئی ہے۔ بین کر مجھ کو بہت تعجب ہوااور میں نے کہااے خالہ کیا کہتی ہواس پر سعدی نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ بیہے۔

اے عثمان اے عثمان اے عثمان تیرے لئے جمال بھی ہے اور تیرے لئے شان بھی ہے۔ یہ بی ہیں جن کے شان بھی ہے۔ یہ بی ہیں جن کے ساتھ نبوت ورسالت کے برا بین اور ولائل بھی ہیں رب الجزاء نے ان کوحق و کیر بھیجا ہے۔ ان پرانڈ کا کلام اثر تاہے جوحق اور باطل میں تمیز کرتاہے۔ پس تو ان کا اتباع کر کہیں بت بچھ کو گراہ نہ کر دیں۔

میں نے کہااے خالہ آپ توالی شے کا ذکر کرتی ہیں کہ جس کا شہر میں کبھی نام بھی نہیں سنا کچھ بچھ میں نہیں آتا۔اس پر سعدی نے بیر کہا:۔

محربيثي عبدالله الله كرسول بي الله كي طرف سے الله كي طرف بلاتے بيں ۔ قول ان كا

يَسْتُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

سراسرفلاح اور بہود ہے اور ان کا حال کا میاب ہے ان کے مقابلہ میں کی جیخ و پکار تفع نہ دے گی۔ اگر چہ کتنی ہی تکواریں اور نیزے ان کے مقابلے میں چلائی جائیں۔

یہ کہ کرا تھ تئیں محران کا کلام میرے دل پراٹر کر گیا۔اس وقت سے غوراور فکر میں پڑ ممیا۔ ابوبكر سے ميرے تعلقات اور روابط تھان كے ياس آكر بين كيا۔ ابوبكرنے محھ كومتفكر وكيوكر در یافت فرمایا۔ متفکر کیوں ہومیں نے اپنی خالہ سے جوسنا تھامن وعن ابو بکڑے بیان کر دیا۔ اس پرابو بکڑنے کہاا ہے عثمان ماشاءاللہ تم ہوشیاراور سمجھ دار ہوجت اور باطل کے فرق کوخوب سمجھ سكتے ہورتم جيسے كوئل اور بإطل ميں اشتباه نہيں ہوسكتا۔ بدبت كيا چيز ہيں جن كى يرستش ميں مارى قوم مبتلا ب كيابي بت اندهاور بهر نبيس جوند سنت بين اورند و يكفت بين اورندكى كو ضرر پہنچا کتے ہیں اور نہ نفع۔حضرت عثال کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی متم بے شک ایسے ہی میں جیسے تم کہتے ہواس برابو بکڑنے کہا واللہ تمہاری خالدنے بالکل سی کہا یہ جمر بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ نے آپ کواپنا ہیام دے کرتمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے تم اگر مناسب مجھوتو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوکرآپ کا کلام سنوبد بات ہوہی رہی تھی کے حسن اتفاق دیجھوکہرسول الله صلی الله علیہ وسلم اس طرف سے گزرتے ہوئے دکھلائی دیئے اور حضرت علی ا آپ کے ہمراہ تنے اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ابو بکڑآ پ کود کیے کرا تھے اور آ ہتہ ہے م کوش مبارک بیں کچھ عرض کیا آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کی طرف متوجہ موكرية فرمايا كداب عثمان الله جنت كى دعوت ديتاب توتم الله كى دعوت كوقبول كرواور من الله كا رسول ہوں جو تیری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں۔

خداک شم آپکاکلام سنتے ہی بے خوداور بے اختیار ہوکر فور آاسلام لے آیا اور بیکلمات زبان پر جاری ہو گئے۔ اشہد ان لا الله الا الله و حده الاشریک له و ان محمداً عبدهٔ ورسوله

کچھ روز ندگز رے کہ آپ کی صاحبز اوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں آئیں اورسب نے اس از دواج واقتر ان کو بنظراستحسان دیکھاا ورمیری خالد سعدی نے اس بارہ میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہیہ ہے۔ الله في الله في الله المنظم الله عنهان كو مدايت دى اورالله اى تن كى مدايت ديتا ہے ۔ پس عنهان في الله علي محمد الله الله علي الله عليه وسلم كا اتباع كيا اور آخراروكى كا بيٹا تھا فكر اور سمجھ ہے كام ليا اور ق سے اعراض نه كيا ۔ اروى بنت كريز حضرت عنمان كى والده كا نام ہے۔ اور اس پيغيبر برحق صلى الله عليه وسلم في اپنى ايك صاحبز اوى اس كے نكاح ميں وى پس به اقداء ايما ہمواجيسے شمس مدر كا افق ميں اجتماع ہوا۔ اے ہائتم كے جيے محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ميرى جان آپ برقربان ہو آپ الله كامين بيں فيلوق كى مدايت كے لئے بينے محمد بين "۔ ميرى جان آپ برقربان ہو آپ الله كامين بيں فيلوق كى مدايت كے لئے بينے محمد بين "۔ محضرت عثمان بين مظعون البوعبيد و محمد الرحمل بين عوف

حضرت عثمان بن مظعون ابوعبیدهٔ عبدالرحمُن بن عوف ابوسلمه بن عبدالاسدرضی الله منهم

حضرت عثمان بن عفان کے اساام الانے کے دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندان حضرات کوآپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔

عثان بن مظعون ابوعبیدہ بن الجراح عبدالرحمٰن بن عوف ابوسلمہ بن عبدالاسدار قم بن الارقم بیسب کے سب ایک بی مجلس میں مشرف باسلام ہوئے۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون اور عبید قبن الحارث اور ابوعبید قبن الجراح اور عبدالرحمٰن بن عوف اور ابوسلمہ بن عبدالاسد بیسب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور احکام اسلام ہے آگاہ اور خبر دار کیا۔ بیک وقت سب نے اسلام قبول کیا اور بیر مساور سے دارار قم میں بناہ گزیں ہونے سے قبل اسلام لائے۔ (سبرة المصطفیٰ)

### حضرات عمار وصهبيب رضي الأعنما

عمار بن باسرفرماتے ہیں کہ دارارقم کے دروازہ پرصہیب بن سنان سے میری ملاقات ہوئی اور رسول الندسلی الندعلیہ وسلم اندرتشریف فرماتھ میں نے صہیب سے بوجھا کیا ارادہ ہے ہوئی اور رسول الندسلی الندعلیہ وسلم اندرتشریف فرماتھ میں نے صہیب نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے صہیب نے کھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے باس حاضر ہوں اور آپ کا کلام سنوں ہم دونوں دارار قم میں داخل ہوئے۔ آپ نے ہم پراسلام کو پیش کیا ہم اس وقت مشرف بسلام ہوگئے۔ (سرۃ المصفق)

### حضرت عمروبن عبسة رضي اللدعنه

عمروبن عبسة فرماتے ہیں کہ میں ابتداء ہی سے بت پرتی سے بیزاراور متنفر تھا اور یہ بجھتا تھا کہ بیہ بت کسی نفع اور ضرر کے اصلاً ما لک نہیں محض پھر ہیں علماء اہل کتاب میں سے ایک عالم سے لکر بیدد ریافت کیا کہ سب سے پہلے افضل اور بہتر کونسا دین ہے اس عالم نے یہ کہا کہ ایک شخص مکہ میں ظاہر ہوگا بت پرتی سے اللہ کی تو حید کی طرف بلائے گاسب سے بہتر اور افضل دین لائے گارتم اگران کو پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا عبر و بن عبد فرماتے ہیں اور افضل دین لائے گارتم اگران کو پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا عبر و بن عبد فرماتے ہیں اس وقت سے ہروقت مجھ کو مکہ ہی کا خیال رہتا تھا۔ ہروار دوصا در سے مکہ کی خبریں دریافت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھ کو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی۔

آپ کی خبر طنے پر میں مکہ مکر مہ حاضر ہوا اور مختی طور پر آپ سے ملا اور عرض کیا کہ آپ

کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے

فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دیکر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو ایک ماتا

جائے ۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردا نا جائے بتوں کو تو ڑا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔

میں نے عرض کیا کہ اس بارہ میں کو ن آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاداور

میں نے عرض کیا کہ اس بارہ میں کو ن آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاداور

ایک غلام یعنی ابو بر اور بلال میں نے عرض کیا میں بھی آپ کا بیرواور شبع ہوں آپ کے ہمراہ

ہوں گا آپ نے فرمایا اس وقت تو آپ وطن لوٹ جاؤ جب میر نے غلبہ کاعلم ہواس وقت آ

جانا عمر و بن عب یو فرمایا اس وقت تو آپ میں مسلمان ہو کروطن واپس ہوگیا اور آپ کی خبر ہیں دریا فت کہ ساتھ میں ہو ہو کہ بی بیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جھوکو بچانا بھی ۔ آپ نے فرمایا

ماض ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جھوکو بچانا بھی ۔ آپ نے فرمایا

ہاں تم وہی ہوں جھوکہ بی جو تعلیم دیجے ۔ الی آخر الحدیث بوری حدیث منداحم میں نہ کور سے۔ (برۃ العملی)

حضرت الي ذررضي اللهءنه

ابن عباس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ابوذ رغفاری کو جب رسول الله صلی الله علیه وسلم

ک بعثت کی خبر پنجی تواہی بھائی انیس ہے کہا کہ محہ جاؤاں مخص کی خبر لے کرآؤ جود کوئی کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور آسان ہے جھے پروتی نازل ہوتی ہے اس کا کلام بھی سنو۔ ابوذر کی ہدایت کے مطابق انیس مکہ آئے اور آپ سے ال کرواپس ہوئے۔ ابوذر نے دریافت کیا کیا خبرلائے انیس نے کہا کہ جب میں مکہ پنجیاتو کوئی آپ کوکاذب وساحر کہتا تھا کوئی کا بمن وشاعر۔ واللہ وہ نہ شاعر ہے نہ کا بمن ۔ انیس خود بھی بہت بڑے شاعر سے ۔ اس کوئی کا بمن وشاعر۔ واللہ وہ نہ شاعر ہے۔ اس کا کلام ساہے۔ اس کا کلام کا بنوں کے کلام سے مشابہ بیس ان کے کلام کو اوز ان شعر پررکھ کردیکھا شعر بھی نہیں۔ واللہ انہ لصادق خداکی شم وہ بالکل صادق ہے اور یہ بھی کہا۔

اس مخص کو میں نے صرف خیر اور بھلائی کا تھم کرتے ہوئے اور شر اور برائی سے منع کرتے ہوئے دیکھا اور عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کا تھم کرتے دیکھا۔ اوران سے ایک کلام سنا جس کوشعرہے کوئی تعلق نہیں ۔

ابوذر نے س کر بیہ کہا کہ دل کو پوری شفانہیں ہوئی۔ غالبًا ابوذر آپ کے حالات اوروا قعات تفصیل کے ساتھ سنتا چاہتے تھے۔ اتفاج مال ان کے لئے کافی اورشافی نہ ہوا۔
اس لئے ابوذرخود کھے تو شہاور مشکیرہ لے کر مکہ دوا نہ ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے توسط سے بارگاہ رسالت میں پنچ اور آپ کا کلام سناای وقت اسلام لائے اور حرم میں پنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کفار نے اتنا مارا کہ زمین پرلٹا دیا۔ حضرت عباس نے آگر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کفار نے اتنا مارا کہ زمین پرلٹا دیا۔ حضرت عباس نے آگر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی توم کی طرف لوث جاؤ اور ان کو بھی اس سے آگاہ کرو۔ جب بہارے ظہور اور غلبہ کی فہرسنو تب آنا۔ ابوذر والیس ہوئے دونوں بھائیوں نے مل کر والمہ ہو کہ موت دونوں بھائیوں نے مل کر والمہ ہو اسلام کی دعوت دی والمہ ہے نہایت خوش سے اس دعوت کو قبول کیا۔ بعداز ال قبیلہ غفار کو دعوت دی نہایت مشرف باسلام ہوا۔ (ہر قالم المفنی)

## دعوت وارسث اد كابيهلا دفتر اورنصاب

جب ای طرح رفته رفته لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے مسلمانوں کی ایک جھونی می جماعت ہوگئ تو حضرت ارقم رضی الله تعالی عند کا مکان جمع ہونے کے لئے تجویز ہوا کہ دہاں سب جمع ہوا کریں۔حضرت ارقم سابقین اولین میں ہے ہیں۔ساتویں یا دسویں مسلمان ہیں کوہ صفاری آپ کا مكان تعاحضرت عمرضى الله عند كاسلام لان تك رسول الله صلى الله عليه وسلم أورسحابه كرام وبين جمع ہوتے تھے حضرت عمر کاسلام لے آنے کے بعد جہال جائے جمع ہوتے ۔ (بروالمعلق)

### رشدومدايت كانصاب

قر آن پاک کی وہ سورتیں جوابنداء میں نازل ہوئیں انہیں کونصاب کہا جاسکتا ہے۔ان سورتوں میں عقائد ونظریات کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور طریقہ تربیت بھی بتلایا گیا ہے۔ باقی ۲۳ ساله زندگی میں ان کی ہی تشریح اور تو طبیح ہوتی رہی ۔ ترمیم کسی ایک میں بھی نہیں ہوئی بنیادی تعلیمات درج ہیں۔

 یوری کا نات کا ایک خالق ہے جس کی سب سے نمایاں صفت بیہے کہ وہ رب العالمين اورارحم الراحمين ہے۔ ( یعن مخلوقات کے جس قدرطبقات اور درجات کا ئتات عالم میں ہیں وہ ان کا پیدا کرنے والا اور یالنے والا ہے۔اس نے ہرمخلوق کی ایک فطرت بنائی اوراس فطرت کے بموجب نشو ونما' بقاء و تحفظ' تدریجی ترقی اور درجہ کمال تک چینجنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کی رحمت نے ان کومہیا کیا اور برابرمہیا کرتی رہتی ہے ) تمام جہانوں کا رب اورسب پر رحم کرنے والا وہی ہے۔ تمام کمالات اس کو حاصل ہیں۔تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے۔

- يتشر النظائية
- ہ مشرق ومغرب کا رب وہی ہے وہی معبود ہے۔اس کے سواءاور کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ قابل نہیں ہے۔
- اس نے انسان کوخون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔اس کو دولت علم سے نوازااور ترقی کے راستہ پرلگایا۔
  - وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قلم اور لکھنے پڑھنے کے ذریعہ تعلیم کا طریقہ ای نے بتایا۔
     وہ اس ذریعہ کے بغیر بھی جس کو چاہے عالم وفاضل اور سرتاج فضلاء بناسکتا ہے۔
- وہ ایک ہے گیا ہے وہ کئی کامختاج نہیں سب اس کے مختاج ہیں۔ نہ اس کے اولاد ہے دہ اس کے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اولاد ہے نہ وہ کئی ہمسر نہیں ہے۔
- انسان کا ہرا کے عمل اچھا ہویا براا کی حقیقت ہے۔ ہرا کی عمل اپنا اثر رکھتا ہے انسان این اگر کھتا ہے انسان اینے اعمال کے جال میں اس طرح پھنس جاتا ہے جیسے کوئی قیدی۔
- کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے او پرنہیں لے سکتا کسی پر دوسرے کا گناہ نہیں ڈالا جا سکتا ہو گئا۔ سکتا ہو شخص اپنااوراپنے فعل کا ذمہ دار ہے انسان کو صرف وہی ملتا ہے جواس نے کمایا انسان جو پچھ کما تا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا۔
- ایک خاص دن ہوگا جس میں انسان کے تمام انگال کا حساب اور ہرمعالمہ کا انصاف ہوگا۔
- مدائی مخلوق صرف وہی نہیں ہے جو تہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ی مخلوق ہے ایک خاص مخلوق وہ ہے جس کوفرشتہ کہا جاتا ہے ان کی تعداد کاعلم صرف ان کے خالق 'اللہ رب العالمین ہی کو ہے'۔وہ خدا کے حکم کے سوا پچھ نہیں کر سکتے۔ان کی زندگی بہی ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کی تعیل اور خدا کی حمہ و ثنا کرتے رہتے ہیں۔وہ خدا کے حکم سے خدا کی تعین بھی نازل کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے خدا کا قہر بھی بندوں پراتارتے ہیں۔
- اللہ تعالیٰ انسانوں کی سیح رہنمائی کے لئے نبی اور رسول بھیجتا ہے۔ نبی اپنی طرف سے پہنے ہیں ہیں اپنی طرف سے پہنے ہیں اپنی طرف سے پہنے ہیں گہتا 'صرف وہ کہتا ہے جو خدااس کو بتا تا ہے۔

انسان کے پاس ہور نقینی بات وہی ہے جواللہ کے بتانے سے رسول بتا تا ہے۔ اس کے علاوہ جو پچھے انسان کے پاس ہے واللہ کے بتانے سے رسول بتا تا ہے۔ اس کے علاوہ جو پچھے انسان کے پاس ہے وہ طن ہے ( تخمینی اور انکل کی باتیں ہیں جوعلم ویقین کا مقابلہ ہیں کہ سے رسول کو یا ک کرنے اور روحانیت کو ترتی دینے کی صور تیں ہے ہیں۔

الله الله و یاد کرؤ دن کو یاد کرؤ رات کو جاگ کر خدا کی یاد کرؤ نمازیں پڑھؤ زکوٰ ۃ ادا کرو (جو ایک لازی فریضہ ہے اور زکوٰ ۃ کےعلاوہ) الله کوقرض دو (علی اور تو می کاموں میں خراج کرووہ اللہ تعالیٰ پرقرض ہوگا' کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائےگا۔ جو نیکی کرو گے خدا کے پہلال اس سے بہتر اور بہت بڑھا ہوا یاؤ گے۔ جوغلطیاں اور کوتا ہیاں ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ ہے ان کی معافی اور مغفرت جا ہے رہو۔

ورت کواللہ کا انعام مجھو۔ ہرایک غرض سے بلند ہوکر صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کی فقیل اوراس کے فرمان کی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی میں اوراس کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہرایک ضرورت مندکی مدد کرواوراس سے کہد دوکہ ہم کوئی بدلہ نہیں جا ہے۔ صرف اللہ کی رضاح ہے ہیں۔

۔ روحانیت کی پا کی کے لئے ریمھی ضروری ہے کہ جسم کو پاک رکھو کہاس پاک رکھو ہر ایک پلیدی کو ( ظاہری ہو یا باطنی ) دور کرو۔

عذاب کے کام ق (جن سے انسان کی ابدی زندگی برباد ہوتی ہے اور دوزخ کا مستحق ہوجا تاہے) یہ ہیں۔

نماز نہ پڑھنا'غریوں کی امداد نہ کرتا' بیکار باتوں (اور خداسے غافل کرنے والے کاموں) میں منہمک رہنا۔عذاب وثواب یعنی پاداش عمل پریفتین نہ رکھنا آرکسی کے ساتھ اجھاسلوک کرکے اس پراحسان جماتا۔

الیی صورتیں اختیار کرنا کہ دولت اپنے پاس جمع رہے اورغریبوں اورضر درتمندوں کی امداد نہ ہو۔ اجھے آ دمی جن کے نقش فقدم پر چلنا چاہئے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام نے نواز الیعنی (الف) خدا کے برگزیدہ نبی۔

جوا پے پاک فطرت ہوتے ہیں کہ ہمیشہ گنا ہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ (ب)صدیق:۔جواپنے قول وفعل میں نہایت سیخ جن کاضمیرسچا' جن کے ہرفعل میں ہےائی اورصدانت۔ یہاں تک کہ دوسیائی کا پیکراورصدانت کی تصویر ہوتے ہیں۔ (ج) شدر نے جوز مصرات سے کہا میں میسا کی قبیانی کر گئے تاریخ

(ج) شہید:۔جوئق وصدافت کے راستہ میں ہوایک قربانی کے لئے تیار رہتے ہیں جن کا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ راہ حق میں قربان ہوں اس کے علاوہ اور اپنے تمام جذبات قربان کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی قربان کردیتے ہیں۔

( د ) صالح: ـ نیک کردار' پا کباز' پاک طینت' جواج محے کاموں کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں اوراس صلاحیت کومل میں لاتے رہتے ہیں ۔

مومن صالح اور چامسلمان وہ ہے جوراتوں کو جاگ جاگ کر خدا کو یا دکر ہے۔ دن
کے کاموں کو خوبی سے انجام دے اور دل میں یا دخدار کھے۔ اس سے اس کا دل لگار ہے۔
اس پر بجروسہ رکھے۔ نمازیں پڑھے۔ زکوۃ اواکر ہے قومی اور کی کاموں کے لئے دولت خرج کرتار ہے۔ اپنی فلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی ہانگار ہے۔ خالفین کی باتوں کو ضبط و خل سے برواشت کر ہے۔ برداشت سے باہر ہوجا کیس تو خوش اسلونی شجیدگی اور زمی کے ساتھ ان سے الگ ہوجائے۔ جوقول وقر ارکے کی ہوں 'جومنت مان لیس یا عہد کرلیس اس کو پورا کریں۔ جو بلا لحاظ فر ہب وفرقہ مسکینوں 'قیموں اور قید یوں کی امداد کو اپنا فرض سمجھیں۔ اپنی ضرور تیس چھے ڈالیس ان کی ضرور تیس پوری کریں۔ خدا کی خوشنودی ان کا نصب العین ہو۔ جو پچھ کریں خدا کے بی کریں۔ کسی انسان سے کوئی معاوضہ کو ارانہ کریں۔ یہاں تک کہ یہ بھی نہ چاہیں کہ کوئی انسان ان کا کسی طرح شکریدادا کرے۔ خوف خدا خدا کی عظمت اورا ہے انجام کی فکران کے دل ود ماغ پر چھائی رہے۔ جو پچھ کریں ای لئے کریں۔

بدترين انسان وه بين

جوحکومت اوراپے افتدار پر گھمنڈ کریں جن کواپنی شاہنشا ہیت پر ناز ہو (جیسے فرعون ) جواپنی دولت کے نشہ میںصداقت سے منہ موڑیں ۔ خقائق کوجھٹلا کیں ۔

جن کواپی دولت پراپی اولا دیراپنے مادی ذرائع ووسائل پر ناز ہو۔انہیں کی بڑھوتی کی اوھیڑ بن میں رات دن گےر ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کے حریص ہوں۔ حق کے مقابلہ میں اکڑ جائیں سچائی کی تو بین کریں۔عبرت کی آئکھیں بندر کھیں۔ جو خدا کو بھول جا کیں۔ خدا کی مخلوق کو بھول جا کیں۔ جھوٹ ہولئے اور جھوٹی قسمیں کھانے سے نہ شرہا کیں بلکہ اس کو ہوشیاری اور فن کاری سمجھیں۔ کسی کو چڑھا کیں کسی کو اتاریں گئی بھی کرتے رہیں۔ چغلیاں کریں۔ نہان کی نظر میں شرافت اورا خلاق کی قدر ہونہ عصمت اور پا کدامنی کی جن کی کوشش بیہو کہ غریبوں کاحق دبا کیں اور اپنا سرمایہ بردھا کیں۔ آپ کسی بہترین شاعر کا تصور سیجئے جس کے اشعار میں فصاحت و بلاغت کی تمام خو بیوں کے ساتھ ایسا در دبھی ہوجو سننے والوں کوخواہ مخواہ متاثر کر دے۔ نہ کورہ بالا مضامین اگر ایسے شیریں اور دو اوگ جو اپنی زندگی خاص سانچے میں ڈھالنا چا ہتے ہیں دن راست اس کلام کا ور در کھیں تو ان کی زندگی کیسی ہوجائے گ اور اس کا رحمل ان پر کیا ہوگا۔ جن پر اس کلام کی زد پڑتی ہے بعن جن کے مفاوات کو ٹیس اور اس کا رحمل ان پر کیا ہوگا۔ جن پر اس کلام کی زد پڑتی ہے بعن جن کے مفاوات کو ٹیس

قرآن علیم منظوم نہیں ہے۔ نہاس میں اول سے آخرتک کوئی شعر ہے۔ گریاس کا سلیم شدہ مجرہ ہے کہاس کی شیر بن لطافت فصاحت و بلاغت شعر ہے کہاس کی شیر بن لطافت فصاحت و بلاغت شعر ہے کہاس کی شیر بن الطافت فصاحت و بلاغت شعر ہے مثنا بڑا اگیز اور انقلاب آفرین ہے۔ عرب خصوصاً قریش اپنی زبان کے عاشق سے۔ جتنا بڑا ادیب ہوتا تھا اتنائی زیادہ ادیبانہ کلام ہے متاثر ہواکرتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض شعراء کے منتخب اشعار کو دیوتا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اور ان کے سامنے بجہ کیا جاتا تھا۔ یہاں تو صرف یہ عرض پاک ہے بھی اسنے ہی بلک اس ہے بھی زیادہ متاثر ہواکرتے تھے۔ یہاں تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جوسور تیں نبوت کے آغاز میں نازل ہو کیں ان میں ان مضامین کو ایسے انداز سے مرصع کیا گیا ہے کہ سننے والے اگرا پی ضمیر کی آواز پڑمل کرتے تو ان مقاصد کے لئے ہے مرصع کیا گیا ہے کہ سننے والے اگرا پی ضمیر کی آواز پڑمل کرتے تو ان مقاصد کے لئے اپنی زندگی بی دینے کے لئے بے تاب ہوجاتے تھے۔ یہ سورتیں اس دور کا تعلیمی نصاب اپنی زندگی بی دینے والے اس مقس ۔ ان کے ایک ایک اشارہ پڑمل کیا جاتا اور ایک ایک ایک اشارہ پڑمل کیا جاتا اور ایک ایک ایک اشارہ پڑمل کیا جاتا اور ایک ایک الندگی

#### تربيت كاطريقه

🗖 رات کواٹھؤ جا گوآ دھی رات یا آ دھی رات کے قریب یا دخدا میں کھڑے ہوکر گز ارو۔

قرآن کوشہر تھہر کراطمینان سے پڑھو۔

تبلیغ خصوصافرائض نبوت کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ ریاضت وجاہدہ بعنی محنت کرنے اور مشکلات کو ہر داشت کرنے کی عادت ہو۔ ضمیر پاک ہواس کی تمام صلاحیتیں بیدار ہوں۔ جو بات نکے دل سے نکلے۔ ہر ایک بات نہایت ٹھیک اور سنجیدہ ہو۔ شب بیداری سے میں اور ترقی کرتی ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ درات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور ہر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ (لبذ اشب بیداری کروتا کہ یہ حصالتیں پیدا ہوں کیونکہ ) ہم عنقریب ڈالیس محتم پر بھاری کلام

- پورے دن کوزیادہ سے زیادہ معروف رکھو۔
  - 🗖 اینے رب کے نام کا ذکر جاری رکھو۔
  - 🗖 اورسب سے کٹ کرای کے ہوجاؤ۔
- 🗖 خدا کواپناوکیل اور ذمه دار بنالواس بر بھروسه رکھو۔
- ں اس عقیدہ کواپنے اوپر جاوی کرلو کہ مشرق ومغرب (اور تمام عالم) کارب وہی ہے اس کے سوااور کوئی نہیں جومعبوداوراللہ ہو۔
- جو کچھوہ (مخالفین) کہتے ہیں اس پر ضبط وقتل سے کام لو۔ زیادہ سے زیادہ برداشت کی عاوت ڈال لو۔
- ت دنیاداروں سے کنارہ کرو( مگرخوبصورتی کے ساتھ۔ (یہ کنارہ کشی ایسی ہو کہ اپنے اندر جمال کھتی ہو۔ نفرت نہ ہو بلکہ ایسی ہوجیسے طبیب بیار کی بیاری سے اپنا بیاؤ کرتا ہے مگراس طرح کہ اس بیاؤ میں بھی دلداری ہوتی ہے) مرض کا علاج کرتا ہے مریض کا دل نہیں قوڑتا۔ (محرسول مذ)

باس

إعلامه

سراوس کارڈیل پروپیگیٹرہ ۔۔۔۔۔۔۔ایڈا رسانی اورصحابہ کرام منابقتہ کا مخل وسیانے مقال

# إعالنب

تین سال تک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تین سال کے بعدیہ یکم نازل ہوا کہ علی الاعلان اسلام کی طرف بلائیں۔

فاصدع بماتؤمروا عرض عن المشركين

جس بات كا آپ و تفکم دیا گیا ہاس كاصاف صاف اعلان كرد بجئے اور مشركين كى پروان يجيجئے۔

وانذرعشيرتك الاقربين واخفض جناحك

اورسب سے پہلے اپنے قریشی رشتہ داروں کو کفراور شرک سے ڈرائے۔

لمن اتبعك من المؤمنين

اورجوا یمان لاکرآپ کا تباع کرے اس کے ساتھ فرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائے۔

وقل اني انا النذير المبين

اورآپ بیاعلان کرد یجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔(سرۃ المعطق)

سب سے پہلے اپناخاندان

حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) کو جب تھم ہوا "قم فاندن "اٹھواورلوگوں کو آگاہ کرو (کہان کے موجودہ مل اور کردار کا مستقبل کیا ہوگا) تو آپ نے انذاراور تبلیغ کا سلسلہ اپنے خاندان سے شروع کیا۔خدا کا تھم بھی یہی تھا۔

آپ نے کھانے کا انتظام کیا اور ان رشتہ داروں کو دعوت دی جو آپ کے پڑ دادا ( دوسری پشت کے دادا ) ہاشم کی اولا دیتھے۔ان میں دہ بھی تھا جس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔اور ابولہب کی کنیت ہے مشہور تھا۔ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا سب ہے بڑا بھائی تھا۔عمرُ سرمایہ اور دولت کے لحاظ سے خاندان میں سب سے اونیجا تھا۔عبدالعزیٰ سمیت تقریباً چاکیس آ دمی اس دعوت میں آئے۔کھانا کھایا۔ پھر آنخضرت (ملی اللہ علیہ وسلم) نے کچھفر مانا شروع کیا۔ ابھی آپ نے بات یوری بھی نہیں کی تھی کہ عبدالعزیٰ نے یکار کر کہا۔ بیجادو بہت ہی عجیب ہے جوتمہارے دوست نے تم پر کیا ہے۔ جادو کا نام س کرکون تضيرسكنا تفارمجع منتشر هوكيا\_

ابولہب کی بیر کت بہت ہی ہمت شکن تھی مگراس کے مقابلہ بڑھی جس کی ہمت نے ٹو شا نہیں سیکھا تھا۔ وہ نئے حوصلہ ہےا تھا۔ پچھو وقفہ کے بعد دو ہار ہ دعوت کی اور اس مرتبہ حلقہ وسیع کردیا۔ پہلے ہاشم کی اولا دکودعوت دی تھی اس مرتبہ ہاشم کے والد عبد مناف کی اولا دکو دعوت دی اور ابولہب کی مہل حرکت کاروعمل میرہوا کہ سب بی آ مجئے اور آخرتک جے رہے۔

آب نے بھی اپنی بات بوری فرمادی۔ آب نے فرمایا

میں وہ پیغام پہنچار ہا ہوں کہ عرب کے کسی جواں ہمت نے بیہ پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ بیہ ونیااور آخرت کی کامیابی کا پینام ہے۔اُمت عرب اس پینام ہے دنیا میں بھی سر بلند ہوگی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس کونصیب ہوں گی۔ یہ پیغام مل کا پیغام ہے انسان کاعمل ہی اس کوکامیاب کرسکتا ہے۔ایک کاعمل دوسرے کوکامیاب نہیں کرسکتا۔

المعشر قریش۔اینے آپ کوجس درجہ پررکھنا جاہتے ہوتو اس کی قیمت خودا دا کرو۔ عذاب البي سے بچنا جائے ہوتو نجات كاسوداتم خودكرو\_

اے آل عبد مناف خدا کے مقابلہ بر میں تنہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک تم خود عمل نه کرومین تمهیں قانون قدرت کی گرفت سے نجات نہیں دلاسکتا۔

اے عباس بن عبدالمطلب - خدا کے مقابلہ برجس تمہارے کا منہیں آسکتا۔اے رسول خداکی پھوپھی 'صفیہ' میں اللہ کی گرفت ہے تہمیں نہیں بیاسکتا۔اے رسول کی بیٹی فاطمہ۔ میرے مال میں سے جو پچھے مانگنا جا ہو مانگو میں دول گانگر خدا ہے بے نیاز ہوکر میں تمہارے

يشرك النظائي

كيحه كامنبيس آسكنا \_الله كم مقابله برمين تمهاري كوئي مدونيين كرسكنا \_

تقریر بے حدموثر اور بلیغ تھی۔ سننے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر دلوں کا پرانا مرض آسانی سے نکلنے والانہیں تھا۔ یہاں بھی۔عبدالعزیٰ ابولہب نے اپنی عمر کی بڑائی اور رشتہ کی برتری سے ناجائز فائدہ اٹھا ہا۔

عجیب بات میتھی کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ابولہب تھا اور سب سے چیب بات میتھی کہ اس مجمع میں سب سے خیو چھوٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔جن کی عمر تقریباً بارہ سال تھی۔ بیار اور کمزور بھی تھے۔ بیٹ بڑھا ہوا آئکھیں آئی ہو کمیں۔ بنڈلیاں تپلی تپلی۔کھڑا ہونامشکل تھا۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے تقریر کے بعد مجمع کی طرف سے جواب کا انظار کیا تو صرف حضرت علی رضی الله عند (طفل بیار) نے آپ کی تصدیق کی اور جمایت کا وعدہ کیا۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے الفاظ کیے۔ ابولہب کوموقع مل گیا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے تہداگایا۔ مجمع کارخ بدل گیا۔ پھرمنتشر ہوگیا۔ (محمد رسول الله)

فاران کی ایک بہاڑی کا نام 'صفا' ہے۔اس بہاڑی کا وجوداب بھی باتی ہے۔کعبہ شریف ہے تقریباً دوفرلانگ کے فاصلہ پر ہے۔اب بد بہاڑی شہر کمکی سطح کے برابر ہوگئ ہے گراس زمانہ میں بدبلنتھی۔فانہ کعبہ کاحرم (میدان) اس کے دامن میں تھا۔ عام طور پر قریش کی یہاں نشست رہتی تھی۔ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس بہاڑی پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام یکارا۔ یائی فہر یائی عدی وغیرہ وغیرہ۔

محر: وبی محرجن کا اثر واحترام بیرتھا اور قریش کے عوام وخواص اس درجہ گرویدہ تھے کہ آ پ کو''الصادق'' اور'' الامین'' کہد کرخوش ہوا کرتے تھے انہیں الصادق اور الامین کی آ واز کا نوں میں پڑی تو لوگ بہاڑی کے دامن میں آ کرجمع ہو گئے اور جونہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنا کوئی آ دمی بھیج دیا۔

سب پین میختو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

اگر میں بیہ بتاؤں کہ بیدوادی جواس پہاڑی آ ڑ میں ہے یہاں دشمن کی فوج پہنچ گئی ہے

اوروہ عنقریب تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ صاحبان میری بات سے مانیں گے۔ سب نے جواب دیا بیٹک آپ کے متعلق ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ سے بی بولتے ہیں۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عذاب خدادندی کالشکرآنے والا ہے۔اس سے پہلے کہ عذاب کاریشکرآئے میں تہیں آگاہ کررہا ہوں۔

آپ نے ای موضوع پرتقر برفر مائی۔ بہت ممکن تھا کہ لوگ اٹر لینے مگر خاندان ہاشم کا وہی عمر رسیدہ (عبدالعزیٰ ابولہب) بھڑ کتا ہوااٹھااور بیرکہتا ہوا چل دیا۔

" محمر تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ کیااس لئے ہمیں یہاں جمع کیاہے"

خاندان کا بڑا پورے خاندان کا سر پرست اور مربی مانا جاتا ہے اور قاعدہ عرب کے مطابق وہ ولی بیعنی جواب دہ اور ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا چھوٹوں کے حق میں اس کی بات مانی جاتی تھی۔ ابولہب کو بید لایت اور سر پرتی حاصل تھی کیونکہ وہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ما جد کا بڑا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ مکہ کا بااثر دولت مند تھا۔ مجمع نے جب اتنے بڑے آ دی کوخفا ہوکر جاتے ہوئے (واک آ دُٹ کرتے ہوئے) دیکھا تو مجمع بھی چل دیا۔ لیکن ذہنوں میں ایک سوال گھر کر چکا تھا (واک آ دُٹ کرتے ہوئے) دیکھا تو مجمع بھی چل دیا۔ لیکن ذہنوں میں ایک سوال گھر کر چکا تھا (واک آ دُٹ کرتے ہوئے) دیکھا تو مجمع بھی چل دیا۔ لیکن

## سرداران قریش کی برجمی کے براب

کوہ صفا ہے جس نے پکارا وہ دہی'' محمہ'' تھا۔ جس کا نام لینالوگ بے اولی بجھتے تھے۔ جس کو''الصادق''۔۔۔''الامین'' کہا کرتے تھے۔ جس سے دعا کیں کرایا کرتے تھے۔ برکتیں عاصل کیا کرتے تھے۔ جس نے بچھ عرصہ پہلے اس خوفناک ہنگامہ کونہایت خوبصورتی سے ختم ماصل کیا تھا جوتھ یرکعبہ کے وقت ججرا سود کے سلسلہ میں سرا ٹھاچکا تھا۔

کوہ صفا کی مختفر تقریمیں جن خرابیوں کی طرف آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان کا احساس خود قریش کو بھی تھا۔ انہی کمزور بوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لئے چند سال پہلے وہ انجمن بنائی تھی اور وہ عہد نامہ طے کیا تھا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور تھا۔ یہ '' ابولہب'' جواس وفت سب سے پہلے شتنعل ہوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عم بزرگ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت پرا تناخوش ہوا تھا کہ اپنی با ندی ثویبہ کو

بروت ہے ، واقع سرت ن اللہ صیرہ میں وقادت پران کون اور بھا کے ہی ہا تھیں کو پیہو فوراً آزاد کر دیا۔ای تو یہ نے سب سے پہلے اس نونہال محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دودھ بلایا تھا۔ پھر یہ خفگی اتنی برا فروختگی اور بوکھلا ہٹ کیوں؟

اس کاسب وہ انقلاب تھا جس کی تصویراس مخضر جماعت کے آئینہ کردار میں ان کونظر آ ربی تھی جواس چندسال کے عرصہ میں (جوتر بیت کیلئے مخصوص تھا) محجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں تربیت پاکر تاریخ عالم کے پلیٹ فارم پرجلوہ گر جلو چکی تھی جواکی طرف شرک و الحاد کے مقابلہ میں تو حید' فسق و فجور کے مقابلہ میں مکارم اخلاق' حیوانیت اور بہیمیت کے مقابلہ میں انسانیت اور شرافت کی علمبر دارتھی ۔ تو دوسری جانب راتوں کو اٹھ اٹھ کر کلام اللی کی وہ آیتیں بھی گنگنا یا کرتی تھی جو مفاد پرست دولت و ٹروت اور خلالمانہ سرمایہ

داری کے خلاف گرج رہی تھیں۔ جس کا کردار بیتھا کہ اپنی دولت کوراہ خدا میں لٹا کر ان

آ بیوں کے مفہوم ومقصود کا وہ نقشہ پیش کررہی تھی جوان دولت پرستوں کے لئے بہت ہی وحشت ناک تھا۔ جھنجھلا ہث اوراشتعال کا باعث یہ بھی تھا کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ) کو سمجھانے کی جنتنی کوششیں کیس وہ ناکام ہو چکی تھیں۔

ابولہب جیسا سرمایہ پرست جوفزانہ کعبہ کے غزالہ ذریں پر بھی ہاتھ مار دے عاص بن وائل جیسا ذخیرہ اندوز جومزدور کی مزدوری برسول تک ٹلاتار ہے۔ ولید بن مغیرہ جیسا حریص جوسب سے بڑا دولتمند ہونے پر بھی صبر نہ کرے اور اس کی طبع اور لا کی کا جہنم "ھل من مزید" پکارتار ہے عتبہ بن ربیعہ اور مسعود تقفی جیسے جا گیردار جن کی زندگی کا نصب العین بی جا گیرداری اور ذرا ندوزی ہو۔ ابوجہل اور عقبہ بن ابی معیط جیسے باغی اور طاغی بڑے بروے بروے کا روبار کے مالک جو مکہ اور مکہ سے گزر کر پورے عرب پر چھائے ہوئے ہوں۔

حضرت ابوذر عفاری رضی الله عندا بتدائی دور میں اسلام سے مشرف ہو مکئے تھے۔ آپ
کی مشہور روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم دیوار کعبہ کے سابی میں تشریف فرما تھے۔
میں سامنے پہنچا تو آپ فرمارہ ہے۔ ھے الاخسرون و رب الکعبة يوم القيامة '
رب کعبہ کی شم قیامت کے روزیمی لوگ خیارہ میں ہوں گے۔

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عند فرماتے ہیں میں نے بیالفاظ سے تو میں چونک گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے بارہ میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰدآپ پرمیرے ماں باپ قربان۔ یہ بدنصیب کون ہیں؟

فرمایا جوسب سے زیادہ دولت مند ہیں۔صرف وہ مشٹنیٰ ہیں جوآ گے چیچے وا کیں با کیں سب طرف خرچ کرتے رہیں۔

سورہ همزه میں انبی جیسوں کے لئے فرمایا گیاہے۔

" جہنم کی ہلاکت اور بربادی ہرا یے فخص کے لئے جود وسروں کے عیب نکا لے اور ان کو نظر حقارت سے دیکھتے ہوئے طعنے دے۔ جس کی خصوصیت رہے کہ اس نے مال بوٹر رکھا ہے اور اس کو بار بارگنتار ہتا ہے۔ بھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشداس کے پاس رہے گا (اس کی سرمایہ داری پائیدار ہوگا) ہرگز نہیں 'بلاشبہ ایسا ہوگا کہ اس کو علمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ تم

يَنْ شِينُ النِيْظِيْفِ جِلْدَاوَل ٩٠ جَلْدَاوَل ٩٠

جانتے ہو هلمہ کیا ہے۔ وہ خدا کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جھا تک لیتی ہے۔ بلند اور دراز ستونوں کی طرح اس آگ سے شعلے ہوں سے ان لوگوں کوان آتشیں ستونوں میں گھیر کر بند کر دیا جائے گا۔ (سور وَحمز ۲۰۱)

سورہ طفمز ہ کو بار بار پڑھئے آپ کوسر ماریہ داروں کے اس غیر معمولی اشتعال کا سبب معلوم ہوجائے گا۔ (محمد رسول اللّٰہ)

### دعوت حق کے دو بنیا دی رکن

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى على الاعلان كفروتشرك كى ممانعت اور بتون اوربت برستول كى فدمت اور اعداء الله كى باوجود شديد عداوت اور مخالفت ك آب كى اور آب كے صحاب كرام كى استقامت اس امر کی صرح دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام کے لئے فقط تصدیق قلبی یا اسانی کافی نہیں بلکہ تفرادر کا فری اور خصائص شرک اور لوازم سے تبری اور بیزاری بھی لا زمی اور ضروری ہے۔ اس آیت ہے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح اہل ایمان کے لئے حق وجل علا اوراس کے رسول مصطفیٰ اور نبی مجتبیٰ صلی الله علیه وسلم کی محبت اور اطاعت کا اعلان ضروری ہے اس طرح خدا کے دشمنوں سے بغض اور عداوت کا اعلان بھی ضروری ہے۔جبیبا کہ آب نے ۹ ہجری میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو خاص اس لئے روانہ فرمایا کہ موسم حج میں براء ت کا اعلان فرمائیں جس کے لئے سور ہُ ہراءت کی آپیتیں نازل ہوئی تھیں اور حدیث میں ہے۔ من احب لله و ابغض لله فقد استكمل الايمان جس في الله كي التحبت كي اور الله کے لئے بغض رکھااس نے اپینے ایمان کو کھمل کرنیا۔اللہ کی محبت اس وفت تک کامل نہیں ہوسکتی ہے جب تک اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت کامل ندہو۔ قلب میں جس قدر خدا ك وشمنوں كے لئے مخجائش ہے اسى قدر قلب الله كى محبت سے خالى ہے۔ ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله في كيك دودل نهيس بنائ البداايك قلب مين تو متضاد چیزیں کیسے ساسکتی ہیں۔ مؤمن کامل تو وہی ہے کہ ایک خدا کی رضا اور خوشنو دی کے مقابله میں سارے عالم کی ناراضگی کی ذرہ برابر پرواہ ندر کھتا ہو۔

حضرات انبیاءالله علیهم الف الف صلوٰت الله کی بیسنت ہے کہ جس طرح وہ خداوند

www.ahlehaq.org

ذوالملك والملكوت كا بمان وتصديق كى دعوت دية بي اس طرح كفر اورشرك اور طاغوت كى تكذيب اورا تكاركا بعى تعكم دية بير- (بردانسطق)

#### ابولهب كي عداوت اورا بوطالب كي حمايت

ابولہب آگر چرشتہ میں آپ کا پچا تھائیکن جس طرح تھد لیں اور جال ناری اور صدافت وحبت میں ابو بکر صدیق سب سے اول رہائی طرح تکذیب اور ایذاء اور استہزاء پغض اور عداوت میں ابولہب سب سے اول رہا۔ تخط اللہ علیہ۔ اس عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں کو یعنی حضرت رقیہ اور ام کلاوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جوقبل از بعث عتب اور عتبیہ سے منسوب تھیں اپنے بیٹوں سے طلاق دلائی تا کہ آپ کو ان کے طلاق دیئے جانے سے صدمہ ہو گر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الثان رحمت تھی بعد میں دونوں صاحبزادیاں کیے بعد ویگر سے حضرت عثمان کی میں آپ کی النورین کے لقب سے سرفراز مورت عثمان کی النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار حضرات انہاء ومرسلین صلوت اللہ وسلام علیم اجمعین کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی زوجیت میں کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی زوجیت میں کے بعد دیگر سے تغیر کی دوصا جزادیاں آ کیں اور ذی النورین کہلائے۔

جب تک رسول الله صلی الله علیه وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیے رہے اس وقت تک قریش نے آپ ہے کوئی تعرض نہیں کیا لیکن جب علی الاعلان اور بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کیں اور گفر اور شرک ہے روکنا شروع کیا۔ تب قریش عداوت اور مخالفت پر آ مادہ ہوئے مگر ابوطالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آ دمی جمع ہوکر ابوطالب کے پاس آ کے کہ تہمارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نا دان اور ہمارے آ با وَاجداد کو مُراہ بتلا تا ہے آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے در میان میں نہ پڑیں۔ ہم خود سجھ لیس سے۔ ابوطالب ان کو خوش اسلو کی اور نرمی سے ٹلا دیا اور آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ای طرح تو حید کی دعوت اور کفر اور شرک کی خدمت میں مشخول رہے۔ ابولہ ہا ور اس کے ہم خیالوں کی بغض و عداوت کی آگ میں اشتحال پیدا ہوا اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ ابوطالب کے پاس

آ یااور کہا آپ کاشرف اور آپ کی ہزرگی ہم کوسلم ہے لیکن ہم اپنے معبودوں کی ندمت اور آ باؤاجداد کی جہیل تحمیق پر کسی طرح صرنہیں کر سکتے تھے۔ آپ یا تواپنے بھینیج کومنع کر دیں ورندلز کرہم سے ایک ندایک فریق ہلاک ہوجائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔

ابوطالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور عداوت کا ایک اثر پڑا۔ جب
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے توبیہ کہا کہ اے جان عم تمہاری قوم کے لوگ میرے
پاس آئے تھے اور بیہ کہہ کر گئے ہیں۔ لہذاتم مجھ پر بھی رحم کرواورا پنے پر بھی رحم کھا وَاور مجھ پر اقابل حل بار نہ وَ الو۔ ابوطالب کی اس گفتگو ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ابوطالب میری نصرت و حمایت سے کنارہ کش ہوجانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس وقت چشم پر نم اور دل پرغم سے بیفر مایا اے بچا خدا کی قتم اگر بیلوگ میرے وائیں ہاتھ میں وقت چشم پرنم اور دل پرغم سے بیفر مایا اے بچا خدا کی قتم اگر بیلوگ میرے وائیں ہاتھ میں آفاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتا ہے بھی لاکرر کھ دیں اور بیہ ہیں کہ اس کام کوچھوڑ دوتو میں ہرگز نہ چھوڑ ول گا۔ یہال تک کہ اللہ میرے دین کوغالب کرے یا میں ہلاک ہوجا وک اور میں ہم ہو بان عم تم جو بی ہوکر و میں تمہیں کبھی وشمنول کے حوالے نہ کرول گا۔ (برۃ المعلق)

قتل كيلئة ناكام كوشش

قریش نے جب بید کھا کہ ابوطالب آپ کی امداداور جمایت پر سلے ہوئے ہیں۔ تو پھر تیسری بارمشورہ کر کے ابوطالب کے پاس آئے اور بید کہا کہ ابوطالب بیر بھارۃ بن الوحید قریش کا نہایت حسین وجمیل اور خوبصورت ہوشیار اور بچھدار نوجوان ہے آپ اس کو لے لیں اور پھر اپنے بھینچ کوجس نے ہماری تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کوئل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نبجات دلائیں۔ ابوطالب نے کہا وام یہ کسی ہوسکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیچے کوئل کے لئے تمہارے حوالے کردوں اور تمہارے بیٹے کوئے کر پالوں اور پرورش کروں۔ خدا کی قتم یہ بھی نہیں ہوسکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا اے ابوطالب خدا کی قتم آپ کی قوم نے ایک عادلا نہ اور منصفانہ رائے اور اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی گر آپ نے اس کو قبول

نہیں کیا۔ ابوطالب نے کہا خدا کی تتم میری قوم نے میرے ساتھ انسان نہیں کیاتم ہے جو ہوسکتا ہے وہ کرگزرؤ قریش جب ابوطالب سے بالکل ناامید ہوئے تو تھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور جس قبیلہ میں کوئی ہے کس اور ہے سہارا مسلمان تھا اس کوطرح طرح کی تکیفیس دینے گئے۔ ابوطالب نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کورسول الله سلم الله علیہ وسلم کی نفرت وحمایت کی دعوت دی۔ ابوطالب کی اس آواز پرتمام بنی ہاشم اور بنی المطلب نے نفرت وحمایت کی دعوت دی۔ ابوطالب کے دشمنوں کا شریک حال ہوا۔ (عیون الاش) لیک کہا۔ بنی ہاشم میں سے ابولہب آپ کے دشمنوں کا شریک حال ہوا۔ (عیون الاش) ربیعۃ بین عباقہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاق قوالسلیم کو بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز میں دیکھالوگوں سے ریفر مانے متھے کہ

ب اے لوگولا اللہ الا اللہ کہوفلاح یاؤگے۔اورایک بھینگاشخص آپ کے بیچھے بیچھے پھر تا ہے کہ میخص صائبی (بے دین) اور جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا ریکون شخص ہے معلوم ہوا کہ ریر آپ کا چیا ابولہب ہے۔ (سرے المصطفل)

## مخالفانه برو پیگنڈہ کے لئے سرداروں کامشورہ

قریش نے جب بید یکھا کہ روز برورز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جوان میں معمراور من رسیدہ تھا اور بیکہا کہ موسم جج کا قریب آگیا مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جوان میں معمراور من رسیدہ تھا اور بیکہا کہ موسم جج کا قریب آگیا ہے۔ اب اطراف واکناف ہے آنے والے تہمارے اس صاحب (محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم) کے متعلق تم دریافت کریں گے۔ لہذا مل کر آپ کے متعلق بیدرائے قائم کر لینی چاہئے اور سب کے سب متفق الرائے ہوجا ئیں۔ اختلاف ندر ہنا چاہئے۔ ورنہ خودہ میں ہی سے بعض بعض کی تکذیب اور تر دید کرے گا اور بیا چھانہ ہوگا۔ اے ابوعبر شس (ولید کی گئیت) آپ ہمارے لئے کوئی رائے قائم کر دیجئے۔ ہم سب ان پر کار بندر ہیں گے۔ ولیڈ نے کہا تم لوگ کہو ہیں سنوں گا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ لوگوں نے کہا معاذ اللہ آپ کا بمن ہیں۔ ولید نے کہا غلط کہتے ہو۔ خدا کی قسم آپ کا ہمن ہیں میں نے کہا ہوں کو خوب دیکھا ہے نہ آپ میں کا ہمنوں کی کوئی سے وارنہ آپ کا کلام کا ہمنوں کے (زمزمہ) گنگنا ہمٹ اور آواز سے لگا کھا تا ہے۔ علامت ہے اور نہ آپ کا کلام کا ہمنوں کے (زمزمہ) گنگنا ہمٹ اور آواز سے لگا کھا تا ہے۔

جلداة ل سيوا لوگوں نے کہا آپ مجنون ہیں۔ولید نے کہا آپ مجنون بھی نہیں میں جنون اور دیوا تکی کی حقیقت سے بھی واقف ہوں آ ب میں کوئی علامت جنون کی نہیں یا تا۔لوگوں نے کہا آپ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا میں خود شاعر ہوں شعراور اس کے تمام انواع واقسام سے بخوبی واقف ہوں آب کے کلام کوشعرے کوئی نسبت نہیں۔

لوگوں نے کہا آپ جادوگر ہیں۔۔ولیدنے کہا آپ ساحر بھی نہیں نہ ساحروں کا سابھونکنا اوردم كرناب\_اورندساحرول جبيها كره لكاناب\_لوكول نے كہاا اوعبدهمس آخر بھركيا ہے ولید نے کہا واللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرین ہے اور اس پر عجیب قشم کی رونق ہے اور اس قول کی جز نہایت تر وتازہ اور اس کی شاخیں ثمر دار ہیں۔ ( بعنی بیاسلام بمنزلہ شجرہَ طیبہ کے ہے کہ جڑیں اس کی محکم اور مضبوط اور زمین راسخ ہیں اور اس کی شاخیس آسان تک پہنچی ہیں۔فوا کہ اور ثمرات سے لدا ہواہے ) اور جو بھیم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغوہے میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب ہے ہے کہ یہ کہو کہ میخف ساحر ہے اور اس کا کلام بھی سحرہے جومیاں بیوی اور ماں باپ بیٹے بھائی بھائی اور قبیلہ اور کنبہ میں تفریق ڈ التا ہے جو خاصہ بحر کا ہے مجلس برخواست ہوگئی۔

حق تعالی شانہ نے ای ولید بن مغیرہ کے بارہ میں سورہ مدثر کی ہی آیتیں نازل فر مائیں ۔ ذرني ومن خلقت و حيداً وجعلت له' مالاممدوداً و بنين شهوداً ومهدت له ' تمهيداً ثم يطمع ان ازيد كلا. انه 'كان لأيتنا عنيداً سارهقه' صعوداً انه فكر وقدر فتمتل كيف قدر ثم قتل كيف قدرثم نظر ثم عبس و بسرثم ادبرواستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. أن هذا الاقول البشر سأصليه سقر. آخرتك

آب چھوڑ و بیجئے مجھ کو اور اس مخص کوجس کو میں نے تنہا پیدا کیا لیعنی خود اس سے نمٹ لوں گا آ پے فکر نہ کریں اور میں نے بی اس کو مال فراواں دیا اورا لیے بیٹے ویئے کہ جومجٹس میں حاضر ہوں اور دنیا وی عزت اور سرداری کے سامان اس کے لئے مہیا کئے۔ پھر طمع رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں ہرگزنہیں وہ اس قابل نہیں وہ ہماری آیتوں کا معانداور مخالف ہے میں

ضروراس کودوز خ کے بہاڑ پر چڑھاؤں گا۔اور پھراو پر سے بنچے گراؤں گا۔اس نے پچے فکر کیا اور دل میں پچھانداز ہ مخبرایا پس مار ہواس پرالٹد کی۔ کیاانداز ہ کیا پھر مار ہو کیساانداز ہ تخبرایا پھرا دھرا دھردیکھااور تیوری چڑ **حائی** اور منہ بنایا اور پھرپشت پھیری اورغر ورکیا اور پھر بولا بیقر آن کچونہیں مگرایک جادو ہے جو چلا آتا ہے نہیں ہے بیقر آن مگرایک آ دمی کا کلام ہےاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کوضرور آگ میں ڈالوں گا۔الی آخرالآ یات

ابھی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام نہیں دی تھی۔آ یے خاموثی ہے ذکر وفکر اوراینی اور اینے ساتھیوں کی تربیت میں مصروف تھے۔اس ونت بھی قریش کے تاڑنے والول نے بیکوشش کی تھی کہ بیسلسلد آھے نہ برد ھے اور محدر سول الله صلی الله علیہ وسلم سے سی طرح کی مفاہمت ہوجائے ۔ مگران کی بیکوششیں نا کام رہی تھیں ۔ لیکن جب آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے بورے قریش بلکہ بورے عرب کو مخاطب کر کے تبلیغ شروع کی تو مخالفانہ كوششول كالجعي نيادورشرع موا\_

قریش کے لئے بیسوال بہت اہم اور بہت و بیجیدہ تھا کہ جس کا وہ احترام کرتے رہے تھے اور جس کوالصادق اورالا مین کہا کرتے تھے اب اس کی تر دید کس طرح کریں اورعوام کو کس طرح مطمئن كركالصادق الامين كحظاف مشتعل كرير - فج كاز مانقريب آيا توريسوال بهت اجم ہوگیا کیونکہ بیدیقین تھا کہمحمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم )اس اجتماع عظیم سے فائدہ اٹھا ئیں مے۔اس مسئلہ برغور کرنے کے لئے قبائل مکہ کے ذمہ داروں کا اجتماع کیا گیا۔ (محمد رسول اللہ)

برِو پیگنڈہ یالیسی برا تفاق اوراس برمل

ولیدکی رائے سے سب نے اتفاق کیا اور صرف طے ہی نہیں کیا بلکہ اس شدو مدے مل بھی شروع کردیا کہ ابھی قبائل کے لوگ جے کے لئے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی ہے دبنی کا جرحیاان کی گلی کو چوں تک پہنچ گیاا در نہ صرف محمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) بلکہ آپ کے خاندان آل ہاشم' کے متعلق بھی نفرت کی لہران تمام قبائل میں دوڑ گئی جو حج کے كئة آنے والے تھے۔ ابولہب كے متعلق طے كيا كميا كيا كده محمد (صلى الله عليه وسلم) كي تكر إنى ر تھیں سے اور جہاں وہ تقریر کرنا جا ہیں یالوگوں سے تفتگو کریں وہ ان کومنتشر کر دیں۔ تَشِينُ النَّيْ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِيَ النَّالِي المُعالِق الم

الداراور البالب ''آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا سب سے بردا چپا (تایا) تھا۔ مالداراور باوجا بہت بھی تھا۔ عرب کے قاعدے کے مطابق خاندان کا بردا مخض خاندان کے ہرفردکاولی مانا جا تا تھا۔ اوراس کوخق ہوتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے کے متعلق کوئی اعلان کر دے۔ تھامی وغیرہ کے قضیوں میں ایسے ولی کے تول کی خاص اہمیت ہوتی تھی۔ اس غرض سے اس خدمت کے لئے مقرد کیا گیا تھا کہ خاندان کے سب سے برد شخص کی حیثیت سے لوگوں کو بتائے کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) کا دماغ خراب ہوگیا ہے۔ وہ اپنے خاندانی بردگوں کوجہنمی بتاتا کے مورد بیتاؤں کی تو بین کرتا ہے۔ وغیرہ۔ خلا ہر ہے کہ خاندان کے سب سے برد فحض کے حیارہ کی تو بین کرتا ہے۔ وغیرہ۔ خلا ہر ہے کہ خاندان کے سب سے برد فحض کے حیارہ کی تو بین کرتا ہے۔ وغیرہ۔ خلا ہر ہے کہ خاندان کے سب سے برد فحض کے تول سے زیادہ کی کی بات معتبر ہو سکتی ہے۔ (محمد رسول الله گ

برو پیگنڈہ مہم کی نا کامی

جب ج کاموم آیا اور باہر ہے لوگ آئے شروع ہوئے تو قریش نے آدی راستوں اور گاہوں پر بھلاد ہے جو تحف ادھرے گر رتا اس سے محدرسول الدھ کی اللہ علیہ وسلم کی نبیت کہ یہ سامر ہاں سے بچے رہنا گر قریش کی اس تدبیر سے اسلام کوکوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اطراف وا کناف ہے آئے والے آنخصر سے ملی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی واقف ہوگئے۔

بلکہ اطراف وا کناف ہے آئے والے آنخصر سے ملی اللہ علیہ ما جیوں کے لئے پانی کا انتظام جو ہور زمین جازضو صاً مقدد شعبے خصوصاً سقایہ لیعنی ما جیوں کے لئے پانی کا انتظام ارجو سرز مین جازضو صاً کہ میں سب سے خت کام تھا) آل ہا تم کے سپر دہوتا تھا۔ یہ بجیب بات ہے کہ ابولہب کے علاوہ آپ کا پورا خائد ان آگر چہ مسلمان نہیں ہوا تھا مگر آپ کا حامی است ہے کہ ابولہب کے علاوہ آپ کی پورا خائد ان آگر چی مسلمان نہیں ہوا تھا مگر آپ کا حامی نفر سے خاندان ہا تم ہے جو بہ بیش پیش تھے۔ سروار ان قریش کے پروپیگنڈے کے باعث جو نفر سے نفر میں خاندہ تھا۔ آبیں خطرہ ہوا کہ خواجہ ابوطالب کواس کا اندازہ تھا۔ آبیں خطرہ ہوا ہوا کہ خواجہ ابوطالب کواس کا اندازہ تھا۔ آبیں خطرہ ہوا ہوا کہ خواجہ ابوطالب نفرہ اس میں خانہ کے ہوئے کے موقع پر این خرص بی شکل اختیار کر لئے گی اور وہ ان خدمات سے محروم ہو جائیں گر جو جی کے موقع پر اینے سپر دہوتی تھیں۔ آبائی رقابت اس فتنہ کواور ہوا دے سے تک تھی کی مقلمت وحرمت اس کے واجب الاحر ام ہونے کے معلق مسلمہ دوایات کی جرمش ایک کا تذکرہ کیا۔ اس قصیدہ میں آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی عظمت وحرمت اس کے واجب الاحرا ام ہونے کے معلق مسلمہ دوایات کی جرمش کی سیرت پر بھی عظمت وحرمت اس کے واجب الاحرا ام ہونے کے معلق مسلمہ دوایات کی جرمش کی سیرت پر بھی عظمت و مدمت کی تذکرہ کیا۔ اس قصیدہ میں آئے خضرت میں اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی عظمت و دورہ ہوائی میں آئی کو خواجہ اللہ اس کی میں ہوئی کی سیرت پر بھی عظمت و میں آئی کو خواجہ اس کی تعلق مسلمہ دوایات کی تذکرہ کیا۔ اس قصیدہ میں آئی خضرت میں اللہ علیہ واللہ میں کی سیرت پر بھی عظمت کی سیرت پر بھی کی سیرت پر بھی کے دورہ بھی کی سیرت پر بھی کی سیرت پر بھی کو خواجہ کی سیرت پر بھی کی سیرت پر بھی

روشی ڈائی کدان کے اخلاق واوصاف کیا ہیں اور قریش کس طرح ان کی تعظیم کرتے رہے ہیں۔ اس تصیدہ کاوہ مشہور شعرہے جونعت شریف کے موقع پرعام طور سے پڑھاجا تا ہے۔
وابیض یستسقی المعمام ہو جہہ شمال المیتامی عصمہ لملاد امل آنخضرت سلی الشعلیہ وکم کے کامدیمان کرنے کے بعد یہ بھی واضح کیا کہا گرچہ وہ ایک نے فدہت کرتے ہیں وہ ان کے نے فدہب کی دعوت دے رہے ہیں گرابناء ہاشم جو جانح کی خدمت کرتے ہیں وہ ان کے فہہب کی دعوت دے رہے ہیں گرابناء ہاشم جو جانح کی خدمت کرتے ہیں وہ ان کے فہہب کی دعوت دے رہے ہیں گرابناء ہاشم جو جانح کی خدمت کرتے ہیں وہ ان کے جو سرداران قریش اور عام عرب کے عقائد ہیں۔ وہ اسی طرح دیوتاؤں کو مانے ہیں اور ان کی جو سرداران قریش اور عام عرب کے عقائد ہیں۔ وہ اسی طرح دیوتاؤں کو مانے ہیں اور ان کی بوجا کرتے ہیں باایں ہما ایسا ہرگر نہیں ہوسکتا کہ ''محد'' کو خالفین کے حوالے کردیں۔ خاندان ابوطالب اپنی جانمیں قربان کردے گا گراپی موجودگی ہیں مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بال برکا نہیں ہونے دیےگا۔

عرب شعر کے دلدادہ ہوتے تھے۔ شاعروں کے تصید ہے جیسے ہی پڑھے جاتے تھے ہی پہرے کے کہ کن زبان پر چڑھ جاتے تھے اور پھر جگہ جگہ وہ نقل کئے جاتے تھے۔ اس وقت شعراء کے قصا کدکو وہی طاقت عاصل تھی جو دور حاضر میں کسی مضبوط میڈیا کو حاصل ہے۔ چنا نچہ خواجہ ابوطالب کا میقسیدہ تمام قبائل میں پھیل گیا اور اس طرح وہ فتند فرو ہوا جو بنوہا شم کے خلاف کھڑا کیا جارہا تھا گر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق اس کی وہی قوت باتی رہی بلکہ خواجہ ابوطالب کے قصیدے نے اور تائید کر دی کہ تھر (صلی اللہ علیہ وسلم) نئے فرجب کے وائی ہیں چنا نچہ خواجہ ابوطالب اور ان کے ساتھیوں کو تو اپنی خد مات کی انجام دہی میں کوئی نئی دشواری پیش نہیں آئی گر آنخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تعاقب پوری طرح کی گیا گیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے عرب کا گورا چٹا ایک بات نہ سنؤ یہ باو جا ہت سروار (ابولہب) ان کے پیچھے ہوتا' جولوگوں کوڈ انڈٹار ہتا کہ ان کی بات نہ سنؤ یہ باو جا ہت سروار (ابولہب) ان کے پیچھے ہوتا' جولوگوں کوڈ انڈٹار ہتا کہ ان کی بات نہ سنؤ یہ باو جا ہت سروار (ابولہب) ان کے پیچھے ہوتا' جولوگوں کوڈ انڈٹار ہتا کہ ان کی بات نہ سنؤ یہ باو جا ہت سروار (ابولہب) ان کے پیچھے ہوتا' جولوگوں کوڈ انڈٹار ہتا کہ ان کی بات نہ سنؤ یہ باو جا ہت سروار (ابولہب) ان کے پیچھے ہوتا' جولوگوں کوڈ انڈٹار ہتا کہ ان کی بات نہ سنؤ ہی



# حضريت لنكنئزه كاسب لاكالأ

سرداروں کی نبیندیں حرام

ایک روزرسول الله صلی علیه وسلم کوه صفاکی طرف سے گزرر ہے تھے۔ اتفاق سے ابوجہل بھی اس طرف سے آلکلا۔ آپ کو دیکھ کر بہت کچھ شخت وست کہا مگر آپ نے ابوجہل کے ناشا نستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی۔ استے ہی میں حضرت حمزہ شکار سے اپنا تیر کمان لئے ہوئے واپس آئے عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ کودیکھ کرکہا اے ابوعمارہ کاش تم اس وقت موجود مورت جب ابوجہل تہمارے بھینے کونہا یہ تخت اور سے اور نازیما کلمات کہدر ہاتھا۔

سنتے ہی حضرت جمزہ کی جمیت اور غیرت جوش میں آگئے۔ وہیں سے ابوجہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت جمزہ کا یہ عمول تھا کہ جب شکار سے واپس آئے تو سب سے پہلے حرم میں بنچے دیھتے کیا ہیں کہ ابوجہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہنچے ہی اس کے سر پراس زور سے کمان ماری کہ سرزخی ہوگیا اور کہا تو محمسلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے میں خودان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس نے وجمسلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے میں خودان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس نے جاپ کہ ابوجہل کی جمایت کیلئے کھڑے ہول کیکن ابوجہل نے خودہی سب کوروک دیا اور کہا آج میں نے ان کے جیتے کو بہت تخت ست کہا ہے۔ جمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حضرت جمزہ نے دین کہ ہوگئے ہو۔ محسرت جمزہ نے نے میاں اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صدافت خوب مکشف ہو محضرت جمزہ نے بیں وہ سراسر حق سے جو ہوسکتا ہے کراو۔ حضرت جمزہ یہ کہ کر گھروا پس کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے میں کہ کہ کر گھروا پس کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے میں کہ میں اس سے بازنہ آؤں گا۔ تم سے جو ہوسکتا ہے کراو۔ حضرت جمزہ یہ کہ کر گھروا پس آئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے جمزہ تم قریش کے سردار ہوتم نے اس صافی کا کیے اتباع

کیا اور این آباؤ اجداد کادین کیول چھوڑ ویا۔ اس سے مرجانا بہتر ہے جس سے حزہ کچھڑ دد
اور اشتباہ میں پڑگئے۔ حضرت حزۃ فرماتے ہیں کہ تمام شب ای بے چینی اور اضطراب میں
گزری ایک لحد کے لئے بھی آ کھونہ گئی۔ جب کی طرح بیاضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو
حرم میں حاضر ہوا اور نہایت تفتر گا اور زاری سے دعاما گئی اے اللہ میر اسینہ تن کے لئے کھول
دے۔ اس شک اور تر ددکو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ کرنے پایا تھا کی لخت تمام خیالات باطلہ
میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل اذعان اور ابھان سے لبریز ہوگیا۔ جسج ہوتے ہی
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے
میری استقامت اور اسلام پرقائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی متدرک حاکم میں ہے کہ
میری استقامت اور اسلام پرقائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی متدرک حاکم میں ہے کہ
میری استقامت اور اسلام پرقائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی متدرک حاکم میں ہے کہ
میری استقامت اور اسلام پرقائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی متدرک حاکم میں ہے کہ

میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً ہے نبی ہیں تصدیق کرنے والے اور پہچانے والے کی ہی گواہی دیتا ہوں۔

اے میرے بیٹیج آپ اپنے وین کوعلی الاعلان ظاہر فرمائے خداکی تسم مجھ کو دنیا و مانیہا بھی مطح تب بھی آپ کا دین جھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا۔ اور شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہیہ ہے۔ اور شیس نے خداکی حمد وثنا کی جبکہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین ابرا بیمی کے قبول کرنے کی توفیق دی۔ اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف ہے آیا ہے جو کہ بندوں کے حال سے باخبرا وران پرمبریان ہے۔ جب اس کے بیام ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو کامل احتال انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ خدا کے بیام جن کو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خدا کے بیار میں واجب الاطاعت ہیں جو تق وہ لے کر آئے ہیں اس کو در شت مجتبی خدا کی تعدال کے میں واجب الاطاعت ہیں جو تق وہ لے کر آئے ہیں اس کو در شت کل محم سلی کائی سے نہ چھیاؤ۔ خدا کی تسم جب تک ہم تکوار سے فیصلہ نہ کر لیس اس وقت تک محم صلی کائی سے نہ چھیاؤ۔ خدا کی تسم جب تک ہم تکوار سے فیصلہ نہ کر لیس اس وقت تک محم صلی کائی ہے۔ نہ کو اللہ علیہ وسلم کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہ کریں گے۔

حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے قریش میں بھھ گئے کہ آپ کو ایذاءاور تکلیف دیٹا کوئی آسان نہیں۔(سرت المعلق)

# لأبيح وكفاح كتربيج ناكام ببوتي

قریش نے جب بید یکھا کہ حضرت جمزہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ابوجہل اور عتب اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور اسود بن المطلب اور دیگر روسائے قریش نے مشورہ کر کے آپ سے تفتگو کرنے کے لئے عتبہ بن ربیعہ کوننتخب کیا جو بھراور کہانت اور شعر گوئی میں اینے زمانہ کا کما تھا۔

عتبہ آپ کے پاس آیااور کہاا ہے محمرات کے حبیب ونسیب لائق و فائق ہونے میں کوئی تر دونہیں مگرافسوں کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی۔ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں آ باؤاجدا دکواحمق اور نا دان بتلاتے ہیں اس لئے میں پچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابوالولید کہو میں سنتا ہوں۔

عتبہ نے کہااے میرے بھائی کے بیٹے تمہاراان باتوں ہے کیا مقصد ہے آگرتم مال ودولت کے خواہاں ہوتو ہم سب تمہارے لئے اتنامال جمع کردیں کہ بڑے سے بڑاامیر بھی تمہاری ہمسری نہ کرسکے گا اورا گرتم شادی کرنا چاہتے ہوتو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہوتو ہم شادی کر دیں اورا گرعزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنالیں اورا گر حکومت اور ریاست چاہتے ہوتو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنالیں اورا گرتم کو آسیب ہے تو ہم علاج کرائیں۔

آپ نے فرمایا اُ ابوابولید کیاتم کو جو کہنا تھا وہ کہہ نچکے۔ عتبہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اچھا اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ تمہارا مال و دولت درکار ہے۔ اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے میں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف بینیم بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو بیتھم دیا کہ میں تم کو اللہ کے تو اب کی بثارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں میں نے تم تک اللہ کا بیغام پہنچادیا اور بطور نفیجت و خیرخوابی اس ہے تمہیں آگاہ کر دیا اگرتم اس کو قبول کروتو تمہارے لئے سعادت

دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے اور اگر نہ ما نو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے ، ورتمهارے درمیان میں فیصله فرمائے اورسورہ حم انسجدہ کی پہلی تیرہ آیتیں تلاوت فرمائیں آپ تلاوت فرماتے رہےاور عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر شیکے ہوئے مبہوت سنتا ر بالكن آب جب ال آخرى آيت فان اعرضو االآية پر پنج توعتب في ابنا باته آپ کے مند پرر کھ دیا آپ کوشم دے کر کہاںٹد آپ ہم پر رحم فرمائیں عتبہ کوڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور توم ثمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہوجائے۔اس کے بعد آپ نے پھر سجدہ تک آپتیں تلاوت فرما کیں اور سجدہ تلاوت فرمایا جب تلاوت ختم فرما کیکے تو عتبہ ہے مخاطب ہوکرفر مایا اے ابوالولید جو پچھ سننا تھا وہتم سن چکے ابتم کواختیار ہے۔

عتبہ آپ سے رخصت ہوکراینے رفقاء کے پاس آ پالیکن عتبہ وہ عتبہ ہی نہ تھا۔ چنانچہ ابوجهل بول اٹھا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا۔ عتبہ توصا بی ہوگیا۔ عتبہ نے کہا میں نے ان کا کلام سنا۔ واللّٰد میں نے بھی ایسانہیں سنانہ وہ شعر ہے نہ وہ تحر ہے اور نہ کہانت ہے۔ وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔اےقوم اگرتم میرا کہنا مانو تو محمر کوان کے حال پر چھوڑ دو۔خدا کی شم جو کلام میں ان ہے ت کرآیا ہوں عنقریب اس کی ایک شان ہوگی۔اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں سی فکر کی ضرورت ہی نہیں اور اگر محمد عرب پر عالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے اس لئے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ قریش نے کہاا ہے ابوالوليد محد فيتم يرسح كرديا ميم عتب في مم ميرى رائة ويبي ميتم جوچا موكرو. (سرة المعاني) ابن عباس مروی ہے کہ قریش نے آپ سے بدورخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بنوں کی ندمت سے باز آ جا ٹمیں اورا گریمکن ندہوتو ہمارے اور آ پ کے درمیان فیصلہ کی ایک بیصورت ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بنوں کی پرستش سیجئے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے مجم طبرانی میں ہے کہاس پریسورۃ نازل ہوئی۔

قل يآيهاالكفرون لااعبد ماتعبدون ولاانتم عبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عبدون مااعبد لكم دينكم ولي دين آپ کہدد بیجئے اےمنکرونہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہتم میرے

معبودی پرستش کرتے ہواور نہ میں تہارے معبودوں کی پرستش کروں گااور نہتم میرے معبود كى يستش كرو گے تمهارے لئے تمهارا دين ہاورميرے لئے ميرا دين ہے۔ (سرة المصفق)

26

#### مُشرِكِينِ مُحَدِّم ﷺ مُشرِدِينِ مُحَدِّم ﷺ اور بہوہ وسوالات اور بہوہ سوالات

اس کے بعد قریش نے آپ سے بیکہا خیراگر آپ کو بیمنظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو منظور سیجے وہ بید کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تھک دست ہے اور بیشہر مکہ بھی بہت تھک ہے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں سبزی اور شادا بی کا کہیں نام نہیں ۔ لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغیمرینا کر بھیجا ہے اس سے آپ بیدر خواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑ وں کو یہاں سے ہٹا دے تا کہ شہر میں وسعت ہواور شام وعراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کرد سے اور ہمارے آباؤا جداداور خصوصا قصی شام وعراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کرد سے اور ہمارے آباؤا جداداور خصوصا قصی بن کلاب کوزندہ فرمائے تا کہ ہم ان سے تہاری بابت دریافت کرلیں کہ جوتم کہتے ہودہ حق سے یا باطل آگر ہمارے آباؤا جداد نے زندہ ہونے کے بعد تہاری تھد یق کی تو ہم بجھ لیں گریم اللہ کے دسول ہواور ہم بھی تہاری تھید یق کریں گے۔

آپ نے فرمایا میں اس لئے نہیں بھیجا گیا۔ خدانے جو پیام دے کر بھیجا تھاوہ تم تک پہنچا دیا۔اگرتم اس کو قبول کروتو تمہاری خوش نصیبی ہے اوراگرتم نہ مانو تو میں صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللّٰدمیرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔

قریش نے کہاا چھااگر آپ ہمارے لئے ایسانہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنی لئے دعا سیجئے کہ اللہ آسان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تقیدیق کے لئے ہرجگہ آپ کے ساتھ رہے۔ نیز اللہ تعالٰی سے درخواست سیجئے کہ وہ آپ کو باغات اورمحلات اور سونے يَنْ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهِ اللَّ

جاندی کے خزانے عطا فرمائے جس ہے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم د کیھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لئے بازاروں میں جاتے ہیں۔

آپ نے فرمایا میں خداوند ذوالجلال ہے بھی اس قتم کا سوال نہ کروں گا۔ میں اس لئے نہیں بھیجا گیا۔ میں اس لئے نہیں بھیجا گیا ہوں تم اگر مانو تو تنہارے لئے دنیا اور آخرت کی سعاوت و بہبودی ہے اوراگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میرے اور تنہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔

قرلیش نے کہا کہ اچھاتم اللہ سے دعاما گوکہ ہم پرکوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کوا فقیار ہے کہ تم پرعذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پرعبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہوگیا اور کہا اے جمڑا ہی توم نے آئی ہا تیں آ ہے کے سامنے پیش کیں گر آ پ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا کہ قریش نے آپ سے بیدرخواست کی کہ کوہ صفا کو آ ہو تا بنا ایک بات کو بھی منظور نہ کیا کہ قریش نے آ پ سے بیدرخواست کی کہ کوہ صفا کو آ ہو تا بنا دیں آ پ نے ارادہ فرمایا کہ اس باراللہ سے دعا مائلیں۔ جبرئیل امین تشریف لے آ ئے اور یہ فرمایا کہ اس باراللہ سے دعا مائلیں۔ جبرئیل امین تشریف لے آ ئے اور کی فرمایا کہ اس نے فرما و جبحے کہ جوجا ہے ہووئی ہوجائے گا کہ میں سے فرما دیجئے کہ جوجا ہے ہووئی ہوجائے گا کہ بی کریم علیا مسلو ہوائے میں اس کے ظاہر ہونے کے بعدا گرائیان نہ لائے تو پھر خیر نہیں اس وقت ہلاک کرد یے جاؤ گے۔ قریش نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں۔ (سرۃ المسطنة)

#### علمائے بہود کے بتائے ہوئے سوالات کا جواب

قریش کوجب بیمعلوم ہوگیا کہ ہمارے بیسوالات جاہلانہ اور معاندانہ سوالات تضورہ مشورہ کر کے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تا کہ وہاں پہنچ کرعامائے یہوو سے آپ کے بارہ میں استفسار کریں۔وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغیروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔بید دنوں آ دمی مدینہ منورہ پہنچا اور عالم نے یہود سے تمام واقعہ ذکر کیا۔ علمائے یہود نے کہا کہ تم تین چیز وں کے متعلق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوال کرنا (اول) وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا جھے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے بینی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریا فت کرو (دوم) وہ کون مخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک

والاتقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً الا ان يشآء الله واذكر ربك اذانسيت

سی شی کے متعلق میہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل میکروں گا مگرانشاءاللہ اسکے ساتھ ضرور ملالواورا گر بھول جا و توجب یاد آ ہے تو اس وقت انشاءاللہ کہ لوتا کہ اس بھول کی تلافی ہوجائے۔ (سیرۃ المصفقٰ)

# ايدارَسَانى كى باقاعده مُهم

قریش نے جب بیدد یکھا کہ اسلام کی علی الاعلان دعوت دی جارہی ہے اور تھلم کھلا بت پرتی کی برائیاں بیان کی جارہی ہیں تو قریش اس کو برداشت ندکر سکے اور جوایک خدا کی طرف بلار ہا تقااس کی دعمنی اورعداوت بر کمر بسته اورتو حید کے مقابلہ کیلئے تیار ہو گئے اور پہتہیہ کرلیا کہ آ پ کو اس قدر تكليف اورايداء پنجائي جائے كرآپ دعوت اسلام سے باز آجائيں۔ (سرة المعطق) و ہی ''محمہ'' (صلی اللہ علیہ وسلم ) سرداران قریش جس کو''الصادق''اور''الا مین'' کہا کرتے تنصاس كى مقدى تعليم كوجب انهول في اسيخ مفادات كے لئے خطر و عظيم اور برق خرمن سوز مسمجما تواب رات دن ان کی کوشش بیتمی کهاس آ واز کود با ئیں اوراس شمع کوگل کردیں چنانچہ باپ دادا کے ندہب قدیم کے نام برعوام میں اشتعال پیدا کر دیا۔جس بروہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور سے چےمتی بحرمسلمانوں کے دریے ہو سے۔ اس کے علاوہ خود ان کی سرگرمیاں نئے نئے ستے تھ ایجاد کرنے میں مصروف رہنے لگیں۔ خانہ کعبہ کاحرم محترم جہاں خود ان کے عقیدے کے بموجب کسی بھی جاندار کوستانا گناہ تھا۔ محمد (رسول الله صلّی الله علیہ وسلم) وہاں اینے رب کی عبادت کرتے تو ستائے جاتے اور طرح طرح ستائے جاتے تھے۔ ایک دفعدابوجهل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں نے دیکھ لیا کہ حرم کعبہ میں "محد" اینا چہرہ ز مین برر کھے ہوئے ہیں۔ تومیں اس کی گردن اپنے پیرے رونددوں گا۔ (محدرسول اللہ) جانے سے پہلے کون مان سکتا ہے جانو تب مانو' پہچانو تب جھکو۔ یفین کی فطری راہ یہی ہے تم آ نتاب ہی کو نہ دیکھو پہتمہارے بس میں ہے لیکن جوسورج کے سامنے کھڑا تھا اس نے اپنی ایک میلک کودوسری ملک سے اگر جدا کرلیا تو اب اس کے قابو میں ہے کہوہ آفاب ادراس جیک کو جھٹلائے؟ آگ کے چھونے پر کوئی مجبوری نہیں ہے کیکن چھونے کے بعد مرمی کے مانے ہے کون گریز کرسکتا ہے؟

بجنبہ بچھائی طرح دیکھوکہ حراء کے دامن سے صدق وامانت کا آفاب چڑھا چڑھ کر انسانیت کے اس حاسہ کے سامنے آ کرتھ ہر گیا۔ جس سے جانا جاتا ہے ممکن ہے کہ جس طرح لا کھوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بینائی کی فطری قوت سے محروم ہو یا شنوائی کا حاسہ اس سے مسلوب ہو لیکن سب اندھے ہوں سب بہرے ہوں جس طرح بینائمکن ہے ای طرح بید بھی محال ہے کہ آ دمی ہواور اس میں '' کے اور سچائی کے یافت کا حاسہ نہ ہؤید ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے'' اس فیصلہ پر جانیں میں ہر دکی جاتی ہیں آ تھوں میں نشتر چھوائے جاتے ہیں۔
اس ٹرین کو سب نہیں ہنکاتے ہیں جو بیابانوں میں چلتی ہے۔ چڑھائیوں پر چڑھتی ہے۔ ذخار اور خونی دریاؤں کے پلوں سے گزرتی ہے۔ فیصلہ کی وہی قوت جو ڈرائیور کوغیر فرائیور کوغیر موفر سے جدا کرے ہم میں بیاطمینان بیدا کرتی ہے کہ اپناسب کچھ سونپ کرہم اپنے کواسے بال بچوں کواپ مال واسباب کوریل کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بیس سے کی مونی کر ہم اپنے کواسے بال بچوں کواپ مال واسباب کوریل کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بیس سے کی مونی کر ہم اپنے کواسے بال بچوں کواپ مال حاسہ ہم میں نہ ہوتا تو ڈاکٹر اور ڈرائیور کیا؟ زندگی سے کسی شعبہ کی گاڑی ایک سیکنڈ کے لئے بھی چل سکتی ہے؟

اور بہی وجہ ہے کہ سلبی اورا بجانی کون کی شکل ہاتی رہی جس معیار پرسچائی کی بدلا ہوتی حقیقت نہ پر بھی گئی زر نے کر دوڑے زن لے کر دوڑے الغرض جو پچھسوچا جا سکتا ہے ہر ایک سے رگڑ رگڑ کر تھس تھس کر انہوں نے جانچا۔ لیکن صدق وامانت کے احساس کی وہی گرفت جو دعویٰ سے پہلے ان کے دلوں پر مسلط تھی۔ کسی تد ہیر سے ڈھیل نہیں پڑتی۔ اس میں کیا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ مال ہے؟ جاہ ہے یا پچھاور ہے ہر سوال کی ملائیاں ' لمبی لمبی سلائیاں ڈال ڈال کر ہرایک نے دیکھا بار بارد یکھا' لیکن تیجے کے سوااس میں پچھیس ہے اخلاص کے سوااس میں پچھیس ہے انداز ہوائے کی اندری نقیجہ یہی برآ مدہوا' جائے کی سے ایجانی شکلیں تھیں اس راہ سے انہیں پچھیس ملا۔

اب وہ منفی وسلبی تدبیروں کے متعلق باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنے گئے دارالندوہ کی مجلسی سرگرمیاں جتنی اس وفت تیز ہوئیں اس کی تاریخ میں ایسی گرم بازاری اسے بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔

مسلوا اس کے باطن ہے مسلوا متھوا اس کے اندر جو پچھ ہے سب کو متھوملوا دلوا اور جس جس جتن ہے جو پچھ ہے سب پچھ کرگز روا قدرت نے اس کا بھی ان کو وسیع موقع بغیر کسی مزاحمت کے بڑی فیاضی کے ساتھ اتنی فیاضی کے ساتھ جس کی نظیر حق ورائتی کے تجربہ کی تاریخ میں قطعاً مفقو د ہے۔ عطافر مایا۔ جوکیا کچونہیں کرسکتا تھااور جب اجازت ہوگئی تو کیا کر کے ای نے نہیں دکھادیا وہی اس وقت سکون تام' صبر مطلق کا ایک کامل مجسمہ بن کراپنے کواپنے ظاہر و باطن کوان میں ہرایک کے آھے ڈالے ہوئے تھا۔

جائج کی اس راہ میں پھر کیا کیا چیش ہوا بجز اس کے جس میں ای درجہ کا صدق ہو جواس میں تھا'ای درجہ کی امانت ہو جواس میں تھی اور یہ مقام نسل آ دم میں کسی کومیسر آ سکتا ہے ان کو کون جھیل سکتا تھا۔ (النبی الخاتم )

#### گالبان دینااورتھوکنا

معجم طبرانی میں منیب عامدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کودیکھا لوگوں کو بیفر ماتے ہے اسے لوگوں کو بیفر الله کموفلاح یا دیگر بعض بدنھیب تو آپ کوگالیاں دیتے تھے اور آپ برتھو کتے اور بعض آپ برخاک ڈالتے۔اس دفت ایک لڑک یا فی کے گرآ کی اور آپ کے چرو انور اور دست مبارک کودھویا۔ بیس نے دریافت کیا ہے کون ہے لوگوں نے کہا ہے آپ کی صاحبز ادی زیرنے ہیں۔

یے صدیث حارث بن حارث غامدیؓ ہے بھی مروی ہے اس میں اس قدراور زیادہ ہے کہ آپ نے حضرت زینب ہے خاطب ہو کر ریفر مایا اے بیٹی تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذکیل ہونے کا خوف مت کر۔ (سیرة المصطفیؓ)

#### ليقرمارنا

طارق بن عبدالله المحار بی رضی الله عندے مردی ہے کہ بیس نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ بیفر ماتے جاتے تھے کہ اے لوگو لآالله الا الله کہوفلاح پاؤگے اورایک محفی آپ کے بیچھے بیٹر مارتا جاتا تھا۔ جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا۔ اے لوگواس کی بات نہ سننا پہھوٹا ہے۔ (سرة المصطفیٰ) مشمی مجھینیکنا

ی کنانہ کے ایک شخ کہتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ وانسلیم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ بیفر ماتے تھے اے لوگو لآاللہ الا الله کبوفلاح پاؤ گے اور ابوجہل آپ پرمٹی پھینکآ تھااور بیکہتا تھااے لوگوتم اس کے دھوکہ میں نہ آنایتم کولات اور عزیٰ سے چھڑا تا جا ہتا ہے اور بَنْ <u>حَسِّرَ النَّهِ المُنْ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ</u>

عروة بن الزبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بارعبداللہ بن عمر و بن العاص سے کہا کہ مشرکیین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہواس کا ذکر کر وتو عبداللہ بن عمر و بن العاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں نماز اوا فرمار ہے سے کہ عقبہ بن البی معیط نے آ ہے گی گردن میں کپڑاڈ ال کراس زور سے تھینچا کہ گا تھٹنے لگا۔
سامنے سے ابو بکر آ گئے اور عقبہ کوایک و ھکا دیا اور بیآ بیت بڑھی۔

اتفتلون رجلاً ان یقول ربی الله وقد جآء کم بالبینات من ربکم (بخاری شریف) کیاتم ایک مردکواس بات پرل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میراپر وردگار صرف اللہ ہے اورا پنی نبوت ورسالت کے واضح اور وژن ولاک تہارے پاس رب کی طرف سے لے کرآیا ہے۔ (سرۃ اسعنق)

فائده:حضرت ابوبکر کی شجاعت

ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہدنے اثناء خطبہ میں یہ فرمایا بتلاؤ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے لوگوں نے کہا'' آپ' حضرت علیؓ نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرامقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا۔سب سے زیادہ شجاع ابو بکڑتھے میں نے ایک باردیکھا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں۔

انت جعلت الالهة الها واحدا

تونے ہی تمام معبودوں کوایک معبود بنادیا۔

ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائے اور آپ کو دشمنوں سے چھڑائے حسن اتفاق سے ابو بکر آگئے اور دشمنوں کے غول میں تھس پڑے۔ ایک مکہ اس کے اور ایک گھونسداس کے دسید کیا اور جس طرح اس مردمون نے فرعون اور ہامان کو کہا تھا اتفتلون د جلا آن یقول دہی اللہ الایہ ای طرح ابو بکڑنے اس وقت کفارے مخاطب ہوکر کہا۔

ویلکم اتفتلون رجلاً ان یقول ربی الله افسوس کیاتم ایسے مردکول کرتے ہوجو بہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہدیہ کہہ کررو پڑے اور بیفر مایا میں تم کواللہ کی تئم دیکر ہو چھتا ہوں کہآل فرعون کارجل مومن افضل تھایا ابو بکر لوگ خاموش رہے پھر فر مایا خدا کی تئم ابو بکڑی ایک گھڑی آل فرعون کے مردمومن کی تمام زندگی ہے بدر جہا بہتر ہے اس نے اپنے ایمان کو چھیایا اور ابو بکڑنے اپنے ایمان کا اظہار فر مایا۔ (شح اباری)

نیز اس مخص نے فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اور ابوبکر نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے آنخضرت کی نصرت وحمایت کی ۔

عبدالله بن عمرو بن العاص کی ایک روایت میں ہے جس کوامام بخاریؓ نے خلق افعال العباد میں اور ابولیعلی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ جب رشمن علیحدہ ہو گئے تو آپ نے یے فرمایا۔

والذى نفسى بيده ماارسلت اليكم الا بالذبح

فتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہےتم جیسوں کے ذرج کے لئے میں بھیجایا ہوں۔

اور دلائل ابی تعیم اور دلائل بیہ فی اور سیرۃ ابن اسحاق کی روایت میں بیہے کہ آپ کے بیہ فرماتے ہی کفار پرسکتہ کا عالم طاری ہوگیا۔ ہر خفس اپنی جگہ پرسرنگوں تھا (۲) اس لئے کہ جانتے تھے کہ آپ جوفر ماتے ہیں وہ ضرور ہوکرر ہے گا۔ (سیرۃ العطنی)

#### مار پہیٹ کرنا

مندانی یعلی اورمند برار میں حضرت انس سے سندھیجے کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کواس قدر مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے۔ ابو بکر خمایت کے لئے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر ضی اللہ عنہ کولیٹ گئے۔ مندانی یعلی میں باسناد حسن حضرت اساء بنت الی بکر سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کواس قدر مارا کہ تمام سر ذخی ہوگیا۔ ابو بکر ذخوں کی شدت کی وجہ سے سرکو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ (سرۃ المعنق)

#### بيبود وكلمات كهنا

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم علیہ الصلوٰ قاوانسلیم کو بیت اللہ کا طواف کرتے و یکھا۔ آپ طواف فر مار ہے تتے اور عقبہ بن ابی معیط اور ابوجہل اور امیۃ بن خلف حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ کے سامنے سے گزرے تو پچھ نازیبا کلمات آپ کوسنا کر کھے۔ آپ دوسری بارادھرسے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا جب آپ تیسری بارگزرے پھراسی قتم کے بیہودہ کلمات کھے تو آپ کا چہرۂ مبارک متغیر ہو گیااور گھہر گئے۔اور بیفر مایا کہ خدا کی قتم تم بازنہ آؤگے۔ یہاں تک کہتم پراللہ کاعذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو کانپ نہ رہا ہو آپ بیفر ماکر گھرکی طرف روانہ ہوئے اور ہم آپ کے پیچھے ہو لئے اس وقت آپ نے ہم سے بیفر مایا۔

بشارت ہوئم کواللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمہ کو پورا کریگا اور اپنے دین کی مدد کرے گا اور ان لوگول کو جن کوئم دیکھتے ہوعنقریب اللہ تمہارے ہاتھ سے ذرج کرائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں خدا کی قشم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذرج کرایا بیروایت دلائل ابی نعیم میں بھی مذکور ہے اور مختصراً فتح الباری ص ۱۲۸ج میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (سیرۃ المصطفیٰ)

## اونٹ کی او جھ کمریرر کھ دینا

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کے درسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابوجہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ ابوجہل نے کہا کوئی ایسانہیں جوفلاں اونٹ کی اوجھ اٹھالائے تا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم جب بحدہ میں جا ئیں تو وہ اوجھ آپ کی بیثت پر رکھ دے اس وقت قوم میں جوسب سے زیادہ شقی تھا یعنی عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھا اور ایک اوجھ اٹھا کر آپ کی بیثت پر ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود قرمات ہیں میں اس منظر کود کھر ہا ایک اوجھ اٹھا کر آپ کی بیثت پر ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود قرمات ہیں میں اس منظر کود کھر ہا کہ ایک دوسرے کود کھ کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے کود کھ کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے کود کھ کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کی مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں۔ اسے میں حضرت فاظمۃ الز ہراء جو اس وقت چار مارے کی سال کی تھیں دوڑی ہوئی آئیں اور آپ سے او جھ کو ہٹایا۔ آپ نے تجدہ سے سراٹھ ایا اور قریش کا یہ قریش کا یہ عقبہ دی بار بدعا کی قریش کو آپ کی بدعا بہت شاق گر ری۔ اس لئے کے قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوئی ہاں کے بعد آپ نے خاص طور پر ابوجہل اور عقبہ بن رہیعہ اور دلید بن عتبہ اور امیہ بن ضلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمار ہیں بن صدید اور شیبہ بن رہیعہ اور دلید بن عتبہ اور امیہ بن ضلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمار ہی بن صدید اور شیبہ بن رہیعہ اور دلید بن عتبہ اور امیہ بن ضلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمار ہو بن

الولید کے لئے نام بنام بدعا کی جن میں ہے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے۔ (سرۃ المصلاۃ)

آ تخضرت علی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی جاتی تھی آ پ اس کا انقام تو کیا لیتے بھی بدوعا بھی نہیں کرتے تھے۔ البتہ حقوق اللہ کی تو بین کی جاتی تھی تو آ پ بے چین ہو جاتے تھے اوراس وقت بدوعا کے الفاظ بھی زبان مبارک پر آ جاتے تھے۔ یہاں اس وقت جو کچھ کیا گیا اُس میں اول حرم کعبہ کی تو بین تھی جو خود عقیدہ قریش کے بموجب بھی حق اللہ کی تو بین تھی جو خود عقیدہ قریش کے بموجب بھی حق اللہ کی تو بین تھی ۔ دوم یہ کہ بارگاہ خدا میں بجدہ ریزی کی تو بین تھی جس کو ہرا یک سلیم الفطر سے انسان کی فطرت حق اللہ کی تو بین بھس ہے۔ چنا نچے اس موقع پر ان سرواران قریش کے حق میں کی فطرت حق اللہ کی تو بین بھس ہے۔ چنا نچے اس موقع پر ان سرواران قریش کے حق میں آ پ کی ذبان سے بددعا سے کلمات نظے اوروہ اس طرح پورے ہوئے کہ یہ سب سروار جنگ آ پ کی زبان سے بددعا سے کلمات نظے اوروہ اس طرح پورے ہوئے کہ یہ سب سروار جنگ بدر میں مارے گئے۔ بخاری شریف ص سے وغیرہ (سرۃ بحرر سول اللہ ملی الشعلی السعلی الشعلی الشع

#### دروازه پرنجاست ڈال دینا

حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا۔ ابولہب اور عقبۃ بن الی معیط بیہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لاکرڈ الاکرتے تھے۔

## عوام الناس کی کارستانیاں

جب جرم پاک میں رہنماؤں اور سرداروں کی بیچرکتیں تھیں تو مکہ کے عوام مکہ کی گلیوں کو چوں میں جو پچھ کر گزرتے کم تھا چنا نچے ایسا بھی ہوا کہ اوپر سے کوڑا کرکٹ' جسداطہ' پے ڈالا گیا۔ اور ایک پڑوی عورت کا محبوب مشغلہ بیتھا کہ وہ آپ کے راستے میں کا نئے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایس شم کی حرکتیں خدا جانے کتنی ہو کیں اور لطف یہ ہے کہ بیچرکتیں اصل پروگرام سے زائد تھیں۔ (بیرہ محرر سول اللہ)

# ضما دبن تعلید شان تعالی می المنظال می المنظال می المنظال می و المنظل می و الم المنظل می و الم

صادبن تعلبہ از دی زمانہ جاہلیت ہی ہے آپ کے احباب میں سے تھے۔ منتر اور جھاڑ پھونک ہے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مکہ آئے دیکھا کہ لڑکوں کا ایک غول آپ کے پیچھے ہے کوئی ساحر اور کا بن کہتا ہے اور کوئی دیوانہ اور مجنوں بتلا تا ہے۔ صاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جنون کا علاج جانتا ہوں۔ آپ مجھ کو علاج کی اجازت دیجئے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کومیر سے ہاتھ سے شفا بخشے آپ نے فرمایا۔

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له و انی اشهد ان لااله الا الله وحده لاشریک له واشهد ان محمدا عبده و رسوله

صاد کہتے ہیں میں نے عرض کیاان کلمات کا پھراعادہ فرمائے۔خداک شم میں نے بہت سے شعر سے اور کا ہنوں کے بہت ہے شعر سے اور کا ہنوں کے بہت کچھ منتر سے لیکن واللہ اس جیسا کلام تو مجھی سنا ہی نہیں ریکلمات تو دریائے فصاحت کے انتہائی گہرائی میں ڈو بے ہوئے ہیں۔اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔

وانى اشهد ان لا الله الا الله وحده الاشريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله

اس طرح صادمشرف باسلام ہوئے اور اپنی قوم کی طرف سے آپ کے دست مبارک پر ہیعت کی۔ (سیرے المعطق)

## إسلام اور رسول التدسق النوية من كيخ صور شمن كيخ صاص

اعلان توحیداوراعلان دعوت کے بعد عام طور پرسارے بی اہل مکہ آپ کے دشمن ہو چکے ہوئے سے گر جولوگ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچ ہوئے سے ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کے ہمسایہ تصاور صاحب عزت ووجا ہت تھے۔ آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے۔ لیل ونہار بی مشغلہ اور بھی دھن تھی۔ ابوجہل اور ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط یہ تین محف سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کے مفصل حالات آئندہ کے صفحات میں نہ کور ہیں۔

ابوجهل بن هشام

یہ آپ کی امت کا فرعون تھا جس نے آپ کی دھنی اور عداوت میں کوئی وقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ ابوجہل کی دھنی کے بچھ واقعات گزر چکے اور پچھ آئندہ آئیں گے۔ مرتے وقت جو اس نے پیام دیا ہے (جس کا مفصل بیان انشاء اللہ غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا) اس سے ناظرین کرام کو ابوجہل کی عداوت اور دھنی کا پورا پورا اندازہ ہوجائے گا۔ ابوجہل کا اصل نام ابوالکم تھارسول اللہ صلی اللہ علی البوجہل کا لقب عطافر مایا کما فی فتح الباری۔ ابوجہل کہا کرتا تھا میرانا معزیز کریم ہے بینی عزت والا اور سرواراس پریدآ یت نازل ہوئی۔ کہا کرتا تھا میرانا معزیز کریم ہے بینی عزت والا اور سرواراس پریدآ یت نازل ہوئی۔ البحمیم خدوہ فاعتلوہ الی سواء المجدیم شم صبوا فوق الحدمیم خدوہ فاعتلوہ الی سواء المجدیم شم صبوا فوق راسہ من عذاب المحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ماکنتم به تمترون

تحقیق زقوم کا درخت بڑے بحرم کا کھانا ہوگا۔ گرم پانی کی طرح بیٹ میں کھو لے اور فرشتوں کو تھے ہوئے کھیک بچ جہنم کے لے جاکراس کو ڈال دو پھراس کے مر پرگرم پانی چھوڑ واورادراس ہے کہو کہ چھاس عذاب کو تو بڑا معزز وکرم ہے۔ (برت المصلیٰ) مر پرگرم پانی چھوڑ واورادراس ہے کہو کہ چھاس عذاب کو تو بڑا معزز وکرم ہے۔ (برت المصلیٰ) خانہ کعبہ کے قریب اکثر سرداران قریش کی نشست رہتی تھی ایک روز آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ ابوجہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ فلال محلّہ میں او ٹمنی ذن ہوئی ہے۔ ایسا کروکہ اس کا بچہ دان اٹھالا وَ اور ''محد'' کے سر پر رکھ دو۔ یہی بد بخت عقبہ بن ابی معیط ۔ کھڑا ہو گیا اس محلّہ میں گیا۔ بچہ دان اٹھوا کر لا یا اور جب آب سر ہمجہ و تھے' پورا ملغوب باسرمبارک پر ڈال دیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کرنی مشکل ہوگئی۔ (یابارگاہ خداوندی میں مظلو مانہ شکایت کے لئے قصد آحرکت نہیں کی ) مگر بیہ بد بخت اپنی اس بدستی پرخوش تھے اور قبقہ مارتے ہوئے ایک دوسرے پرڈ ھلک رہے تھے۔

ی کے خسرت سلی اللہ علیہ دسلم کی حیو ٹی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کوخبر ہوئی وہ دوڑی ہوئی آئیں اور گندگی کے اس بوجھ کوسرمبارک ہے ہٹایا۔ (محمدرسول اللہ)

#### ا بولهب:

ابولہب کنیت تھی نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب تھارشتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چیا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیام پہنچایا تو سب سے پہلے ابولہب نے ہی تکذیب کی اور بیکہا۔

تبالك سائر اليوم الهذا جمعتنا

الله بچھ کو ہلاک کرے کیا ہم کوای لئے جمع کیا تھا۔ اس پرسورت تبت نازل ہوئی۔
ابولہب چونکہ بہت مال دارتھا۔ اس لئے جب اس کواللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا
اگر میرے بھتیج کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال ادراولا دکا فدید دے کر عذاب سے چھوٹ جاوک گا۔ مآاغنی عنه ماله و ماسحست میں اس کی طرف انٹارہ ہے۔
حمدیا

ام جميل

اس كى بيوى المجميل بنت حرب يعنى ابوسفيان بن حرب كى بهن كوبھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم

يَنْ يَكُونُ اللَّهُ اللَّ

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہموئی کہ میر ہے اور میر ہے شو ہر کے بارے میں میسورت نازل ہموئی تو ایک پھر لے کرآپ کے مار نے کے لئے دوڑی آپ اور ابو بکر صدیق اس وقت مجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پیچی تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی آئکھ پر ایسا پر دہ ڈالا کہ صرف ابو بکر نظر آئے تے تھے اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے ابو بکر سے بوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے ابو بکر سے بوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں بھی کومعلوم ہوا ہے کہ وہ میری فدمت اور جوکرتے ہیں۔ خداکی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پھر سے مارتی خداکی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں اور اس کے بعد یہ کہا۔

مذمماً عصينا و امره ابينا و دينه قلينا

ندم کی ہم نے نافر مانی کی اوراسکاتھم مانے ہے انکار کیا اوراسکے دین کومبغوض رکھا وشمنی اور عداوت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے تھے کہ کر واپس ہوگئی۔
معنی ستو دہ کے ہیں اور فدم کے معنے فدموم اور برے کے ہیں۔اور یہ کہہ کر داپس ہوگئی۔
قریش جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فدم کہہ کر برا کہتے تو آپ فرماتے کہا ہے لوگو متم تعجب نہیں کرتے کہا لئہ تعالی نے کس طرح ان کے سب وشتم کو مجھ سے پھیر دیاوہ فدم کو برا کہتے ہیں۔اور میں محمد ہول۔(این ہشام ص اس ایک اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے ہیں۔اور میں محمد ہول۔(این ہشام ص ۱۳۱۳)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکرصد این نے جب ام جمیل کوآپ کی طرف آتے دیکھا توعرض کیایارسول اللہ ام جمیل سامنے ہے آ رہی ہے جھے آپ کا ڈر ہے۔ آپ نے فرمایا۔ انھالن تو انبی وہ مجھ کو ہرگزنہیں دیکھے گی۔

اور پھھ آیتیں قر آن کی آپ نے تلاوت فرما کیں۔ (تفییر ابن کثیر 'سورہ تبت) مسند برار میں عبداللہ بن عباس سے باسناد حسن مروی ہے کہ جب ام جمیل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تو ان کی تقید بی کرنے والا ہے۔ جب ام جمیل چلی گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھیا ہے رہا۔

ا بولہب کی ہلا کت

واقعہ بدر کے سات روز بعد ابولہب کے ایک زہر بلا دانٹمودار ہوا ای میں ہلاک ہوا۔ تحمر والوں نے اندیشہ ہے کہ اس کی بیاری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا اس طرح تین دن لاش پڑے پڑے سڑگئی عاراور بدنامی کے خیال سے چندہبشی مزدوروں کو بلا کر لا شداٹھوا یا۔مز دوروں نے ایک گڑ ھا کھوداا ورلکڑیوں سے دھکیل کر لا شہکواس گڑ ھے میں ڈال دیااورمٹی اور پھروں ہے اس کوبھر دیا بیتو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی اور آخرت کی رسوائی کا یو چھنا ہی کیا ہے۔اجار نا اللہ تعالیٰ من ذلک (سرے المعلق)

ابولهب جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كالجيابهي قفااور بميشه مخالفت ميس پيش پيش ر مااس كا سودی لین دین وسیع بیانے برتھااورا سکے حص وطمع کی بیرحالت تھی کہا*س نے خانہ کعبہ کے خ*زانہ سے سونے کا ہران چوری کر کے نیج ڈالاتھا۔ بدہران بہت عرصہ سے حفوظ چلا آتا تھا۔ (محدرسول اللہ)

عتبيه كى ہلاكت

ابولہب کے تین بیٹے تھے عتبہ معتب اور عتبیہ دونوں اول الذکر فنچ مکہ میں مشرف یہ اسلام ہوئے اور عتبہ جس نے ابولہب کے کہنے سے آپ کی صاحبز ادی کوطلاق دی اور مزید برآں اس پر گستاخی بھی کی وہ آپ کی بدعاہے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے حضرت عباس ہے کہا تمہارے بیٹنیج عتبہ اور معتب کہاں ہیں کہیں نظر نہیں یڑے۔ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آ ب نے فر مایا ان کو ڈھونڈ کر لاؤ تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے۔حضرت عباس دونوں کو کے کرآ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ نے اسلام پیش کیا فورا اسلام قبول کیا اور آ یے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آ بے نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کواپنے یروردگارے ما نگاتھا۔اللہ نے مجھ کو بیدونوں عطافر مائے۔(سیرے المعطق)

اميه بن خلف بحمی

امیہ آپ کوعلی الاعلان گالیاں دیتا اور جب آپ کے پاس سے گزرتا تو آئکھیں

28 تتكرالناتية مٹکا تا۔اس پر بیہورت نازل ہوئی۔

ويل لكل همزة لمزة إلذى جمع مالاً و عدده يحسب ان ماله ' اخلده كلا لينبذن في الحطمة و ماادرك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافتده انها عليهم مؤصدة في

بڑی خرابی ہےا ہے مخص کے لئے جو پس پشت عیب نکا لے اور رودر روطعن کرے مال کو جمع کرٹا ہواور بار باراس کوشار کرتا ہو (جیبا کہ ہندولذت اور سرت کے ساتھ رو بول کوشار کرتاہے) کیاا**س کو بیگان ہے کہاس کا مال ہمیشہاس کے ساتھ رہے گا ہر گزنہیں** البنہ ضرور علمہ میں ڈالا جائے گا اور مختے معلوم ہمی ہے کہ وہ علمہ کیا چیز ہے وہ علمہ اللہ کی ایک دہمتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لیے لیے ستونوں میں جکڑ دیدے جائیں گے۔

اميةن فلف جنك بديش معزت خيب يامعزت بالل كم اتهت مارا كيا\_ (برد المعنل) حضرت بلال رضی الله عندامیہ بن خلف کے غلام تنے جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو ان کو پی تیمتی ریت پرلٹایا جا تااورایک بڑا پھران کے سینہ پرر کھو یا جا تا کہ حرکت نہ کرنے یا نمیں اور ان سے کہاجا تا کہ اسلام سے بازآ کی گران کی زبان سے 'احد' بی لکا یعنی معبود ایک بی ہاں کا کوئی شریک نہیں ہے۔

جب وحوب میں تیزی ندر ہی تو ملے میں ری بندھوا کراڑکوں کے حوالے کرد یاجا تا کہ مکہ كاس سرے سے اس سرے تك تحصيفة چريں \_(محدرسول الله) انی بن خلف

انی بن خلف بھی این بھائی امیہ بن خلف کے قدم بعقرم تھا ایک روز ایک بوسیدہ ہڑی لے كرة ب كے ياس آيا اوراس كو ہاتھ من ل كراوراس كى خاك كو ہوا ميں اڑا كر كہنے لگا كيا خدا اس کو پھردوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کواور تیری بدیوں کو ایسانی ہوجانے کے بعد خدا پھرزندہ کرے گااور بچھ کو آم کسیٹس ڈالے گا۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

وضرب لنا مثلاً و نسى خلقه قال من يحى العظام و هى رميم قل يحيها الذى انشاهآ اول مرة و هو بكل خلق عليم الذى جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فافا انتم منه توقلون اوليس الذى خلق السموات والارض بقدر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم انمآ امرة اذا ارادشيئاً ان يقول له كن فيكون فسبخن الذى بيده ملكوت كل شى واليه ترجعون اور مالى بيدا كل شى واليه ترجعون اور مالى بيدا كران كران بيدا كران كران بيدا كر

### ا بي بن خلف كي موت

ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا بخت دخمن اسلام تھا۔ بہرت سے پہلے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اس کو بہت بچھ کھلا تا ہوں اس پرسوار ہوکر (نعوذ باللہ) تم کوئل کروں گا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرما یا تھا کہ انشاء اللہ میں بی بچھ کوئل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا بھرتا رہا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آئ بی محصور کے تو میری خیر نہیں۔ چنا نچے ہملہ کے ارادہ سے وہ حضور کے قریب بی گئے تا راوہ بھی فرما یا کہ دور بی سے اس کوئمنا ویں۔ حضور کے ارشا وفرما یا کہ آئے میں سے ہر چھا ارشا وفرما یا کہ آئے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور نے ایک محافی کے ہاتھ میں سے ہر چھا لے کراس کے مارا جواس کی گردن پر آگر اس کی اراجواس کی گردن پر آگر کی گردن پر آگر اس کی اراجواس کی گردن پر آگر کی گردن پر آگر اس کی اراجواس کی گردن پر آگر کی گردن پر آگر اس کی اراجواس کی گردن پر آگر اس کی گردن پر آگر کی گوئر کی گردن پر آگر کر کی گردن پر آگر کی کردن پر آگر کی گردن پر آگر کی گردن پر آگر کی کرن پر آگر کی کردن پر آگر کردن پر آگر کردن پر آگر کردن پر آگر کی کردن پر آگر کی کردن پر آگر کی کردن پر آگر کردن پ

### عقبهابن اني معيط

عقبه الى بن خلف كا گراووست تھا۔ ایک روزعقبہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ در ببیٹھ اور آپ كا كلام سنا۔ الى كو جب خبر ہو كى تو فوراً عقبہ کے پاس آ يا اور كہا مجھكو يہ خبر ملی ہے كہ تو محمد کے پاس جا کر ببیٹھا ہے اور ان كا كلام سنا ہے خدا كی شم جب تک محمد کے منہ پر جا کر نہ تھوک آ ہے اس وقت تک تجھ سے بات کر نا اور تیری صورت د کھنا مجھ پر حرام ہے۔ چنا نچہ بدنھیب عقبۃ اٹھا اور چیر وانور پر تھوكا۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ ویوم یعض المظالم علیٰ یدیه یقول یلیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً یاویلتی لیتنی لم اتخذ فلاناً خلیلاً لقد اضلنی عن الذكر بعد اذجاء نی و كان الشيطان للانسان خذولاً و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ہذا القران مہجوراً و كذلک جعلنا لكل نبی عدواً من المجرمین و كفیٰ بربک ھادیاً و نصیراً اوراس دن کویادکروکہ جس دن حسرت اور عداست ہے ہاتھ منہ میں کائے گا اور یہ کہا کا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بنا تا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بنا تا اس کمبخت نے جھے کو اپنا دوست نہ بنا تا اس کمبخت نے جھے کو اپنا دوست نہ بنا تا اس کمبخت نے جھے کو اپنا کہ کہ اے پروردگا رمیری قوم نے اللہ کی تھیں سے کمراہ کیا اور رسول اللہ سالی اللہ علیہ وسلم کہ بیس سے کمراہ کیا تھا۔ اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ہمرنی کے لئے ای طرح مجرمین میں سے دشمن بیدا کئے جی اور تیرارب ہمایت وقعرت کے لئے کا فی ہے۔

عقبه جنگ بدر می اسیر موااورمقام صفراه می گانج کراس کی گردن ماری کی \_ (سیرت المعلق)

\* گنتاخی وبد بختی

ایک دفعہ جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔عقبہ بن ابی معیط نے چا درگرون میں ڈال دی اوراتن زور سے اس کو این شاکہ کیجوب خدا (صلی الله علیہ وسلم)

کا سانس گھٹ گیا۔ آنکھیں باہر کو آنے گئیں۔ اتفاق سے ابو برصد بی رضی الله عند و بال بی کی گئیں۔ اتفاق سے ابو برصد بی رضی الله عند و بال بی کی عقبہ کو دھکیل کر یہ چھے کیا۔ چا درگردن مبارک سے ڈھیلی کی اوران دشمنان تق سے کہا۔

اتفتلون رجلا ان یقول رہی الله و قلد جاء کم بالبینات من ربکم

کیا تم ایک آدی کو اس برقل کر رہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہادر تہارے پال تم ایک آدی کو اس برقل کر رہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہادر تہارے پال تم ایک آدی کو اس برقل کر رہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہادر تہارے پال تم ایک آدی کو اس برقل کر رہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہادر تہارک اللہ کو کی درسول اللہ کو کی کی درسول اللہ کا دی کو کی دوروثن دلیاں لایا ہے (جن کا تم انکار نیس کر سکتے۔ ) (محمد سول اللہ کو کی کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کا درس مغیر ہو کہ درسول اللہ کو کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کو کیلی من مغیر ہیں مغیر ہو کہ دوروثن دلیاں کو کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کی درسول اللہ کی درسول اللہ کی درسول اللہ کو کی درسول اللہ کی درسول کی درسول اللہ کی درسول کی د

ولید بن مغیره به کها کرتاتها که بوت تعجب کی بات ہے کہ محمد پرتو وی نازل ہواور شی اور
ابوسعود تقنی چھوڈ دیئے جائیں حالاتکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بوے معزز ہیں۔ پس
قریش کا سردار ہوں اور ابوسعود قبیلہ تقیف کا سردار ہے۔ اس پربیا آیت نازل ہوئی۔
وقالو الولانول هذا القران علیٰ رجل من القریتین عظیم اهم
یقسمون رحمہ ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوٰة
الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذبعضهم بعضاً
سخریاً و رحمہ ربک خیر مما یجمعون

یکافرید کہتے ہیں کہ یقرآن مکہ اور طاکف میں ہے کی بڑے آدی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کوا پی منشاء کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو ان کی د نبوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا ہے اور اپنی ہی منشا ہے ایک کو دوسر بر رفعت دی ہے تا کہ ایک دوسر بے کوا پنامسخر اور تالع بنائے اور اخر وی نعمت تو د نیاوی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخر وی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخر وی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخر وی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخر وی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخر وی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کہیں ہو سکتی ہے۔

لین نبوت ورسالت کا مدار مال ودولت اور دنیادی عزت و وجاہت پرنہیں چنا نچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور ابوجہل اور عتب اور شیبہ پسران رہید اور دیکر سرواران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان کے سمجھانے میں مشخول تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم آپ کی معبد کے نامیعا فو دن کچھ دریافت کرنے کے لئے آپ پنچے۔ آپ نے یہ بچھ کرکہ ابن ام مکتوم آپ مسلمان نامیعا فو دن کچھ دریافت کرنے کے لئے آپ پنچے۔ آپ نے یہ بچھ کرکہ ابن ام مکتوم آپ مسلمان نامیعا فو دن کچھ دریافت کرلیں مجلس کے لئے آپ نے یہ بچھ کرکہ ابن ام مکتوم کی طرف بیں بی پھر کسی وقت دریافت کرلیں مجلس کے اس لئے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف کی وجہ سے ہزاروں آ دمی مسلمان ہوجا کیں مجے۔ اس لئے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف انتظات نے فرمایا۔ اور ان کے اس بے کل سوال سے چہرہ انور پر پچھ انقباض کے آٹار خودار ہوئے۔ اس لئے کہ ان کو چاہئے کہ سابق گفتگو کے فتم ہونے کا انتظار کرتے مگر خدا دند و دالجلال کی رحمت جوش میں آگئی اور بیآ بیتیں نازل فرما کیں۔

عبس وتولى ان جآء ه الاعمى ومايدريك لعله يزكى اويذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الايزكي واما من جآءك يسعى و هو يخشى فانت عنه تلهى كلاانها تذكرة فمن شآء ذكره (الل تراكورة)

آپ ایک نابینا کے آنے سے چین بجبیں ہوئے اور بے التفاتی برتی آپ کو کیا معلوم شاید بھی تابینا آپ کی تعلیم سے پاک وصاف ہو جائے یا آپ کی تھیجت اسکو پجھے نفع پہنچائے اور جس مخص نے بے پروائی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے حالانکہ وہ اگر پاک و

صاف نہ ہوتو آپ پر کوئی الزام نہیں اور جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے اس سے آپ بے اعتمائی کرتے ہیں۔

اس کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحالت تھی کہ جب بھی عبداللہ این ام مکتوم حاضر جوت تو آب ان کے لئے اپنی چا دیتے اور بیفر ماتے موجبا بھن فید عالبنی دبی موجبا ہواں تھے میں کے بارے میں میرے پروردگارنے جھے کو عماب فرمایا۔ (سرے المعنی) مرحبا ہواں تھی کو جس کے بارے میں میرے پروردگارنے جھے کو عماب فرمایا۔ (سرے المعنی) میرو پر بیکنٹر و مہم کا ممر براہ

ایک دفعہ سرداران قریش نے حوام الناس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے خصوصاً جج کے موسم میں آپ کے خلاف پر دپیگنڈہ پھیلانے کے لئے میڈنگ کی تو بحث و مباحثہ کے بعد طے کیا گیا کہ پہلے محرصلی اللہ علیہ وسلم سے الگ گفتگو کر لی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو گفتگو کے لئے منتخب کیا گیا ولید بن مغیرہ کہ کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ بہترین خطیب بلند پایہ شاعر جہاند یدہ عررسیدہ تجرب کاراور ایساسلیقہ مند کہ شاہان ایران افریقاور شام کے درباروں میں جا تاربتا تھا اور وہاں اس کی عزت کی جاتی تھی۔

(ولیدین مغیره کا آسان تعارف اب بیہ کہ اسلام کے مشہوراور کامیاب ترین جرنیل حضرت خالدرضی اللہ عنداس کے نامور فرزند تھے جواس واقعہ سے تقریباً پندرہ سال بعد حلقہ مجوش اسلام ہوئے )

ولید آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی خدمت جی حاضر ہوا گفتگو کی۔ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے اپنے مقصد کی وضاحت کی اور چند آبیتی قرآن پاک کی پڑھ کرسنا ہیں۔ ولید آبیتی سن کر ہکا بکارہ گیا۔ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو تبلیغ ہے منع تو کیا کرتا خود کم ہوگیا۔ فاموثی سے مجلس سے اٹھا اور جب مجلس قریش میں واپس پہنچا تو حالت عجیب تھی۔ لوگول کو خال ہوا ولید بہک گیا۔ محمد کا ہوگیا (صلی الله علیه وسلم) مگر ولید باہم مقل و وائش جران تھا کہ جو کلام سنا ہے اس کے بارہ میں اورخود محمد (رسول الله صلی الله علیه وسلم) کے بارہ میں کیا فیصلہ کرے۔ پورے خور وفکر اور مواز نہ کے بعد ولید نے ارکان مجلس سے کہا۔

دموسلی الله علیه وسلم کو کا ذب نہیں کہ سکتے اس کو کا بمن بھی نہیں کہ سکتے۔ شعر ویخن کا معروض کا لله علیہ وسلم کو کا ذب نہیں کہ سکتے۔ اس کو کا بمن بھی نہیں کہ سکتے۔ شعر ویخن کا

جلداوّل ٢٢٣

میں ماہر ہوں اس کا کلام شعر بھی نہیں ہے۔ کا ہنوں کی تک بندیوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ ان سب سے بہت بلند ہے۔اس کا کوئی جواب نہیں۔اس کی تا ثیر کا یہ عالم ہے کہ مجھ جیسا پختہ اور ٹھوس آ دمی بھی چکرا گیا۔

اصل سوال کے متعلق ولید نے رائے دی کہ محمد ٔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شائستہ اور شیریں گفتگوا وراس کلام کی غیر معمولی تا ثیر کا توڑیہی ہوسکتا ہے کہ پوری قوت سے پر و پیگنڈہ کرو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جا دوگر ہے۔ وہ ایسے منتز پڑھتا ہے کہ گھر گھر میں پھوٹ پڑجاتی ہے۔ لہٰذا اس کی بات نہ سنو۔ وہ دین سے پھر گیا ہے وہ کہتا ہے کہ تم سب تمہارے باپ دادا 'اور تمہارے وہ دیوتا جن کی پوجا کرتے ہوئیہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہوکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دماغ خراب ہوگیا ہے۔ (محمد رسول اللہ )

ابوقيس بن الفاكه

یہ بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ایذاء پہنچا تا تھا۔ ابوجہل کا خاص معین اور مددگارتھا۔ابوقیس جنگ بدر میں حمز ہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ (سرت المصفیٰ)

#### نضربن حارث

نفر بن حارث سرداران قریش سے تھا۔ تجارت کے لئے فارس جاتا اور وہاں شاہان عجم کے فقص اور توارخ خرید کرلاتا اور قریش کو سنا تا اور بیہ کہتا کہ محمد تو تم کو عاداور شمود کے قصے سنا تے ہیں اور بیس تم کورستم اور اسفند یاراور شاہان فارس کے قصے سنا تا ہوں الوگوں کو بیافسانے دلچیپ معلوم ہو نئے تھے (جیسے آج کل کے ناول ہیں) الوگ ان قصوں کو سنتے اور قر آن کو نہ سنتے۔ ایک گانے والی لونڈی بھی خریدر کھی تھی لوگوں کو ایم کا گانا سنوا تا جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پر الواور گانا سنا پھر اس سے کہتا کہ بتلا ہے بہتر ہے یا وہ شے بہتر ہے کہ جس کی طرف محمد بلاتے ہیں کہ نماز پڑھوا ور روز ہ رکھوا ور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرواس پر بیر آسیتیں نازل ہو کیں۔ کہ نماز پڑھوا ور روز ہ رکھوا ور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرواس پر بیر آسیتیں نازل ہو کیں۔ و من الناس من یشتری لھو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر

علم و یتخذها هزواً اولَّنک لهم عذاب مهین واذاتتلیٰ علیه ایاتناولی مستکراً کان لم یسمها کان فی اذنیه و قراً فبشره بعذاب الیم (روحالمعنی ص ۱۹ ج ۲۱)

بعضا آ دمی خدا ہے غافل کرنے والی باتوں کوخر بدتا ہے تا کہ لوگوں کو خدا کی راہ ہے گراہ کرے اور خدا کی آ بیوں کی بنسی اڑائے ایسے لوگوں کے لئے ذائت کا عذا ب اور اس کے سامنے جب ہماری آ بیتیں پڑھی جاتی ہیں تو از راہ تکبران سے منہ موڑ لیتا ہے جیسا کہ سنائی نہیں گویا کہ کا نوں ہیں تقال ہے۔ اس کو در دنا ک عذا ب کی خوشخبری سنا د بجئے۔

نظر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے مضرت علی نے اس کی گردن ماری (برت المعلق)

### محمرابی کے آلات

کھلانا پلانا اورلڑ کیوں کا گانا سنوانا اوراس طرح اپنے ندہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا بیالی باطل کا قدیم طریقہ ہے جس پر نصاری خاص طور پر کاربند ہیں اوران کے دیکھا دیکھی ہندوستان کے آریوں نے بھی بہی طریقہ افتیار کیا ہے جن کو خدا تعالی نے بچو بھی عقل دی ہندوستان کے آریوں نے بھی بہی طریقہ افتیار کیا ہے جن کو خدا تعالی نے بچو بھی عقل دی ہے وہ خوب بچھتے ہیں کہ پہطریقہ خدا پر ستوں کا نہیں بلکہ شہوت پر ستوں کا ہے۔ نعوذ باللہ من فراک (برے المعلق)

### مكه كےسر ماريدداران

حرب بن امید ولید بن مغیرہ ۔ عاص بن واکل عتبہ بن ربیعۂ ابولہب ابوجہل امیہ بن طف الی بن خلف الی بن خلف عقبہ بن الی منظم الی منظم الی من حارث اسود بن عبد یغوث بڑے بڑے دولتمند سخے ۔ بیتا جربھی منظم صاحب جائیداد بھی سودی کاروبار بھی بڑے پیانہ پر کرتے تھے اور ان تمام خصوصیتوں کے مالک تھے جوہر ماید داروں میں ہواکرتی ہیں (محمد رسول اللہ) عاص بین واکل سمجی

عاص بن وائل بهت برا دولت مندقبیله کامشهورسر دارتها (محمد رسول الله)

عاص بن واکل مہی حضرت عمر و بن العاص کے والد ہیں بیبھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی ذات بابر کات کے ساتھ استہزا اور مسنح کیا کرتے تھے۔حضور کے جتنے بینے موے والد ہیں داکل نے کہا۔

ان محمدا ابتر لا یعیش له ولد محرکوابتر بین ان کاکوئی لڑکازندہ بی تعین رہتا۔ ابتر دم کئے جانورکو کہتے ہیں۔ جس فض کا آ کے پیچے کوئی نام لیواندرہے کو یاوہ فخص دم کٹا ہوا جانورہے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

ان شانئک هوالابتر آپکادشمن بی ابترے

آپ کے نام لیوانو لاکھوں اور کروڑوں ہیں ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانورنے عاص کے پیر میں کا ٹاجس سے پیراس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا۔اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا (سرے المعطلٰ)

### نبيدومنبه يسران حجاج

#### اسودبن مطلب

اسود بن مطلب اوراس كے ساتھى جب بمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے صحابہ كود كيمية تو آكسيں مركاتے اور يہ كہتے كہ بى جي وہ لوگ جوروئے زمين كے باوشاہ بول سے اور تيمين مركاتے اور يہ كہتے كہ بى جي وہ لوگ جوروئے زمين كے باوشاہ بول سے اور تيمير وكسرى كے خزانوں پر قبضہ كريں ہے يہ كہ كرييٹياں اور تالياں بجاتے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بددعا فر مائى كہ اے الله اس كو تابينا فر مارنے كے قابل بى ندر ہے ) اور اس كے بينے كو ہلاك فر مار چنانچ اسود تو اس وقت نابينا ہو گيا اور جيٹا جنگ بدر ميں مارا كيار قریش جس وقت جنگ احدى تيارى كر رہے تھے اسوداس وقت مريض تھا۔ لوگوں كو آپ كے مقابلہ كے لئے آ مادہ كر رہا تھا۔ جنگ احدے پہلے بى انتقال كر گيا۔ (سرت المعنق)

#### اسود بنء بديغوث

اسود بن عبد بیغوث رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا جس کا سلسلہ نسب ہیہ ۔ اسود بن عبد بیغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ میہ بھی آپ کے شدید ترین وشمنوں میں سے تھا۔ جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں۔ جو کسری کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا آج آسان سے کوئی بات نہیں ہوئی اوراس تشم کے بیہودہ کلمات کہتا۔ (سرے المعطق)

### حارث بن قبس سهمی

جس کوحارث بن عیطلہ بھی کہا جاتا ہے۔عیطلہ ماں کانام ہے۔قیس باپ کانام تھا۔یہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھا کہ جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استہزاءاور تمسخر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کہ جو آپ اصحاب کو یہ مجمل کردھو کہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔

والله مایھلکنا الا الدھو خدا کی شم ہم کوزمانہ ہی ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ جب ان لوگوں کا استہزاءاور تسنحرحدے گزرگیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلی کے لئے بیآ یتیں نازل فرما کمیں۔

> فاصدع بماتؤمرو اعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين (الجرم)

جس چیز کا آپ کوتھم دیا گیا ہے اس کوعلی الاعلان بیان کریں اور مشرکین اگرنہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں اور جولوگ آپ کی ہنسی اور غداق اڑاتے جیں ان کے لئے ہم کا فی جیں۔ زیادہ ہنسی اور غداق اڑانے والے بیہ پانچ شخص تھے۔

(۱) اسود بن عبد یغوث (۲) ولید بن مغیره (۳) اسود بن عبدالمطلب (۴) عاص بن واکل (۵) حارث بن قیس \_

ایک بارآپ میت الله کا طواف کررہے تھے کہ جبرئیل امین آ گئے۔ آپ نے جبرئیل

امین سے ان لوگوں کے استہزاء اور تمسنحر کی شکایت کی اتنے میں ولید سامنے سے گزرا آپ نے بتلایا کہ بیہ ولید ہے۔ جبرئیل نے ولید کی شہرگ کی طرف اشارہ کیا آ پ کے دریافت کیا یہ کیا کیا؟ جرئیل نے کہا آپ ولید سے کفایت کئے گئے۔اس کے بعداسود بن مطلب گزرا آپ نے بتلایا کہ بیاسود بن مطلب ہے۔ جرئیل نے آئکھوں کی طرف اشارہ کیا آپ نے دریافت کیا کہاہے جرئیل بیرکیا کیا جرئیل نے کہاتم اسود بن مطلب سے کفایت کئے گئے۔اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر ہے گزرا جرئیل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا۔اورحسب سابق آب کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کئے گئے اس کے بعد حارث گزرا جرئیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے کفایت کئے گئے اس کے بعد عاص بن وائل ادھرے گزرا۔ جبرئیل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشاہ کیا اور کہا کہ آپ اس سے کفایت کئے گئے۔ چنانچہ ولید کا قصہ بیہوا کہ ولیدایک مرتبہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص برگز راجو تیر بنار ہاتھا۔ا تفاق ہے اس کے کسی تیر پرولید کا پیر پڑ گیا جس سے خفیف سازخم پڑ گیا۔اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہوگیااوراسی میں مرگیا۔اسود بن عبدالمطلب کا بیقصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے بنچے جا كر ببيها ہى تھا كەاپيخالڑكوں كوآ واز دى مجھ كو بيجاؤ مجھ كو بيجاؤ ميرى آئكھوں ميں كو ئى شخصْ کانٹے چھار ہاہے۔لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظرنہیں آتا۔اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا ۔اسود بن عبد یغوث کا قصہ بیہ ہوا کہ جبرئیل امین کا اس کے سرکی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سرمیں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑیں اور اسی تکلیف میں مرگیا۔ حارث کے پیٹ میں دفعةً ایس بیاری پیدا ہوئی کہ منہ سے یا خانہ آنے لگا اور اسی میں مرگیا۔عاص بن وائل کا بیحشر ہوا کہ گدھے پرسوار ہوکر طائف جار ہاتھا راستہ میں گدھے ہے گرااور کسی خار دارگھانس پر جا گراجس سے پیرمیں ایک معمولی ساکا نٹالگا مگراس معمولی کا نٹے کا زخم اس قدرشدید ہوا کہ جانبرنه ہوسکا اوراسی میں مرگیا۔ (سرت المصطفیٰ)



## صَحابَهُ مرام مِن المَنهُ مراهم وم كم فق

جس قدراسلام پھیلا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے ہی قدر مشرکین مکے غیظ و خضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا ان پرتو کھار مکہ کا بچھزیادہ بس نہ چلا تھا۔ ہاں جو بچارے بے سہارا مسلمان سے جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی وہ قریش مکہ کے جور وسم کے تختہ مش بنے ہوئے ہے۔ کی کو مارتے اور کی کوئنگ و تاریک کوئٹری میں بندر کھتے۔ الغرض قریش نے مسلمانوں کی ایذاء رسانی میں کوئی وقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ ورختوں پر بھی الغرض قریش نے مسلمانوں کی ایذاء رسانی میں کوئی وقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ ورختوں پر بھی لاکا یا پیروں میں رسیاں با ندھ کر بھی گھسیٹا پید اور پیٹے پر تپتی ہوئی سلیں بھی رکھیں سب ہی لاکا یا پیروں میں رسیاں با ندھ کر بھی قدم نہ ذگر گھایا۔ ختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مرکھی کے کھراسلام سے منحرف ند ہوئے دوسی الله عنہ م و د صو اعنہ۔ کے گراسلام سے منحرف ند ہوئے دوسی الله عنہ م و د صو اعنہ۔ کا مقصد طلم وستم کی مشقیس اور ان کا مقصد طلم وستم کی مشقیس اور ان کا مقصد طلم وستم کی مشقیس اور ان کا مقصد

لاُ وارثْ بِهِ سُلِ ساتھیوں پر پہلے انہوں نے ہاتھ چھوڑا اور اس طرح چھوڑا کہ چیرہ دستیوں کا کوئی ایساد قیقہ نہ تھا جسے انہوں نے رکھ چھوڑا و کہتے ہوئے کوئلوں پرزندہ کھال والی پیٹھیں'نگی پیٹھیں لٹائی گئیں جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کوسلایا گیا۔

کتے جب مرجاتے ہیں تب ان کی ٹائلوں میں ری بائدھ کرمہتر گھیٹتے ہیں لیکن قریش کے مہتروں میں ایسے مہتر بھی تھے جنہوں نے جیتے جاگتے آ دمیوں کے گلے میں رسیاں باندھیں اور تمکہ کی گلیوں میں ان ہی رسیوں کے ساتھ وہ گھیٹے گئے گرم پھروں پر کھلے بدن کے ساتھ کوڑے مار مار کر بچ کوچھوڑ کرجھوٹ ہولئے کے لئے ترزیائے گئے۔ تلملائے گئے۔ چٹائیوں میں باندھ کرتاک کی راہ سے تیز وتندا بندھنوں کا دھواں پہنچایا گیا۔ (النی الاحم) شاہی سفیر کی بیکار کا بہلا جزوچونکہ میں تھا کہ شہنشاہی بعناوت چھوڑ دواور ضدوعناد سے کیسو شاہی سفیر کی بیکار کا بہلا جزوچونکہ میں تھا کہ شہنشاہی بعناوت چھوڑ دواور ضدوعناد سے کیسو

ہوکر جن وباطل کو پر کھؤاس لئے اس میں کامیا بی شروع ہوئی۔ اور جن لوگوں نے ریاست و
حکومت کے ذعم میں بات کا پر کھنا لیند نہ کیا تھا آخر وہ بھی متاثر ہوئے اور اپنے منہ سے لگل
ہوئی بات اور پرانی پڑی ہوئی رسم کی چی کوعلیمہ ہ رکھا' چنا نچہ پھران کے لئے بعناوت کے
چھوڑ نے اور آپ کا ہوکرر ہے میں کوئی خیال بھی ہانع نہیں ہوا۔ البتہ جن کو کبروخوت نے گھر
رکھا تھا اور وہ بچھتے تھے کہ کی سے دب کر رہنا و نیا میں مررہے سے بدتر ہے۔ انہوں نے
غیرت اور غصہ کے مارے حق سے آکھیں بند کرلیں اورا پی بعناوت کی جمایت کے ایسے پیچھے
غیرت اور غصہ کے مارے حق آنین کا سننا بھی ان کو گوارا نہ ہوا بلکہ جن کو سفیر کا معتقد و یکھا
ان کی جان و مال کے دشمن بن گئے۔ اور جس پر جنٹی بھی قدرت پائی ایڈ اسی و یکراس کو اپنے
مظالم کا تختہ شق بنایا خریاء کو ذکیل سمجھا' فقراء کو تقیر جانا' کا لیاں دیں 'فش کلمات سنائے' ہارا
پھرٹیل چھڑکا اور در سے مارے خون بہایا' کلے میں رسیاں ڈال ڈال کر کنکر یوں پر گھسیٹا' غرض
بھرٹیل چھڑکا اور در سے مارے خون بہایا' کلے میں رسیاں ڈال ڈال کر کنگر یوں پر گھسیٹا' غرض
جو جو بچھ کو کرنا تھا کرگز رے اور پوری ہمت صرف کر دی کہ کسی طرح سفیر کو آئندہ بھی ترق

### حق کی قوت اور صحابه گی ثابت قدمی

مگروہ آواز جس نے باغیوں کے دلوں کو دہلا دیا تھا اور وسط قلب میں پہنچ کران کواس طرف متوجہ کیا تھا کہ صلاح وفلاح کو اختیار کریں ایس کمزور نہتی کہ بغاوت سے تو بہ کرنے والوں کو ناتمام یا خام چھوٹ رہتی ہے چنانچہ جنہوں نے بھی سفیر کا دامن پکڑا چونکہ وہ ہر طرح سے ہرشم کی محنت ومصیبت افتانے کے لئے تیار کھوکر آئے تتھاس لئے جتنی بھی ان کوایڈاء پہنچی اس قدران کی پچتگی بڑھی انہوں نے عزت وجاہ کو خیر باد کہا' مال ومتاع کو چھوڑ ا'بیوی بچوں سے مندموڑ ا'عزیز اور رشتہ داروں سے علیحہ ہوئے مارسی 'آزارا ٹھائے' سب پچھ برداشت کیا گھروہ حلاوت جودلوں میں بیدا ہوگئی تھی نہیں۔ برنہ گئی۔

یہ وہ وفت تھا جس کے تصور ہے بھی سننے والے کو وحشت ہوتی ہے انسان کا دل گھبرا جاتا ہے سمجھ کا منہیں دیتی اور عقل دنگ ہوئی جاتی ہے آخر دہ کون می لذت تھی جس کے مزہ نے نوگرفتاران مصیبت کے لئے دنیوی ذلت ورسوائی اور ہرتہ کے جورو جفا کی ہرواشت کو ہل بنادیا

کہ لاڈوں کے بلے ہوئے نازیش پرورش پائے ہوئے آزاد خیال جنگہو اور بہاور اورشریف

زادے اپنے عقیدوں اورشیریس طے ہوئے خیالات کوچھوڑ چھوڑ کے خدائی سفیر کے ہم سفیر

ہوئے۔ یبوی بچوں تک کوجدا کر کے نشانہ طامت بنے۔ جن باعزت نوجوانوں نے مجلسوں میں
صدر مقام چھوڑ نائیس جانا تھا۔ انہوں نے غلاموں اور با تدیوں کے نازیباالفاظ سنے اور زبان
صدر مقام چھوڑ نائیس جانا تھا۔ انہوں نے غلاموں اور با تدیوں کے نازیباالفاظ سنے اور زبان

حرص اس طرف تھنج لائی تی جبکہ وہ آئھوں سے دیکھور ہے تھے کہ جو بھی ادھر آتا ہے وہ صابی اور
حرص اس طرف تھنج لائی تی جبکہ وہ آئھوں سے کہواتا ہے ملک میں بدنام اور طرح طرح
کی کلفتوں میں جنالا ہوتا ہے الغرض سفیر نے اپنی صدانہ چھوڑی اور برابرای ہمت وجانبازی کے
ماتھ بھرے جمعوں میں اعلان جاری رکھا کہ بغاوت سے باز آؤ اور ہر چند کہ اس وقت تم کو
ماتھ بھرے کا سامنا ہوگا گرانجام اس کا بہتر ہے اور فلاح و نیاود بن ای میں مخصر ہے (بہتا ہور)

مقصدوطح نظر

حفرت محاران کے والد اور والدہ نیزوں کوطرح طرح ستایا جارہا تھا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہے گزرے۔ ان کو بتلاء عذاب دیکھ کرفرمایا۔ صبر آیا آل یاسو ان موعد کم المجنة آل یاسرا صبر کرو تم ہے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی اس انقلائی پارٹی کی پہلی شرط بیشی کہ اس کے جاہدین کی نظر صرف آخرت پر ہوگی۔ ان کی ہرقربانی اللہ کے لئے ہوگ۔ غلب اوراقتہ ارحاصل ہونے کے بعدیقیا دنیاوی مفادات بھی حاصل ہوں گے۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کافضل وانعام مانا جائے گا۔ بجاہد کا نصب العین نہیں ہوگا۔ قرآن کیم نے اعلان فرما دیا ہے۔ کافضل وانعام مانا جائے گا۔ بجاہد کا نصب العین نہیں ہوگا۔ قرآن کیم نے اعلان فرما دیا ہے۔ تلک المدار الآخرة نجعلها للذین لایویدون علوا فی الارض ولا فساداً و العاقبة للمتقین

یہ غالم آخرت ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جود نیامیں نہ بڑا بننا جا ہتے ہیں اور نہ فساد کرنا 'اور نیک نتیجہ متی لوگوں کے لئے ہوتا ہے۔(محمد رسول اللہ)

### حضور مقررعاكم طنيئ يؤئي كابيمثال صبر

جن پر بیگزررہی تھی ان کا جو پچھامتحان تھا ظاہر ہے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ جس رؤف ورجیم فطرۃ طیبہ بیل جنبش پیدا کرنے کے لئے بیطوفان اٹھایا گیا'اس کے صبر مطلق اور سکون تام کے لئے بیہ بڑاسخت اور کڑا امتحان تھا'اس کے سواجو ہوا پنے اندر بتا تا تھا اگر کسی چیز کا ادنی شائبہ بھی ہوتا تھا تو اس کے لئے اس کے رقیق قلب 'گداز دل کے لئے بیہ منظر قطعاً نا قابل برداشت تھا لیکن سب پچھے ہلا دیا تھا اور پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا گیا مگر جو سچائی'' کی برداشت تھا لیکن سب پچھے ہلا دیا تھا اور پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا گیا مگر جو سچائی'' کی چٹان پر بٹھایا گیا تھا' بجز آ نکھوں میں آ نسو بھر لانے کے اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی بوڑھی بڑی سب ہے کس عورت کے سر پر انگارے رکھے گئے اس کے سامنے اس کے شوہر کے سینہ میں ہر چھا جھونکا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ اور والد کی اس جگر شگاف حالت کو د مکھ کر زبان میں اضطراراً حرکت پیدا ہوئی لیکن اس حرکت میں جو آ واز آئی وہ صرف بیتھی۔
میں اضطراراً حرکت پیدا ہوئی لیکن اس حرکت میں جو آ واز آئی وہ صرف بیتھی۔
میں اضطراراً حرکت پیدا ہوئی لیکن اس حرکت میں جو آ واز آئی وہ صرف بیتھی۔
میں اضطراراً حرکت پیدا ہوئی لیکن اس حرکت میں جو تو واز آئی وہ صرف بیتھی۔
میں اضطراراً حرکت پیدا ہوئی لیکن اس حرکت میں جو تو واز آئی وہ صرف بیتھی۔
میں اضطراراً حرکت بیدا ہوئی لیکن اس حرکت میں جو تو واز آئی وہ صرف بیتھی۔
میں اضار کے گھر والو! اللہ تم پر حم فر مائے' تنگی کے بعد پچھ دورنہیں ہے کہ اللہ تعالی فراخی پیدا

نہایت عجیب بات بیہ کدان تمام مظالم کے مقابلہ میں رحمۃ للعالمین کی زبان مبارک اگر متحرک ہوتی تو صرف دعائے خیر کیلئے۔ یہی حضرت خباب جن کوانگاروں پرلٹایا گیا تھا۔ انہوں نے ایک روز درخواست کی کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم ) ان ظالموں کے لئے بددعا فرمادیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے سابیہ میں چا در کا تکیہ بنائے ہوئے اس کے سہار نے شریف فرما تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب کے الفاظ سے سید ھے بیٹھ گئے۔ روئے انور سرخ ہوگیا فرما یا پہلی امتوں میں یہاں تک ظلم ہوئے ہیں کہ لوہ کے کنگھے سے ہڈیوں اور پھوں تک گوشت کھرج دیا جاتا تھا۔ کی دائی حق کے سرپر آرار کھ کرنے سے چیر دیا گیا گران حضرات کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ پھر فرمایا۔ یہ بیتی بات ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو کمل فرمائے گا یہاں تک کہ ایک مسافر تنہا صنعاء یمن سے حضر موت تک پہنچ جایا کرے گا۔ راستہ میں اللہ تعالی کے سوا اس کو کی کا خوف نہیں ہوگا۔ بہت سے بہت

بھیڑے کا خطرہ ہوگا جواس کے گلہ پر تملہ کر سکے گا۔ (محمد سول اللہ) شمن آپ کے حکم واستقلال سے جنگست کھا گئے

جب آ یے کے وشمن آ یکی دلیل سے عاجز ہوئے اور شامی فرمان کی قل اتار نے کی اینے اندرطاقت ندد کیمکرآپ کے دعوے کا جواب نددے سکے توانی ندامت وخفت اتار نے یا خجالت رفع کرنے کوایدادی برقل گئے اور جی تو ڈکر کوشش کی کہ جس طرح ہوسکے آپ کے لائے ہوئے عقائداورقائم کی ہوئی شریعت کا کو یا گلا کھونٹ دیں آ ہے کوسجد الحرام میں باوجوداس کے وقف اورتساوی حقوق عامہ کے عبادت کرنے ہے روک دیا کی کو چوں میں چلنا پھر نامشکل کر دیا م گھر میں رہنا اور کھانا پینا دشوار بنا دیا ، چو لھے پر چڑھی ہوئی ہانٹریوں میں گرداور خاک ڈالی۔خود آ ب كجسم اطهر يرنجاستين كهينكين ورايادهمكايا أنكوشه مشكائ تكوارين وكمعاكين سخت الفاظ ك اور ہر شم کی رحمنی اور عدادت کے برتاؤ برتے مگرآپ مایوں ومتوحش نہ ہوئے اور ندا پے ارادے كي يحيل مين جينجكية بكا باعظمت وعوى اس فتنه ما كله مين بهي اي زوروشور كساته وقائم رمااور آب کی عالی ہمت اس مخاصمت کے وقت بھی اس بیانہ پررہی جس پرشروع زمانہ سے قائم ہوئی تقی۔ آپ نے اپنی خاندانی آ بر داور قومی عزت کواپنی خدمت پر قربان کر دیا۔ اپنی نزا کت طبعی و سیادت سبی کومخلوق کی اصلاح کے نام وقف بنادیا 'اور حیران کن استقلال کے ساتھ سخت سے سخت مزاحمت كامقابله فرماتے رہے يهال تك كه الل عرب في اجمى اتفاق بھے آب كواور آب كے خاندان کو کو یابرادری سے کرادیا اور باہم عہدو بیان کرلیا کہان کے ہاتھ کوئی چیز بیونبیل ان سے کوئی شیخر پدونبیں ان کواینے خاندان کی بیٹی نہ دؤان کی بیٹی اینے خاندان میں نہاو۔

غرض معاشرت اور تمدن میں اس درجہ فیق اور نظی میں جنلا کروکہ پناہ ما تکنے لگیں۔ اپنے دعوے اور خیال سے باز آ ویں یا زندگی کو خیر باد کہیں 'کامل تین سال تک آ پ اس تکلیف میں جنلا رہے کہ شیر خوار بجے مال کی بہتان میں دودھ کوتریں گئے اطفال بھوک کے مارے ایر بیال رگڑنے گئے اور عام طور پر آ پ کے ساتھ آ پ کا خاندان فاقہ اور قید کی تکلیف سے بلیلا اٹھا' مگر آ پ اس سے بھی متاثر نہ ہوئے ' بے زبان اور معصوم بچوں کی آ ہ وزاری سنتے بلیلا اٹھا' مگر آ پ اس سے بھی متاثر نہ ہوئے ' بے زبان اور معصوم بچوں کی آ ہ وزاری سنتے بلیلا اٹھا' مگر آ پ اس سے بھی متاثر نہ ہوئے ' بے زبان اور معصوم بچوں کی آ ہ وزاری سنتے بلیلا اٹھا' مگر آ پ اس سے بھی متاثر نہ ہوئے ' بے زبان اور معصوم بچوں کی آ ہ وزاری سنتے بنے اور فرماتے تھے کے صر کر د' صبر کا انجام بہتر ہے۔

آ پہکی دوصاحبزاد یوں کو تحض ای جرم میں طلاق دے کرآ پ کے گھر پہنچا دیا گیا کہ

جلداول ۲۳۳

آپاصلاح ورفع بعناوت کے دعویدار کیوں ہے ؟ اس پر بھی آپ از جارفتہ نہیں ہوئے اور بیٹیوں کو چھاتی سے لگا کر خدا کاشکر ادا کیا کہ خاوندوں نے چھوڑ کر راحت پہنچائی، تیسری صاجز ادی کو طلاق کی بدنا می سے دشمنوں نے بچایا مگر اس کے ساتھ ہی باپ سے ملنے کی بندش کردی گئی اور گویاز ندگی میں بیٹی کی مفارقت کاصدمہ آپ کو بر داشت کرنا پڑا جو کامل بارہ سال تک قائم رہا مگر اس کو بھی آپ نے بر داشت کیا اور ایسی عالی ظرفی کے ساتھ بر داشت کیا اور ایسی عالی ظرفی کے ساتھ بر داشت کیا کہ بھی نہیں فر مایا۔ قوم آپ کی صورت و کھے کر بھڑ گئی کہ کی مرز کے بیا واختیار کرتی تھی۔ مگر آپ اسی شوق و کر گئی کی طرح ربگ بدلتی اور ایذ اول کے نئے نئے پہلوا ختیار کرتی تھی۔ مگر آپ اسی شوق و رغبت کے ساتھ ان کی طرف بڑھے' اصلاح کی امید پر ناصحانہ گفتگو میں پیش قدمی فر مات و مجبت کے ساتھ زم الفاظ میں باغیانہ حرکات پر متنبہ کرتے اور شاہی فرما نبر داری کے صلہ میں صلاح وفلاح کامل کا متوقع بنایا کرتے تھے۔قوم آپ سے بھاگئی اور آپ اس کا پیچھا کرتے' صلاح وفلاح کامل کا متوقع بنایا کرتے تھے۔قوم آپ سے بھاگئی اور آپ اس کا پیچھا کرتے' وگئی آپ گوستاتے اور آپ اس کا پیچھا کرتے تھے۔

اسی حالت میں پورے ہارہ برس گزرگئے کہ نہ آپ نے قومی ومکی بہودی میں کوئی دقیقہ اٹھار کھا اور نہ قوم نے آپ کی مخالفت و دشمنی کا کوئی پہلو ہاتھ سے جانے دیا۔ آپ کی اولا د ہوئی اور بحالت طفولیت انتقال کر گئ تو آپ کی قوم نے لا ولدی کاطعن دیا اور اس نازک دل پر جوقوم کی جفاسے مصدوم ہونے کے بعد لخت جگر کی موت سے ممگین بنا تھا یوں کہہ کہہ کر صدمہ دو ہالا کیا کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی مخالفت اور آبائی ند ہب کی تو ہین و ہے ادبی کی مزامیں بچے مررہے ہیں اور مدعی سفارت کو بے نام ونشان بنارہے ہیں۔ آپ اپنی قوم کے تمام خطابات سنتے اور بلا خیال انتقام صرف محزون ہوکررہ جاتے تھے۔

وم چاہتی تھی کہ آپ شب وروزغم میں مبتلا رہیں اور آپ چاہتے تھے کہ قوم کے غلام اور باندیاں بھی امن وراحت کی زندگی گزاریں۔ دن کوآ فتاب نکلتا اور شام کوغروب ہوجاتا تھا' بھی گری ہوتی تھی بھی سردی' کہیں غم لاحق ہوتا تھا اور کہیں خوشی' عالم میں سب بچھانقلاب جاری تھا زمانہ بلیٹ رہاتھا گرایک آپ کا دم تھا کہ اس جاس حالت پر گویا پہاڑ میں پاؤں جمائے ہوئے اپنی قوم کو پکار رہاتھا کہ جس خدمت کو انجام دینے کے لئے آیا ہوں اس کو پورا کرنے کی کوشش میں جان دے دوں گا مگر ٹلوں گا نہیں۔ سب بچھ ہوں گا مگر اپنی پکارے بازنہ آؤں گا تھی وں گا نہیاں حالت کہ بات کہ بات کہ بات ہماری فلاح آئکھوں سے دیکھ لوں اور یا اس سے میں شہید ہوجاؤں۔ (اہتاب عرب)

## اما المؤ ونبرئ سيرئرا بحضة بلال ضي المؤء

### ىپىتى رىت برل**نا**نا

آپ جبشی انسل تھے۔امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دو پہر کے وقت جبکہ دھوپ تیز ہوجاتی اور پھر آگ کی طرح تینے لگتے تو غلاموں کو تھم دیتا کہ بلال کو بینچ ہوئے پھروں پر لٹا کر سینہ پرایک بھاری پھرر کھ دیا جائے تا کہ جنبش نہ کر سیس اور پھر کہتا تو اسی طرح مرجائے گا۔اگر نجات جا ہتا ہے تو محمد کا انکار کراور لات وعزی کی پرسٹش کر نیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احدا حد ہی لگلیا۔

اور بھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور بھی لوہے کی زرہ پہنا کرتیز دھوپ میں بٹھلا تا۔اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک ہے احدا حد لکلٹا۔ (سرت المعنلٰ)

### گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا

امیدنے جب بیددیکھا کہ بلال کے عزم استقلال میں کوئی تزلزل بی نہیں آتا گلے میں ری ڈال کرلڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں تھیٹتے تھریں مگر بلال کی زبان سے احداحد بی لکا تھا۔ (سرت المعلق)

### حضرت ابوبكرهكا آزادكرادينا

الانتقى الله في هذاالمسكين حتى متى انت

تواسمسكين كے بارے ميں خدائے بيں ڈرتا آخر بيظلم وستم كب تك.

امیدنے کہا کہ می نے تواس کوخراب کیا ہے ابتم ہی اس کوچھڑاؤ۔ ابو بکڑنے کہا بہتر ہے۔ میرے پاس ایک غلام ہے جونہایت توی ہے اور تیرے دین پرنہایت تو قا اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اس کو لے لواوراس کے معاوضہ میں بلال کومیرے حوالے کر دو۔ امید نے کہا میں نے قبول کیا ابو یکڑنے امیدے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کرآ زاد فرما دیا۔ (سرے المعنیٰ) بیچھ مر فشا نا ت

سیدنا ومولانا بلال رضی الله عنه کی پشت مبارک پرمشرکین کے جوروستم نے نشان اور داغ ڈال دیئے تھے چنانچے حضرت بلال رضی الله عنه جب بھی ہر ہند پشت ہوتے تو داغ اور نشان نظر آتے۔(سیرے المعلق)

# تحضره عمارس كالبيرض للعنه

### وطن و پیدائش

حضرت عمار بن یاسرضی الله عنه اصل میں قبطانی الاصل بیں آپ کے والد یاسر آپ ایک مفقو دالخیر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے۔حارث اور مالک آپ میں ہوگئے اور یاسر مکہ ہی میں رہ پڑے۔اور ابوحذیفہ مخزومی سے حلیفا نہ تعلقات بیدا کر لئے ابوحذیفہ نے اپنی کنیزسمیہ بنت خیاط ہے آپ کی شادی کردی جس سے حضرت عمار بیدا ہوئے۔(برت المسلق)

### اسلام لا نااورمشقتیں اٹھانا

یاسراور تمارابو و ذیفہ کے مرنے تک ابو و ذیفہ ہی کے ساتھ رہائی کے بعداللہ نے اسلام فلا ہر فرمایا یاسرا ورسمیہ اور عمار اور ان کے جھائی عبداللہ بن یاسرسب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عمار کے ایک بھائی اور بھی تھے جوعمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے۔ حریث بن یاسران کا نام تھاز مانہ جا ہلیت میں بنوالد بل کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ مکہ میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا۔ اس لئے قریش نے ان کو بہت تخت سخت تکلیفیں دیں عین دو پہر کے وقت چتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہوجاتے بھی یانی میں غوط دیتے اور بھی انگاروں پر لٹاتے۔ (سرے بلاماقی)

### بشارتين

اس حالت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب حضرت عمار پر گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے۔

یانار کونی برداً و سلاماً علی عمار کماکنت علی ابراهیم اےآگ تو عمار کے تی بردوسلام بن جاجس طرح ابراہیم علیالسلام پربردسلام ہوگئی تھی۔ جب آنخضرت ملی الله علیه وسلم حضرت عمارا وران کے والدیا سراوران کی والدہ سمیہ کو جہاں کے مصیبت و سکھتے تو بیفر ماتے۔اے آل یا سرصر کرو۔ بھی بیفر ماتے اے اللہ تو آل یا سرکی مغفرت فر مااور بھی بیفر ماتے تم کو بشارت ہوجنت تمہاری مشاق ہے۔
یا سرکی مغفرت فر مااور بھی بیفر ماتے تم کو بشارت ہوجنت تمہاری مشاق ہے۔
حضرت علی کرم اللہ و جہدے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ کہتے سنا کہ عمار سرے بیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ (بیرت المعطیٰ)

پشت پرسیاه داغ

حضرت عمار نے ایک ہارتمیص مبارک اتارا تو پشت مبارک پرلوگوں کوسیاہ داغ نظر آئے سبب دریافت کیا تو پہر نظر آئے سبب دریافت کیا تو پہر مایا کہ قریش مکہ مجھ کو بتتے ہوئے شکریز وں پرلٹا یا کرتے تھے۔ بیداغ اس کے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یا سراور والدہ سمیہ کے ساتھ بھی بہی کیا جا تا تھا۔ (سرے المعلق) اسلام کی مہملی شہر بیدہ

ہجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ساٹھ مخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔
رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم 'ابو بکر صدیق بلال خباب صہبب ' عمار سمیہ رضی اللہ عنها خاندانی و جاہت کی وجہ سے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پر تو مشرکیین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا۔ بلال اور خباب اور صہب اور عمار اور سمیہ کو اپنے جورو ستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دو پہر کے وقت ان حضرات کو لو ہے کی زر ہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں ایک برجھی ماری جس سے پہلی سے وہ شہبید ہوگئیں۔ طبقات ابن سعد میں مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہبید حضرت سمیہ بی ورضی اور ضعیف تھیں۔

اور حضرت باسرِ في انهي مصائب اور شدائد مين حضرت سمية سے پہلے انقال فرمايا۔ (سرت المعلق) فطالم كا اسجام

ا بوجہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمار سے مخاطب ہوکر میفر مایا۔

قتل الله قاتل امک الله قاتل المک الله قاتل کو ہلاک کیاد سرت المصطفی)

## حضريت بمبيث بن منال فالمعنه

### مكهمين آمدوغلامي

صہیب اصل میں اطراف موسل کے رہنے والے تھے آپ کے والداور پچا کسریٰ کی طرف سے البہ کے حاکم تھے ایک باررومیوں نے اس نواح پر جملہ کیا۔ صہیب اس وقت کم سن نے تھے لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے۔ وہیں جوان ہوئے اس وجہ سے صہیب رومی کے ۔ وہیں جوان ہوئے اس وجہ سے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہوگئے۔ بی کلب میں ایک مخص صہیب کورومیوں سے خرید کرمکہ میں لایا۔ مکہ میں عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کردیا۔ (برت المعلق)

### ايمان لانااوراذيت سهنا

جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صهیب اور حضرت عربیب اور حضرت مجاری حضرت مجاری حضرت مجاری حضرت مجاری حضرت مجاری طرح مشرکین مکه نے حضرت میں دارارقم میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔حضرت مجاری طرح مشرکین مکہ نے حضرت صهیب کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کمیں۔(سرے المعلق) میں ختا شافلم

عمر بن علم سے مروی ہے کہ شرکین مکہ حضرت صہیب اور عمار اور ابو فا کدہ اور عامر بن فہیر ہوجائے تھے اور بیان فلا کہ خود اور بیہوش ہوجائے تھے اور بیخو دی کا بیالم تھا کہ بیکی خبر ندر ہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے کیانگل رہا ہے۔ اس پر بیآ یت شریفہ نازل ہوئی۔ بیکی خبر ندر ہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے کیانگل رہا ہے۔ اس پر بیآ یت شریفہ نازل ہوئی۔ فیم ان ربک للذین ھا جروا من بعد مافت واٹم جاھدوا و صبروا

ان ربك من بعدها لغفور رحيم

تحقیق تیرار دردگاران لوگول کے لئے کہ جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتوں کے بعد جیرات کی مغفرت کرنے والا اور بعد جیرار بان کی مغفرت کرنے والا اور ان پردھت کرنے والا اور ان پردھت کرنے والا احت کے بارے میں نازل فرمائی۔ (سیرے انسان) خوب نفع مندیج

جب ہجرت کا ادادہ فرمایا تو قریش مکہ نے یہ اکرائم اپنا سرارا مال دمتاع یہاں چھوڑ جاؤتو ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں۔حضرت صہیب نے منظور کیا اور دنیا کے ساز وسامان پر لات مار کر ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں۔حضرت صہیب نے منظور کیا اور دنیا کے ساز وسامان پر لات مار کر ہجرت فرمائی۔مدینہ منورہ پہنچاور آپ کی خدمت ہیں بیتمام واقعہ بیان کیا تو آپ نے بیفر مایا۔
د بعد البیع صہیب نے اس بج میں خوب نفع کما یا کہ فانی کوچھوڑ کر باتی کو اختیار کیا اور حق جل شانہ نے اس بارہ میں بیآ بہت نازل فرمائی۔

ومن الناس من بشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد اوربعض الناس من بشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد اوربعض اوربعض الله کی جی جی کی جان کوفروخت کردیتے بیں محض الله کی رضامندی کی طلب میں اوراللہ تعالی ایٹ بندوں پرمہریان ہے اورا کیک دوایت میں ہے کہ آپ نے بار باریے فرمایا۔

دبع صهیب دبع صهیب صهیب نے توب نفع کمایا۔مہیب نے توب نفع کمایا۔(برے العمل)

### خضرة خبي بن الأرس فعالاء

### اسلام کے لئے تکالیف

حضرت خباب بن الارت رضی الله عند سابقین اولین میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ چھٹے مسلمان ہیں وارارتم میں داخل ہونے سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ام انمار کے غلام عظمہ ان ہیں وارارتم میں داخل ہونے سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ام انمار کے غلام عظم۔ جب آپ اسلام لائے تو ام انمار نے آپ کو شخت ایذ اکمیں پہنچا کیں۔ (سرے المعلقٰ) مصرت بلال سے بھی زیادہ تکلیفیس اٹھا کیں

ایک مرتبہ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملئے گئے تو حضرت عمر نے آپ
کواپی مسند پر بٹھایا بیفر مایا کہ اس مسند کاتم سے زا کدکوئی مستحق نہیں گر بلال ....اس پر
خباب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں اس لئے کہ ان
شدا کہ ومصائب میں بعض مشرکیین مکہ بلال کے قو حامی اور ہمدرو تھے گرمیر اکوئی بھی حامی
نہ تھا۔ایک روزمشرکین مکہ نے مجھ کو و بھتے ہوئے انگاروں پر چپت لٹایا اور ایک شخص نے
میرے سینہ پراپنا بیررکھ دیا تا کہ جنش نہ کرسکوں اور پھر کرتا اٹھا کر پشت پر برص کے داغ
وکھلائے۔ (سرے المصفق)

حضرت خباب بن الارت مسلمان ہوئے تو ان کوطرح طرح کی تکیفیں دی گئیں ایک روز دیکتے ہوئے کوئلوں پرلٹادیا گیا۔ ایک شخص چھاتی پر پیرر کھ کر گھڑا ہو گیا کہ کروٹ نہ لے سکیں۔ یہاں تک کہ کو کئے خون اور چر بی ہے تر ہو کر شھنڈے ہو گئے۔ مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بیدوا قعہ بیان کیا اور پیٹے کھول کرد کھائی جو برص کے داغ کی طرح بالکل سفیدتھی۔(محمد رسول اللہ) اسلام کے لئے کا رو بارکو قربان کرنا

خباب بن الارت فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہیت میں لوہار تھا۔ تکواریں بنایا کرتا تھا
ایک بارعاص بن واکل کے لئے تکوار بنائی جب قیمت کے تقاضے کے لئے آیا تو عاص بن
واکل نے بیکہا میں تم کوایک کوڑی نہ دوں گا۔ جب تک تم محمصلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کروں
خباب نے کہا اگر تو مربھی جائے اور پھرزندہ ہوتب بھی محمصلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کروں
گا۔ عاص نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد پھرزندہ ہوجاؤں گا۔ خباب نے فرمایا۔ ہاں
عاص نے کہا جب خدا مجھ کوموت وے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور
اولا دمیرے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمہارا قرض اوا کردون گا۔

اس پراللەتغالى نے بيآيتىن نازل فرمائيں۔

افرأيت الذي كفربايتنا وقال لاوتين مالاً وولداً اطلع الغيب ام اتخذعند الرحمٰن عهداً كلا سنكتب مايقول ونمدله من العذاب مداً و نرثه ما يقول و ياتينا فرداً

ہملا آپ نے اس محض کوبھی دیکھا کہ جو ہماری آیوں کا انکار کرتا ہے اور بہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولا و دیئے جا کیں گے کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے۔ ہر گرنہیں بالکل غلط کہتا ہے جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کولکھ لیتے ہیں تا کہ قیامت کے دن اس پر جحت قائم ہوا ور اس پر عذاب بر ھاتے چلے جا کیں گے اور جس مال ور اولا دکووہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہول گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولا دسے خالی ہاتھ آئے گا۔ (برت المعنیٰ)

### خضت الوفيجهني ضيالاء

ابوفکیہہ کنیت ہے بیارنام ہے۔کنیت ہی زیادہ مشہور ہیں۔صفوان بن امیہ کے غلام تضے۔امیہ بن خلف بھی آپ کے پیر میں رسی با ندھوا گر تھسٹوا تا اور بھی لو ہے کی بیڑیاں ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر النالئا تا اور پشت پر ایک بڑا بھاری پھرر کھوا دیتا جتی کہ آپ بیہوش ہوجاتے اور بھی آپ کا گلا کھونٹتا۔(برت المعنیٰ)
موجاتے اور بھی آپ کا گلا کھونٹتا۔(برت المعنیٰ)
ایڈ ارسانی کی انتہا اور آزادی

ایک روزامید بن خلف جلتی بوئی زمین پرلٹا کرآپ کا گلا گھونٹ رہا تھا کہ سامنے سے امید بن خلف کا بھائی ابی بن خلف آگیا۔ بجائے اس کے ووسنگدل کچورتم کھا تا کہنے لگا۔ اس کا گلا اور زورے گھونٹو۔ چنا نچہ اس زورے گلا گھونٹا کہ لوگ میہ بھے کہ دم نکل گیا۔ حسن اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ عنداد هرآ لگے اور ابوفکیہ ہرضی اللہ عنداد هرآ لگے اور ابوفکیہ ہرضی اللہ عند کوخر پدکرآ زاد فرمایا۔ (برے المعلق)

### تحضرة زنبره رضي لتدعنها

#### ماركھانا

حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا سابقات اسلام میں سے ہیں۔ حضرت عمر کی کنیز تھیں۔ عمر ان کواس قدر ماریے کے تعمک جاتے۔ ابوجہل بھی ان کوستا ما کرتا تھا۔

سرداروں کی پھیتیاں

ابوجہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو دیکھی کریے کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی شے ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی ۔اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں بیآیت نازل فرمائی ۔

وقال الذين كفروا للذين امنوا لوكان خيراً ماسبقونا اليه

 يَنْ يَرِينُ النَّهُ اللَّهِ اللَّ

اعراض کرنے کی وجہ ہے اہل بصیرت کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہوجاتے ہیں۔ ہاں اگر امیر ہوکر حق کے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرے جیسے ابو بکر صدیق اور عثمان غنی اور عبدالرحمٰن بن عوف تو اس کی عزت اور سربلندی میں اور جار جاندلگ جاتے ہیں۔ (سرت المعلق)

### قدرت الهي كاكرشمه

انہیں شدا کداورمصائب میں حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی۔مشرکین مکہ نے کہالات اورعزیٰ نے اس کواندھا کر دیا۔ زنیرہ نے مشرکین مکہ کے جواب میں بیفر مایا کہ لات وعزیٰ کوتو یہ بھی خبرنہیں کہ کون ان کی پرستش کرتا ہے بیتو محض اللہ کی طرف سے ہے خداا کر چاہے تو پھرمیری بینائی کوواپس فر ماسکتا ہے۔خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہاس شب کی مبح کو بینا اٹھیں۔مشرکین مکہ نے کہامحہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سحرکر دیا ہے ) (سرے المعلق)

### حضرت ابوبكرصد يق كآ زادكرده غلام وبانديال

آپ کوبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کرآ زاد فرمایا۔ ای طرح ابو بکر صدیق نے اور بہت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کرآ زاد فرمایا اور مظلوموں کی جان بچائی۔ بلال ابو فکیبہ مامر بن فہیر ہ زنیرہ نہدید اور نہدید کی بٹی اور لبینہ اور موملیة اور ام عبیس ان سب کوابو بکر ہی نے کرید کرآ زاد کیا۔ (سرے المعنیٰ)

### حضرت ابوبكرصد اني كي افضيلت

حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قافہ بنوز مشرف یا سلام نہ ہوئے تھے ایک روز ابو بکر سے کہنے لگے کہ میں دیکھا ہوں کہتم چن چن چن کرضعفوں اور ٹا تو انوں کو خرید کرآز اوکرتے ہواگر قوی اور جوانوں کو خرید کرآز اوکر و تو تمہارے کام آکیں۔ ابو بکرنے کہا جس لئے میں ان کو آزاد کر داتو تمہارے کام آکیں۔ ابو بکرنے کہا جس لئے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے ول میں ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے بیآ بت نازل فر مائی۔ فاما من اعطیٰ و اتقیٰ وصدق بالحسنیٰ فسنیسرہ للمسریٰ واما من بحل واستغنے و کذب بالحسنیٰ فسنیسرہ للمسری و مایغنی عنہ ماله 'اذا تر دی ان علینا للهدیٰ و ان لنا للا خو قو الاولے عنہ ماله 'اذا تر دی ان علینا للهدیٰ و ان لنا للا خو قو الاولے

فانلوتكم ناراً تلظى لايصلها الا الاشقى الذى كذب و تولى و سيجنبها الاتقى الذى يؤتى ماله عنزكى ومالاحد عنده من نعمة تجزّى الاابتغآء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى

پس جس نے خدا کی راہ میں دیا اور انلہ ہے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی پس توفیق دیں گے ہم اس کواعمال جنت کی اور جس نے بخل کیا اور بے پرواینا اور ملت نیک کی تکذیب کی اس کے لئے اعمال بدکوآ سان کردیں گے اور ہربادی کے وقت اس کو مال و دولت کوئی نفع نہ دے گا اور ہمارے ہی قضہ میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ پس میس تم کو دہمی ہوئی آگ سے ڈرا تا ہوں اس میں ہمیشہ کے آخرت کے مالک ہیں۔ پس میس تم کو دہمی ہوئی آگ ہو ڈرا تا ہوں اس میں ہمیشہ کے وہی شخص داخل ہوگا جوسب سے زیادہ بد بخت ہوگا کہ جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس سے روگر دانی کی اور اس آگ ہونے کے لئے خدا کی راہ میں دیتا ہے اس کے ذمہ کس کا اور پر ہیزگار ہے اور اپنا مال پاک ہونے کے لئے خدا کی راہ میں دیتا ہے اس کے ذمہ کس کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو محض خدا و نہ تھی کی رضا مندی اور خوشنودی مقصود ہے اس احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو محض خدا فرمائی کی رضا مندی اور خوشنودی مقصود ہے اس گفتھ کو آخرت میں ہم ایس کا بدلہ دیتا ہو محض خدا و نہ کی رضا مندی اور خوشنودی مقصود ہے اس میتی ہم ایس کا بدلہ دیتا ہو محض خدا و نہ میں آخری ہیں جس میں حضرت ابو برصد ہی تو کے بارہ میں آخری ہیں جس میں حضرت ابو برصد ہی کے بارہ میں آخری ہیں جس میں حضرت ابو برصد ہیں گو جرات میں ہے۔ برا ہر ہیز گار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سورہ تھی ہم اس میں ہے۔

ان اکو مکم عندالله اتفکم تحقیق تم میں سے سب نیادہ فدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ مخص ہے جوتم میں زیادہ پر بیزگاراور خدا سے ڈر نے والا ہو۔
معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدامت میں بزرگ ترین ہستی ابو بکرصدیق کی اور حضور پر نور کے بعدہ ہی سب افضل تھے جنہوں نے ابتدائی سے اسلام کی جان و مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے والیس ہزار درہم کا سرمایہ تیرہ سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرج کر ڈالا اور جو بچاوہ سفر ہجرت ور مسجد نبوی کی زمین کی خریداری پر صرف ہوگیا۔ جب کیڑاندر ہاتو ابو بکر کمبل اوڈھ کر در بار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اسپنے پر وردگار سے بے حدراضی ہوں۔ (برت المسلق)

### بعض متعصون كاغلطاستدلال

بعض شیعہ کہتے ہیں کہ بیسورت حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جواب بیہ کہ اس سورت کے تمام الفاظ اس بات کے گواہ ہیں کہ بیسورت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے اپنامال ودولت محض خداکی خوشنودی اور رضا مندی کے لئے خداکی راہ میں لٹا ویا اور ساری و نیا کو معلوم ہے کہ حضرت علی اس وقت صغیر السن تھے۔ ابوطالب کی ناداری کی وجہ سے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں تھے۔ ان میں نہ مالی طاقت تھی اور نہ بدنی جواسلام کو مدد پہنچا سکتے تھے وہ کیے ان آیات کا مصدات بن سکتے ہیں۔ نیز حضرت ابو بکر صدیتی نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی کہ جب اسلام ہے کس و بے یارو مددگار تھا ایسے وقت میں مدموجب صدف نیات ہے جی تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولَّنك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً و عدالله الحنسى

برابرنہیں ہیںتم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیااور جہاد کیافتح مکہ سے پہلے بلکہ بیلوگ درجہاور مرتبہ میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیااور جہاد کیااور وعدہ نیکی کااللہ نے ہرایک سے کیا ہے۔

فتح مکہ کے بعداسلام غنی ہوگیااس وفت نصرت داعانت کی ضرورت ندر بی اس وجہ سے نبی کریم کے بعد تمام امت میں ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں اس لئے کہ گذشتہ آیات کی بنیاد پران کا آتی ہونا معلوم ہوا جوان کے اکرم عنداللہ ہونے کی دلیل ہے۔

اور دوسری آیت سے ان کا اعظم درجة ہونا معلوم ہوااس لئے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی مدد کی اور خدا کی راہ میں جان و مال سے اسلام کی مدد کی۔

اور ابوبگرصدیق کی اسلام میں سبقت پہلے گزر پھی اور سفر ہجرت میں آ ں حضرت صلی الله علیہ وسلم کی مرافقت اور غار میں آ پ کی معیت اور مرض الوفات میں امامت کا بیان انشاء الله تعالیٰ آ سندہ آ ئے گا۔ یہ تمام امور حضرت ابو بکر صدیق کے افضیلت کے دلائل ہیں۔ (سرت المعلیٰ)



### وه صرات جوخاندانی و عابرت مصرات جوخاندانی و عابرت کے باوجود سائے میکئے

سابقد منحات میں تو ان لوگول کا ذکر تھا کہ جو کسی کے غلام یاغریب الوطن تھے۔ مشرکین کے دست ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ ندرہے کہ جن کو خاندانی عزت اور و جاہت بھی حاصل تھی۔ حضرت عثمان غوم خ

حضرت عثمان عنی رضی الله عند جب اسلام لائے تو ان کے چھا حاکم بن ابی انعاص نے ان کوری میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے آباؤا جداد کا فدہب چھوڑ کرایک نیادین اختیار کر ایک ختی بنادین اختیار کر ایک ختم میں اس دین کو بھی نہیں چھوڑ وں گا اور نہ بھی اس سے علیحدہ ہوں گا تھم نے جب بید یکھا کہ بیاس دین پراس قدر محکم اور پختہ ہیں تو چھوڑ دیا۔ (سرے السلانی)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تبسرے خلیفہ ہوئے بہت او نیچے خاندان کے باحیثیت رئیس تھے جب مسلمان ہوئے تو دوسروں نے نہیں خودان کے چچانے ان کوری سے باندھ کر مارا۔ (محمد رسول اللہ)

### حضرت زبيررضي اللدعنه

حضرت زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو ان کے پچپاان کوایک بوریئے میں لپیٹ کر دھزت زبیر منی اللہ تعالیٰ عند بیر ماتے۔ دھوال دیئے تا کہ دہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں گر حضرت زبیر منی اللہ تعالیٰ عند بیفر ماتے۔

لا اكفو ابدأ مين بهي بهي كفرنه كرون گار (سرت المعطف)

### حضرت سعيدرضي اللدعنه

حعزت عمرکے بہنوئی اور چھازاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمرنے ان کورسیوں سے باندھا (سرے المعلق)

### حضرت خالدبن سعيدرضي الثدعنه

خالد بن سعید بن العاص ؓ جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سرزخی ہو گیا اور کھانا پینا بند کردیا۔ (ہرے المعلقٰ)

### حضرت ابوبكره وحضرت طلحدرضي اللدعنه

حعزت ابوبکرصدیق اور حعزت طلحہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے جو قریش کے شیر کہلاتے تھے۔ دونوں کو پکڑ کرایک رسی میں با ندھ دیا۔ اسی وجہ سے ابوبکر اور طلح قرنین ( لینی دونوں ایک قرن لینی ایک رسی میں بندھے ہوئے ) کہلاتے ہیں۔ (سرے المعلق)

### حضرت وليده حضرت عياش اورحضرت سلمة

ولید بن ولیداور عیاش بن انی ربیعة اورسلمة بن ہشام جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قد راذیتیں پہنچا کیں کہ ہجرت ہی ہے۔ ان مصائب کا خاتمہ ہو جاتا۔ آنخضرت منی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی مشرکیوں مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لئے نام بنام مسبح کی نماز میں دعا فرما یا کرتے تھے۔ اے اللہ تو ولید بن ولیداور عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمة بن ہشام کومشرکیوں کے پنج ظلم سے نجات دے۔ (سرے المعطق)

### حضرت حارث بن اني ہالہ

جوحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لڑکے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرور دہ تھے۔ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوچھڑانے آئے ۔لوگوں نے آپ کوتو مجھوڑ دیا مگران کو اتنا مارا کہ شہید ہوگئے ۔اسلام کی راہ میں بیر پہلاخون تھا جس سے حرم مکہ کی وہ زمین رنگین

### ہوئی جہاںاللہ کے بندے طواف کیا کرتے ہیں۔ (محمد سول اللہ) حضرت ابوذ رغفاريٌ

حضرت ابوذ رقبیله غفار کے نمایاں مخص تھے۔ دل میں صدافت کی تڑپ رکھتے تھے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے دعویٰ نبوت کا چرچا آپ تک پہنچا۔حقیقت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چھوٹے بھائی (انیس) سے کہا۔ مکہ معظمہ جاؤاور محقیق کرکے آؤ۔ انیس مکہ آئے ملے جلے اور واپس جا کرر پورٹ دی' ایک صاحب ہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں۔بری ماتوں سےروکتے ہیں۔''

حضرت ابوذر مکہ میں آئے لیکن تحقیق کس ہے کریں؟ جہاں نام لیمنا بھی مصیبت کا سر لینا تھا' لوگ مارنے اور پیٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہاں راستہ کون بتا تا اور تعارف کون کرا تا۔ کی دن ای شش و پنج میں گزر گئے۔حضرت علی ان کودیکھا کرتے تھے ایک روز ان کو د کیچه کر مختلے انتہ پینة اور مکه آنے کا سبب معلوم کیا اور جب مقصد معلوم ہو گیا تو آپ نے فر مایا کہ میرے ساتھ چلو۔ تمراس طرح چلو کہ کسی کومعلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ چل رہے ہو میں کوئی اندیشہ محسوس کروں گاتو چل ٹھیک کرنے کے بہانے دیوار سے لگ کر کھڑا ہوجاؤں گا۔تم آ مے چلتے رہنا غرض حضرت علی رضی الله عند نے بڑی راز داری سے کام لیا تب حضرت ابوذ رومني الله عند منزل مقصودتك بينج سكي

حضرت ابوذ رکی نظرروئے انور بربڑی۔دل نے تصدیق کی کہ کو ہرمراد حاصل ہو گیا۔ آپ نے اسلام کا پیغام معلوم کیااور بقول ابوذ رو ہیں کے وہیں ( فور آ ) مسلمان ہو گئے۔ ایمان کا نور تھا یا جرائت و ہمت کا فولا دُ جوابوذ رکو حاصل ہوا۔ واپس ہوکر حرم کعبہ میں ہنچے۔قریش کے کئی سردارحرم میں موجود تھے۔حضرت ابوذ رکی نظران فرعون منش سرداروں یر بڑی تو جوش آ ممیا۔ الی سیدھی راہ اور الیم سچی بات اور ان لوگوں نے اس کے ناکے بند كرر كھے ہيں۔اوريہ ومحمر مجسم صدافت وہدايت ان كاكوئي نام تك زبان برنہيں لاسكتا۔ اس تصور نے جذبہ کی قوت حاصل کی۔ چنانچہ آب نے ان روسا کو خطاب کر کے فرمایا۔

يامعشر قريش . اني اشهد ان لااله الا الله

قریش کے سرداراس جرائت کو کب نظرانداز کر سکتے تھے۔ آواز دی۔ فو مواالی ہذا الصابی ، اٹھ کھڑے ہوال ہے دین کی طرف (مارداس ہے دین کو) سب طرف سے لوگ حضرت ابوذر پرٹوٹ پڑے اور جال بلب کر دیا۔ حضرت عباس جواب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں موجود تھے۔ انہیں خطرہ ہوا کہ ابوذر کی جان جاتی رہے گی وہ ان کے اور ایکار کرکہا:۔

"بیقبیله غفار کا آ دمی ہے۔اس کے قبیلہ والوں نے اگر تمہاراراستہ بند کردیا تو بھو کے مر جاؤ کے ۔غلہ کا ایک دانہ تم تک نہ پینچ سکے گا۔"

غله كانام س كرلوكول في ان كوچهورا

ا کلےروز پھریمی ہوا۔حضرت ابوذررضی اللہ عند نے اسلام کا نعرہ بلند کیا اور قریش کے نوجوانوں نے ان کو بیٹنا شروع کیا۔ تب بھی حضرت عباس بی کمی طرح وہاں پہنچ سے اور بی کہ کہ کران کو بچایا۔ (محمد سول اللہ)

الغرض اس طرح کے مظاوموں کی فہرست بہت طویل ہے اور مظالم کی واستان اس سے بھی زیادہ طویل مقصد ہے کہ اس طرح کے مظالم جوسو ہے سمجھے منصوب کے بموجب قریش کی طرف سے کئے جارہ ہے تھے۔ انہوں نے مکہ کی پوری فضا کواس ورجہ وہشت زوہ اور مرعوب کر دیا تھا کہ تھلے بندوں اعلان حق تو در کنارلوگوں کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبان پرلانے کی ہی ہمت نہیں ہوتی تھی ۔ حتی کہ حضرت ابوذر غفاری بعض روایتوں کے بموجب ایک ماہ تک حرم شریف میں پڑے رہے۔ صرف زمزم پرگز ررہا۔ مگر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم تک نہ بہنج سکے۔ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا تو بڑی راز داری کے ساتھ وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم تک نہ بہنج سکے۔ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا تو بڑی راز داری کے ساتھ وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے باس لے گئے (جس کی تفصیل او پر گرز روں) (محمد رسول اللہ)

### رسول الله مسطيعة مراي الله معين المت معين المعين المت

### ا- جا ند کا دوککڑ ہے ہونا

مشرك سردارون كامطالبه

ہجرت مدینہ سے تقریباً پانچ سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور کے پاس جمع ہوکر آئے جن میں ولید بن مغیرہ ابوجہل عاص بن واکل عاص بن ہشام اسود بن عبد یغوث اسود بن مطلب زمعة بن الاسود نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے۔ آپ سے بیدرخواست کی کہ اگر آپ سے نبی بیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلا کیں اور ایک روایت میں ہے کہ ایکر آپ سے نبی بیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلا کیں اور ایک روایت میں ہے کہ بیکہا کہ جا ند کے دو کھڑے کر کے دکھلا و۔ رات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا جا ند طلوع کئے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ مجز و دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤگے۔ لوگوں نے کہا ہاں جم ایمان لے آئیں گے۔

اشارہ مبارک ہے جا ندد وٹکڑ ہے ہو گیا

حضور صلی الله علیہ وسلم نے حق جل شانہ ہے دعا کی اور انگشت مبارک ہے جاند کی طرف اشارہ فرمایا' اسی وقت جاند کے دوککڑے ہو گئے۔ایک ککڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ککڑا جبل قیقعان پرتھا۔ دیر تک لوگ جیرت ہے دیکھ رہے تھے۔ جیرت کا بی عالم تھا کہ اپنی آتھوں کو کپڑے ہے۔ اور حضور کپڑے ہے بی تھے۔ اور حضور کپڑے ہے بی تھے۔ اور حضور اس وقت یہ فرمار ہے تھے۔ اشہدوا۔ اس وقت یہ فرمار ہے تھے۔ اشہدوا۔ اس مدوا۔ اس کو گوگواہ رہو۔ اے لوگوگواہ رہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتناوقت ہوتا ہے تنی دیر جاندای طرح رہا اور اس کے بعد پھروییائی ہوگیا۔

مسافروں کی گواہی

مشرکین مکہ نے کہا کہ محد تو نے جادہ کردیا ہے کہ تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انظار کرواوران سے دریا فت کرو کیونکہ یہ تاجمکن ہے کہ محد تمام لوگوں پر جادو کردیں اگر وہ مجمی ای طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو بچے ہے اور اگر یہ بیں کہ ہم نے بیس دیکھا تو سمجھنا کہ محد نے تم پر سحر کیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے دریا فت کیا گیا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے دریا فت کیا گیا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قردیکھا ہے۔

مشرکین کے بہتان کارد

عمران شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہلائے اور بیکہا کہ بیر مسترہے۔ بینی عنقریب اس کا اثر زائل ہوجائے گا۔اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔

اقتربت الساعة وانشق القمر و ان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وعلى ايمائه انشق القمر شاهدو ما بين فرقيه الجبل

ترجمہ:۔ آپ کے اشارہ کی وجہ سے جاند پھٹ گیا اور حاضرین نے اس کے دونوں مکڑوں کے درمیان میں بہاڑ کود مکھ لیا۔

تشری نیران کیا ہے کہ ہم لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو دیکھا کہ جاند کے دو کھڑے عنہ بیان کیا ہے کہ ہم لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو دیکھا کہ جاند کے دو کھڑے ہوئے ایک مجڑا بہاڑ کے اس طرف اور ایک اس طرف اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس مجڑ ہے گواہ رہو۔ ای تشم کی حدیث ابو قیم نے بروایت جبیر بن مطعم بسند عطا اور ضحاک نے بروایت جبیر بن مطعم بسند عطا اور ضحاک نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان کی ہے کہ عہد نبوی میں مشرکییں جمع ہوکر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آگر آپ فی الواقع خدا کے سیچے رسول ہیں تو جاند کے دو

يترك النظائلة

کھڑے کرکے دکھائے۔ اس کا ایک کھڑا کوہ انی تنبیس پر ہواور دوسرا کھڑا کوہ قیان ان پر۔اوریہ رات چودمویں کی تھی۔حضور نے دعا کی کہ یہ بچڑہ نظا ہر ہوای وقت جاند کے دوکھڑے ہوگئے۔ آ دھا کوہ انی تبیس پراور آ دھا قیقعان پراس وقت آپ نے فرمایا کتم سب گواہ رہو۔

علماء نے فرمایا ہے کہ شق قمراہیا معجزہ ہے کہ سابقہ انبیا علیہم السلام کے تمام معجزات میں سے کوئی معجزہ اس کی برابری نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق عالم ساوی سے ہے جو کہ اس عالم ارضی سے بالکل خارج ہے۔

مخالفين اسلام كااعتراض

نخالفین اس معجز ہ پر بیاعتراض کرتے ہیں کداول تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ چاند کے دوکلڑے ہوجا ئیں دوسرے بیر کہ اس واقعہ کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں۔ **جوا**ب

جواب بیہ ہے کہ آج تک کسی دلیل عقلی سے اس قتم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ٹابت نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

جس طرح اجسام سفلیہ میں کون وفساد عقلاً محال اور ناممکن نہیں اس طرح اللہ کی قدرت اور مشیت سے اجسام علویہ میں کون وفساد محال نہیں۔ خداوند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسان اور زمین عمس اور قرشجر اور مجرسب برابر ہیں جس خدانے تمس وقمر کو بنایا ہے وہ خداان کونو ژبھی سکتا ہے۔ کونو ژبھی سکتا ہے۔

رہا ہدامرکہ اس واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں تو صدہااور ہزارہا ایسے عجیب وغریب واقعات ہیں کہ جودتو عیں آئے گرتاریخوں میں ان کا ذکر نہیں۔ توریت اور انجیل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام ونشان نہیں۔ نیزش قمر کا واقعہ دات کا واقعہ ہے جوعمو فالوگوں کے آرام کا وقت ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لئے رہا۔ اس لئے اگر عام طور پرلوگوں کو اس کا علم نہ ہوتو تعجب نہیں۔ بسا اوقات جا نداور سورج کہن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو علم نی نہیں ہوتا۔ نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت سے مقامات پر اس وقت دن ہوگا اور کسی جگہ آرھی رات ہوگی عمو آلوگ سوتے ہوں گے نیز اس معجزہ سے مقصود

جداوّل ۲۵۳

فقط الل مكه كود كھلا نا اور ان پر جمت تمام كرنا تھا وہ مقصود حاصل ہو گيا۔ تمام عالم كود كھلا نامقصود مجى نہ تھا۔ نيز كسى شے كا ديكھنا اللہ كے دكھلانے پر موقوف ہے۔ اگر كوئى شے نظروں كے سامنے بھى ہوا وراللہ تعالى نہ دكھلانا جا ہيں تب بھى وہ شے نظر نہيں آتى۔ (سرے المعلقٰ)

#### ٢- سورج كالوث أنا

حضور کے مشہور مجزات میں سے مجز ہُر دسمس بھی ہے یعنی آفیاب کاغروب ہوکر پھرنکل آنا اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضور خیبر کے قریب مقام صبہا میں تصے اور سرمبارک حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی گود میں تھا اور ہنوز حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اس حالت میں وقی کا نزول شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ آفیاب غروب ہوگیا۔ حضور نے پوچھا کہتم نے عصر کی نماز پڑھی۔ عرض کیا نہیں حضور اسی وقت دست بدعا ہوئے اور عرض کیا نہیں حضور اسی وقت دست بدعا ہوئے اور عرض کیا نہیں حضور اسی وقت دست بدعا ہوئے منازع میں تھا۔ آفیاب کو واپس بھیج و بے تاکہ نمازع موابی بھیج و بے تاکہ نمازع موابی فوابی بھیج و بعد لوٹ نمازع موابی شعاعیں زمین اور بہاڑوں پر پڑیں۔ آبیا اور اس کی شعاعیں زمین اور بہاڑوں پر پڑیں۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث سیحے ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے اس حدیث تیمیہ نے اس حدیث کوموضوع اور بے اصل بتلایا ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ کھا اور اس کا نام کشف الملبس عن حلیث ردشمس رکھا جس میں اس حدیث کے طرق اور اسمانید پر کلام فرمایا اور اس حدیث کا سیحے ہونا تابت کیا اور علامہ رقانی نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کا سیحے اور مستندہ ونا ثابت کیا۔ (بیرے المصلی کیا۔ (بیرے المصلی ) دوت المشمس و کانت قد هوت فاجابت اذ دعا ها تقتبل ردت المشمس و کانت قد هوت فاجابت اذ دعا ها تقتبل ترجمہ: آفاب لوٹا دیا گیا حالانکہ وہ غروب ہو چکا تھا اور جب آپ نے اس کو بلایا تو وہ لیک کہتا ہوا سامنے آگیا۔

تشری: بیدافغهاس حدیث مبارک سے ماخوذ ہے جس کوابن مندہ اور ابن شاہین اور طبرانی (اس میں الیں سندیں ہیں جن میں سے بعض سیح کی شرط کے موافق ہیں ) نے مروایت اساء بنت عمیس بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم پرنزول وحی ہو رہاتھا اور آ ب کا سرمبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس مشغولی کی وجہ

ے حضرت علی محصری نماز نہ پڑھ سے کہ آفاب غروب ہو گیا۔ تو آپ نے دعاکی کہ بارالہا!
علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف ہے۔ اب تو آفاب کو تلم دے کہ وہ پھر
واپس ہو۔ حضرت اساء فرماتی ہیں کہ میں دیکھ چکی تھی کہ آفاب غروب ہو گیا ہے لیکن پھر میں
نے دیکھا کہ غروب کے بعد ہی اس نے پھر طلوع کیا 'طبرانی کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ
آفاب نے طلوع کیا اور پہاڑوں پر اور زمین پر اس کی دھوپ پڑنے گئی۔ حضرت علی نے
اٹھ کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی۔ اس کے بعد ہی آفاب پھر غائب ہو گیا۔ بیدواقعہ مقام صہبا
کا ہے جو مدینہ اور خیبر کے درمیان میں ایک پڑاؤ ہے۔ اس شم کا مضمون ابن مردویہ نے
بروایت الو ہر یرہ وضی اللہ عنہ بھی بیان کیا ہے۔ (لابعہ البحرات)

#### ٣-سورج كارك جانا

یہ مجزہ مکہ مکر مدیں واقع ہوا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور قریش کے سامنے اسراء و معراج کی کیفیت بیان کی قریش نے بیت المقدس کی علامتیں دریافت کیں اور آپ نے ایک قافلہ کا حال پوچھا کہ جو بغرض تجارت شام کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کہ وہ قافلہ کہ وہ قافلہ بدھ کے روز مکہ میں واخل ہوگا جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگا اور شام ہونے گئی تو کفار نے شور بچایا اس وقت آنخضرت سلی جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگا اور شام ہونے گئی تو کفار نے شور بچایا اس وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے آفیا ہوگا کے اس کو اس جگہ تھم وادیا جہاں تھا یہاں تک کہ قافلہ آپ کیا اس طرح اللہ تعالی نے آپ کی تصدیق ظاہر کی۔ (برے المعنق)

مدفی طول النهار افرست تبتغی الافن لها شمس الطفل ترجمہ: دن کودراز کیا جبکہ شام کی تاریکی (کے دفت) کا آفاب اپنے غروب ہونے کی اجازت مائلنے لگاتھا۔

(ف) یہ واقعہ اس حدیث شریف سے ماخوذ ہے جس کوطبرانی نے بسند حسن بروایت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا تو وہ دن میں کچھ دیر کے بعد ڈویا۔(لامیۃ العجرات)



باب

# هِ فَيَ اللَّهُ مَا مِعَ لَى

مجت رئيس مخصر مين المركا المالا النا معاجى بائيكات عنم كاسال آجو طالب ي وفات طائيف كادعوتى مفر واقع معراج

## تنجث رضيته

چڑیوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں جن میں وہ پناہ لیتی ہیں۔ سانپول کی بھی بانہیاں ہوتی ہیں۔ جن میں وہ جھپ کر رگید نے والول سے اپنی جان بچاتے ہیں۔ کیکن دعویٰ زورکو توڑنے کے لئے ستم کے جو پہاڑغریبوں پر تو ڑے جارہے ہیں ان کے پاس تو وہ بھی نہ تھا۔ ان میں بڑی تعداد ان غلاموں کی تھی جن کا نہ ابنا گھر ہوتا ہے اور نہ در۔ یا ایسے تھے جو دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرد ہے تھے۔ جس پرسہارا ہوجب وہی سہاروں کوختم کرنے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرد ہے تھے۔ جس پرسہارا ہوجب وہی سہاروں کوختم کرنے اس ٹابو کو چھوڑ کر خدا کی لبمی چوڑی زمین میں کسی اور جگہ اپنے سجدوں کے لئے جگہ پیدا کریں۔اف کہ ان کی پیشانیوں کو خدا ہی کی زمین کا اتنا کلڑا بھی میسر نہ تھا جس پر وہ اپنی کریں۔اف کہ ان کی پیشانیوں کو خدا ہی کی زمین کا اتنا کلڑا بھی میسر نہ تھا جس پر وہ اپنی بیشانی اسینے خدا کے آگے رکھ سکیں (النی الخاتم)

یہ بوت کے پانچویں سال ہوئی۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف ویے تھے۔اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھے مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نفرانی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح رکھا۔ قریش کے کافروں کو اس سے بہت غصر آیا۔انہوں نے بہت سے لوگوں کو تحفے اور ہدایا دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تا کہ وہ مسلمانوں کو اس نے باس ندر کھے۔ان لوگوں نے آ کر جب اپنی غرض بیان کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے سامنے در بار میں بلا کر ان سے با تمیں بیوچھیں۔حضرت جعفررضی اللہ عنہ نے کہا:۔ہم لوگ گراہ تھے۔انڈ تعالی نے اپنا پیغیر بھیجا اور اپنا کلام ان پر تازل فر مایا تو ہم راہ راست پر آئے۔وہ بھلے کا موں کا تھم کرتے ہیں اور برے کا موں سے منع کرتے ہیں۔نجاشی نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے پچھ بڑھ کر برے ایس نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے پچھ بڑھ کر برے انہوں نے سورۃ مریم شروع کی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ مسلمانوں کو سلی دی اور قریش کے سے جو کے لوگوں کو لوٹا دیا۔ حدیثوں میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمانوں کو سلی دی اور قریش کے بھیجے ہوئے لوگوں کو لوٹا دیا۔ حدیثوں میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ (نظر المیس) بھی ہوئے لوگوں کو لوٹا دیا۔ حدیثوں میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ (نظر المیس) بھی ہوئے لوگوں کو لوٹا دیا۔ حدیثوں میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ (نظر المیس)



## مَبنه كي طرف بهلي هجيت ر

#### اسباب بمجرت

مشرکین مکہ نے جب بید بکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے جاتے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائر ہوتیج ہوتا جاتا ہے تو متفقہ طور پرمسلمانوں کی ایذ ارسانی پرآ مادہ ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کوستانا شروع کیاتا کہ سی طرح دین اسلام سے برگشتہ ہو جائمیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تم الله کی زمین پرکہیں چلے جاؤی تھینا الله تعالیٰتم سب کو عقریب جمع کریگا صحابہ نے عرض کیا کہاں جا کیں آپ سلی الله علیہ وسلم نے ملک جبش کی طرف اشارہ فرمایا۔اور بیجی فرمایا کہ وہاں ایک باوشاہ ہے کہ جس کی قلم رومیں کوئی کسی پرظلم نہیں کرسکتا اس وقت حضرات صحابہ ظاہری اور جسمانی شدا کہ اور مصائب سے اکتا کرنہیں بلکہ تفراور شرک کے فتنہ سے تھبرا کرا ہینے دین کوائیان کے رہزنوں کی وست بروسے بچانے کے لئے الله کی طرف بھاگے تاکہ اطمینان کے ساتھ اینے الله کا نام لے سکیس (برة المصلیٰ)

قریش اورتر قی پذیر قبائل عرب کے پاس ندفوج تھی نہ پولیس۔البتہ معاہدات کا سلسلہ ایسا تھا جوفوج اور پولیس کا کام دیتا تھا۔

معاہدہ ایک حصار ہوتا تھا جو جان کا بھی محافظ ہوتا تھا اور مال کا بھی اور ان معاہدات کے ذریعہ طافت کا بھی توازن قائم رہتا تھا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کواسی چیز نے بچایا تھا کہ قبیلہ غفار (جس سے قریش کا معاہدہ تھا) اگر بگر گیا تو قریش کا اس طرف سے گزرنا اور غلہ برآ مدکرنا ناممکن ہوجائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق ۔ حضرت عبدالرحن بن عوف مضرت سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہ م) خودا ہے طور پر مختلف قبائل سے معاہدے کئے ہوئے تھے۔ ابتداء بیں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی قبیلہ سے معاہدہ کئے ہوئے ہیں تھے گران کی میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی قبیلہ سے معاہدہ کئے ہوئے ہیں تھے گران کی

حفاظت کی ذمہ داری خواجہ ابوطالب نے لے رکھی تھی۔خواجہ ابوطائب دوسرے قبائل سے معامدے کئے ہوئے تھے اس بناء پرآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم جس طرح خواجہ ابی طالب کی بناه میں تصاور خواجہ ابوطالب آپ کی بناہ کے ذمہ دار تصاسی طرح وہ تمام قبائل بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حفاظت کے ذ مددار تھے جوابوطالب سے معاہدہ کئے ہوئے تھے گراسلام سے مشرف ہونے والوں میں برسی تعدادتھی جن کے سی سے خودا ہے معاہد نے ہیں تھے کیونکہ وہ اپنے قبیلوں کے شیوخ اور سربراہ نہیں تھے۔سربراہ دوسرے تھے۔ بیان کے تالع تھے۔شیوخ اورسر براہوں کےمعاہدات کے باعث بیرفائدہ تو تھا کہ غیر قبیلہ کےلوگ ان کومظالم کا نشانہیں بنا کتے تنے مگرخود قبیلہ کے لوگوں کی مخالفت سوہان روح تھی۔ بیمسلمان ہو گئے تنے مگرجس مقصد ہے مسلمان ہوئے تھے وہ حاصل نہیں تھا۔ بعنی بدلوگ خداء واحد کی عبادت نہیں کر سکتے تھے جھی کر قرآن شریف پڑھتے۔اگر راز فاش ہوجاتا تو طرح طرح کے ظلم سہنے پڑتے۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم اذبیتی اور تکلیفیں سہه رہے تھے۔ مگر آپ کواپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔البتہ ان ساتھیوں کی اذبیت کا احساس آپ کو بے چین رکھتا تھا۔ آپ کومعلوم ہوا کہ حبش کابادشاہ نیک عیسائی ہے اس کی مملکت میں لوگوں کو مذہب کی آزادی ہے لہذا آپ نے مشوره دیا که جوجا ہے ہول و چبش چلے جائیں (سرے مبارکہ)

 خطرہ میں ڈالنے کا خوف نہ کیا اور جابرو تندخوآ قا وَں اور حکام شہر کے مظالم کا تختہ مثق بننا برابر ببند کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب انہیں تکالیف اور نا قابل برداشت مصیبتوں میں مہینے اور سال گزر گئے تو وطن جھوڑ نا گوارا کیا مگرایمان جھوڑ نا گوارانہ کیا

الغرض خداوندی سفیر نے جب دیکھا کہ میر ہے ساتھ مجھ کوسچا ماننے والے مسلمان بھی اینداؤں کا نشانہ بن گئے اور تکلیفیں سہتے ہوئے ان کو برسہا برس گزر گئے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ دین کے ساتھ جان اور آبر وبھی بچاؤ اور وطن میں رہ کراہل وطن کی مار کی سہار نہیں کرسکتے تو ملک جبش میں چلے جاؤ وہاں کا نصر انی الہذہب بادشاہ عادل ورجیم ہونے کے علاوہ رعایا پروراور فرجیی آزادی دینے میں غیر متعصب ہے۔

چنانچہای بیاس گھر کشتیوں میں بیٹھ کر حبشہ چلے آئے اور اس وطن کوخیر باد کہہ کرجس میں مدتوں رہے سے تتھے تھن دین و مذہب کی خاطر بے وطن ہے۔(ماہناب عرب)

پہلی ہجرت کےمہاجرین

ماہ رجب ۵ نبوی میں حضرات ذیل نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔

مرد

۲- حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ملم
 ۲- حضرت ابوحد یفته بن عتبه ملم

٢- حضرت الوسلمة بن عبدالاسد

۸- عامر بن ربعیه

۱۰ حضرت ابوسرة بن الى رہم عامرى

ا- حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه

٣- حضرت زبير بن عوامرٌ

۵- حفرت مصعب بن عمير ٌ

2- حضرت عثمان بن مظعولٌ

٩- حضرت مهيل بن بيضاً

اا- حضرت حاطب بن عمرةً

#### عورتيل

ا - حضرت رقیهٔ بینی رسول الله سل الله ملی به مرکی صاحبز ادی او منت متان کی زوجه محتر مه ۲- سهله بنت مهیل ابوجذ ایفه کی بیوی

سنتيك النظيمين

جلداوّل ۲۹۲

س- امسلمہ بنت ابی امیدا بوسلمہؓ کی بیوی جوابوسلمہؓ کی وفات کے بعدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی زوجیت ہے مشرف ہوکرام المومنین کے لقب سے ملقب ہو کیں۔ سم- کیلی بنت ابی حثمہ عامر بن رہیعہ کی بیوی۔

۵- ام کلثوم بنت سهیل بن عرر ابوسرة کی بیوی (عیون الار)

یہ قافلہ ساحل سمندر پر پہنچا۔ ایک جہاز روانہ ہونے والاتھا۔ اس میں نہایت سے محصول پر جگہل گئ قریش کواس قافلہ کی روانگی کاعلم ہوا تو ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لئے دوڑا دی۔ مگر جب وہ ساحل سمندر پر پہنچی تو جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ (ممریاںؓ)

#### هجرت ثانيه بجانب حبشه

اب مشرکین مکہ نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کیااس لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔اس وقت حضرات ذیل نے ہجرت فرمائی۔

#### مرد

۲-جعفر بن البی طالب رضی الله عند
۳- خالد بن سعید بن العاص مید عروبی سعید کے بھائی
۲- عبیداللہ بن جحش جوحبشہ جا کر نصر انی ہو
گئے اور نصر اندیت ہی پر مر ہے
۸- معیق یب بن البی فاطمہ دوی 
۱۰- زبیر بن العوام رضی اللہ عند
۱۱- اسود بن نوفل رضی اللہ عند
۱۲- مصعب بن عمیر رضی اللہ عند
۱۲- مصعب بن عمیر رضی اللہ عند
۱۲- مصعب بن عمیر رضی اللہ عند

۲۰-خزیمه بن جم \_ بعن جم کے دوسرے سیٹے

ا – عثمان بن عفان رض الله عند ۲ – عمر و بن سعید بن العاص رضی الله عند ۵ – عبد الله بن جحش رضی الله عند ۷ – قیس بن عبد الله رضی الله عند ۹ – عتب بن غز وان رضی الله عند ۱۱ – ابوحذ یفه بن عتب رضی الله عند ۱۱ – ابوحذ یفه بن عتب رضی الله عند ۱۱ – ابوحد یفه بن عتب رضی الله عند ۱۱ – طلیب بن عمیر رضی الله عند ۱۵ – عمر و بن جمام – یعن جم بن قیس کے بیلے ۱۹ – عمر و بن جمام – یعن جم بن قیس کے بیلے ۱۹ – عمر و بن جمام – یعن جم بن قیس کے بیلے

٢١- ابوالروم بن عمير العني معدب بن عمير كريها لى ٢٢- فراس بن النضر رض الله عند

جلداوّل ۲۶۳ ٢١- عامر بن اني وقاص رضي الله عنه. ٠ ٢٦-عبداللدين مسعود رضي الله عنه • ٣٠ - عمر و بن عثمان رضي الله عنه ٣٢- شاس جن كوعثان بن عبدالشريد كہتے ہيں سس -عبدالله بن سفيان رضي الله عنه هبارك بهائي ٢ ٣- سلمة بن بشام رضي الله عنه ١٣٨ - معتب بن عوف رضي الله عنه ١٠٠٠-سائب بنعثانًا ٣٢ -عبدالله بن مظعو ليَّ - قدامة اورعبدالله یہ دونوں سائب کے چیاہیں ۱۳۲۷ - محمد بن حاطب رضي الله عنه ۴۸ - حابر بن سفيان رضي الله عنه ۵۲- حنيس بن حذافيه جمي رضي الله عنه ٣٥-عبدالله بن حذافه مهمي په تینوں بھائي ہیں ٧ ٥- ہشام بن العاص مهمی رضی الله عنه ۵۸- حارث بن الحارث بن فيستهمي رضي الله عنه ٠٠ - بشرين الحارث مهمي رضي الله عنه ۲۲ - سعيد بن الحارث مهمي رضي الله عنه

٧٢ - عمير بن رياب مهمي رضي الله عنه

٧٢ -معمر بن عبدالله رضي الله عنه

النظالية ٢٣-عيدالرخمن بنعوف رضي الله عنه ۲۵-مطلب بن از ہر ۲۷ - عتبیة بن سعود یعنی عبدالله بن سعود کے بھائی ۲۸ - مقداد بن عمر ورضی الله عنه ٢٩ - حارث بن خالد رضي الله عنه اسا- ابوسلمة بن عبدالاسدرضي الله عنه ٣٣- هبار بن سفيان بن عبدالاسدُّ ٣٥- بشام بن الي حذيف رضي الله عند ٢٧٧ - عياش بن اني ربيعيه رضي الله عنه وسا -عثمان بن مطعون رضي الله عنه اله - قدامة بن مظعون رضي الله عنه ٣٣٧ - حاطب بن الحارث رضي الله عنه ۳۵ - حارث بن حاطب رضی الله عنه یعنی حاطب کے دونول میٹے ۴۷ - خطاب بن الحارث رضي الله عنه يعني حاطب بن الحارث كے بھائي 24 - سفیان بن معمر رضی الله عنه ۴۹ - جناد ہُ بن سفیان رضی اللہ عنہ یعنی سسیان کے بیٹے حسنہ کے بطن سے • ۵- شرجیل بن حسنة رضی الله عنه یعنی جابرا ورسفیان کے اخیافی بھائی۔ ا۵-عثمان بن رسيعه رضي الله عنه ۵۳-قيس بن حذافيه مجي رضي الله عنه ۵۵-عبدالله بن الحارث مهمي رضي الله عنه ۵۷-ابوقیس بن الحارث مهمی رضی الله عنه 94-معمر بن الحارث تنهمي رضي الله عنه 11 - سعد بن عمر و مهم الشربن الحارث كاخيافي بعائي ٣٣ - بشرين الحارث مهمي رضي الله عنه ٦٥ - محملية بن جزء رسى الله عنه

١٨ - عدى بن نصله رضى الله عند 4 - عامر بن ربیعه رسی الله عند 4-عبدالله بن محز مدرض الله عنه هم ٧- سليط بن عمر ورمني الله عند ٢ ٧- ما لك بن ربيعدرسي الله عند ۸۷-سعد بن خول درضی انتدعنه • ٨- سهيل بن بيضاء رضي الله عنه ۸۲ – عیاض بن ز هیر رمنی الله عنه ۴ ۸-عثمان بن عبد عنم رضى الله عنه ۸۲ – حارث بن عبدقیس رضی الله عنه

٧٤ - عروة بن عبدالعزي رضي الله عنه ۲۹ نعمان بن عری میں مدے ہے ا2-ابوسرة بن الى رجم رضى الشعند سائے-عبداللہ بن مہیل بن عمر ورض اللہ عنہ 22-سکران بن عمر و بین سلید کے بھائی 22- ابوحاطب بن عمر ورش الله عنه 9 ۷- ابوعبيدة عامر بن الحجراح رضي اللهعنه ٨١- عمرو بن الي سرح رض الله عنه ۸۳-عمروبن الحارث بن زهيررش اللهعنه ٨٥- سعد بن عبد قبس رضي الله عنه

#### عورتيل

۱-رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم

۲-اساء بنت عمیس خضرت بعفر کی بیوی جن کیطن ے عبداللہ بن جعفر عبشہ میں جا کر پیدا ہوئے۔

> ٧ - امينه بنت خلف زوجهُ خالد س – فاطمه بنت صفواتٌّ زوجه عمر و بن سعيدٌّ ۵- ام حبیبه بنت ابن سفیان ٔ زویمبیده ند بعد دفات ۲-برکة بنت بیبار ٌز وجه کیس عبيدالله بن بخش رسول الله جوملي الله عليه اللم كَارُ وجيت عِمل آخيل-

۸- رمله بنت عوف ٌ

۷- زوجهام حرمله بنت عبدالاسودٌ ا-امسلمدجن عصبت من زينب بيدابوكس جوابوسم 9- ريط بنت حارث بن حبله جن سے ارض ک وفات کے بعدرسول الله ملی الله علی ربی کہلائیں۔ حبث من موی اور عایشه اور زینب اور فاطمه بیدا بوئے۔

١٣-حسنةٌ زوجه سفيان بن معمرٌ ۵۱-سوده بنت زمعهٔ

۱۲- بیوی فکیه بنت بیباژُ مها-ام كلثوم بنت سهيلً ۱۷-ممره بنت سعدیؓ

## سنرارول كي جيله وتيال اورنا كاميال

#### سرداران قرليش كاتعاقب

وشمنوں نے یہاں بھی ان کوچین نہ لینے دیا اور خالفت فد بہ کی آگ جنہوں نے خون کا پیاسا بنادیا تھا ان کوجش میں بھی لے آئی۔ چنانچہ چندروسائے ترکش نے ان کے پیچھے ہی پیچھے جس میں آکر تھا کف وہدایا کی بدولت شاہ جس تک رسائی پائی اور نوسلم بے وطنوں کو اپنا بھا گا ہوا غلام اور قومی وکلی مجرم بتا کر چاہا کہ باوشاہ ان کو اپنے ملک سے اخراج کا تھم دے کران کے حوالے کرد نے اور پھران کو اس بے پناہ جماعت کے ساتھ بدسلوکی کا پورا موقع مل جائے۔ شاہ حبش چونکہ ایک فہم اور ذکی مخص تھا اس لئے اس نے سفراء عرب کی ورخواست میں ایڈ اء وفریب کی جھلک محسوں کی اور مال کی رشوت لے کراس قوم کوجس نے اس کے رحم وشفقت پر نظر کی جھلک محسوں کی اور مال کی رشوت لے کراس قوم کوجس نے اس کے رحم وشفقت پر نظر کر کے وطن چھوڑ کر حبشہ میں بناہ لی تھی اپنے ملک سے نکالنا اور ان کی امیدوں پر پائی پھیرنا کی وارانہ کیا۔ لہذا درخواست کندگان قریش کوترش روئی وغصہ کے ساتھ نامنظوری کا ایسا صاف جواب دے دیا کہ ان کی امید طع ہوگئی اور بے نیل مرام مکہ واپس ہوئے۔ (ابتاب عرب)

#### نجاشی کے ہاں قریش کی سفارت

قریش نے جب بیرو یکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جاکر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجالانے گئے۔ تو مشورہ کر کے عمر و بن العاص اور عبداللہ بن الی رہیعہ کو نجاشی اور اس کے تمام ند ماء اور مقربین کے لئے تحا نف اور ہدایا دیکر اپنا ہم خیال بنالیا۔ چنا نچے عمر و بن العاص اور عبداللہ بن الی ربیعہ بید دونوں حبشہ پنچے اول تمام ند ماء اور مصاحبین کونذریں چیوڑ کرتمہارات کیا کہ ہمارے شہر کے چندسفیہ اور نا دان اپنا آبائی دین چھوڑ کرتمہاراوین ہمی کرتمہار سے شہر بائی دین چھوڑ کرتمہاراوین ہمی

اختیار نہیں کیا یعنی عیسائی بھی نہیں ہوگئے بلکہ ایک نیادین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی واقف نہیں۔ ہماری قوم کے اشراف اور سربر آوروہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لئے بھیجا ہے کہ بیلوگ ہمارے حوالے کردیئے جا کیں۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمہ اور گفتگو کے ہمارے سپر دکردے۔ چنانچہ جب بیلوگ باریا ہوئے اور تحا کف اور ہدایا کی نذر پیش کر کے اپنے مدعا کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تا کید کی کہ بیلوگ اس وفد کے حوالے کردیئے جا کیں جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی نجاشی کو غصہ آگیا اور صاف کہد دیا کہ میں بغیر دریافت حال اور بدوں گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کرسکتا۔ بیہ کیسے ممکن ہے کہ جولوگ اپنا وطن چھوڑ کر میرے قلم و میں آگئی ہرے ہیں ان کو بغیر کی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے میرے قلم و میں آگئی ہرے ہیں ان کو بغیر کی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے میرے قلم و میں آگئی ہرے ہیں ان کو بغیر کی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے میرے قلم و میں آگئی ہرے ہیں ان کو بغیر کی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے میرے اللہ کے بلانے کے لئے روانہ کیا۔ (سربرۃ المصطفیٰ)

#### در بارنجاشی میں صحابہ کی آ مد

قاصد صحابہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیام پہنچایا۔ اس وقت صحابہ شیں سے کسی نے بیکہا کہ در بار میں پہنچ کر کیا کہو گے ( یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں بہت سے عقا کد میں اس کے خلاف ہیں ) صحابہ نے کہا کہ ہم در بار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے جو کچھ بھی ہواس سے سر موتجاوز نہ کریں گے ۔صحابہ در بار میں پنچے اور صرف سلما یا اور بتایا ہے جو کچھ بھی ہواس سے سر موتجاوز نہ کریں گے ۔صحابہ در بار میں پنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا۔ بادشاہ کو تحدہ کسی نے نہ کیا۔ شاہی مقر بین کو مسلمانوں کا بیطر زعمل بہت گراں گزرا چنا نچے اسی وقت ند ماء اور مصاحبین مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے شاہ ذی جاہ کو تجدہ کہا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو تجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی تھم دیا ہے کہا لیڈ عزوجل کے سواکسی کو تجدہ نہ ہماری طرف ایک رسول بھیجا اس نے ہم کو یہی تھم دیا ہے کہا لیڈ عزوجل کے سواکسی کو تجدہ نہ کریں ۔ سلمانوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ عاليہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ رہا تجدہ تو اللہ کی ہم کو قبر دی ہے کہا کہ جم رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کریں گے۔ رہا تجدہ تو اللہ کی ہم کو تبر کے وسلام کریں گے۔ رہا تجدہ تو اللہ ک

جلداوّل ۲۶۷

یں پی<u>ٹی النہ ہے۔</u> پناہ کہ ہم سوائے خدا کے سی کو بجدہ کریں اور تم کواللہ کے برابر گروانیں۔

کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟

حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا۔ کہ میں ان لوگوں سے پچھسوالات کرنا جا ہتا ہوں آ پ ان سے جواب طلب فرما کیں۔

کیا ہم کسی کے غلام ہیں جواپنے آقاوں سے بھاگ کرآئے ہیں۔اگراییا ہے تو بیشک ہم لائق واپسی ہیں۔

نجاشی نے عمرو بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا بیلوگ کسی کے غلام ہیں۔عمرو بن العاص نے کہا کہ بل احواد سحو احد غلام نہیں بلکہ آزاداورشریف ہیں۔(سیرۃ المصطفیٰ)

كياجم نے كسى كاخون كياہے؟

حضرت جعفر نے نجاشی ہے کہا کہ آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کرکے آئے ہیں۔اگر ہم کسی کا ناحق خون کرکے آئے ہیں تو آپ بلا تامل ہم کوالیاء مقنول کے وارثوں کے حوالے کرد ہےئے۔

نجاش نے عمروبن العاص مے مخاطب ہو کر کہا۔

هل اهرقوادمابغیر حقه کیابیلوگ کوئی ناحق خون کرے آئے ہیں۔

عمروبن العاص في كها الاقطرة من دم: فون كالك قطره بحي نبيل واسرة المعطى

كيا ہم كسى كا مال لے كر بھا گے ہيں؟

حضرت جعفرنے بعاشی ہے کہا آپ ان ہے رہ بھی دریا فت کریں۔ کیا ہم کسی کا کچھ مال لیکر بھاگے ہیں اگر بالفرض ہم کسی کا مال کیکرآئے ہیں تو ہم اسکوا دا کرنے کیلئے تیار ہیں۔ نجاشی نے عمر و بن العاص ہے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر ریالاگ کسی کا مال لے کرآئے ہیں تو میں اس کا فیل اور ضامن اور اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔

عمروین العاص نے کہا:۔

و لا فيراط پيه بھي ليک توکسي کاايک قيراط يعني ايک پيه بھي ليکن ہيں آئے۔

نجاشی نے وفد قریش سے خاطب ہوکر کہا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے (سرۃ المعلق) فروجرم:

عمرو بن العاص نے کہا کہ ہم اور بیالیک دین پر تھے ہم اس دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کوچھوڑ دیااورا بیک نیادین اختیار کرلیا۔

نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہوکر کہا کہ جس دین کوتم نے چھوڑ ااور جس دین کوتم نے اختیار کیاوہ کیادین ہے۔ (سرۃ المعطق)

# نجاشی کے در بار میں دین اسلام کا تعارف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبانی

حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جوتقر ریفر مائی وہ تمام مورخین نے فقل کی ہےاس کاار دو پیر جن رہے۔

باوشاہ عالیجاہ: یددرست ہے۔ ہماری قوم بت پرست ہے۔ جائل ہے۔ اس کوحلال حرام کی تمیز نہیں۔ مردار کھاجاتی ہے۔ بہاری تی ہے۔ ہمسالیوں کوستاتی ہے۔ بھائی بھائی پڑ کلم کرتا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیا جاتا ہے۔ جو برائی ہو سکتی ہے وہ سب ہمارے معاشرہ (سماج) ہیں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے ہم پراپنا فضل فرمایا ہم ہیں ایک شخص پیدا ہوا۔ عمر کے چالیس سال اس نے ہمارے نیج میں رہ کراس طرح گزارے کہ پوری قوم اس کی شرافت کی قائل ہوگئی۔ اس کی صدافت اور سچائی سے بہاں تک متاثر ہوئی کہ اس کوالصادتی اور اللامین کہنے گئی۔ اس نے بتایا کہ خدا نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور خدا کا تھم یہ ہے کہ صرف خداء واحد کی عبادت کرو۔ بت پرتی چھوڑ دو۔ خدا کے سواکس کے سامنے ما تھامت نیکو۔ کسی کو ناحق نہ ستاؤ۔ کمزوروں کی مدد کرو۔ غریبوں پر رحم کرو۔ خلق خدا کی خدمت کرو۔ رشتہ داروں اور پروسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آپس میں شفقت اور مہر بائی سے کام لو۔ سچائی اختیار کرو۔ بری با تیں چھوڑ دو۔ نیک اور دیا نتدار بن جاؤ۔

يتت النظائية

اے بادشاہ ہمیں یہ باتنی انجھی معلوم ہوئیں ہم نے اس کا دامن سنجال لیا ہے اور اس کے کہنے برعمل شروع کر دیا ہے۔ (مرمیان)

حضرت جعفر نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کاذکرکر کے فر مایا پس بم نے ان
کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور جو پھروہ منجا نب اللہ لیکر آئے اس کا اتباع اور پیروی
کی ۔ چنا نچہ بم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتے ۔
طلل چیزوں کو کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور شم شم کی اؤیتیں پہنچا کیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گذشتہ بے حیا کیوں میں پھر چتلا ہو جا کیں۔ جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آگے اور اپنی دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہوگیا تب ہم نے اپنا وطن چھوڑ اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے۔ آپ کی ہما کیگی کوسب پر ترجے دی نجاشی نے کہا کیا اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے۔ آپ کی ہما کیگی کوسب پر ترجے دی ۔ جاشی نے کہا کیا جمعفر نے فرمایا ہاں نجاحی نے کہا کہا جو تبہارے پیٹیمراللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ حضرت جعفر شے نہ کواس کلام میں سے پچھیاو ہو ہو ہم اس سے پچھی پڑھ کر چھو کو ساؤ۔ حضرت جعفر شے نہور قرم کی کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ باوشاہ اور تمام در باریوں کے آنونگل آئے اور وتے روتے روتے باوشاہ کی داڑھی تر ہوگئی۔ (بر ہامانی)

#### قریش کے سفیروں کی شرارت

سفارت قریش کے ارکان نے دیکھا کہ بادشاہ حضرت جعفری تقریر سے متاثر ہور ہاہے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق ان کا عقیدہ معلوم سیجے ۔ بیر پچھاور کہتے ہیں اور عیسائیوں کی تر دید کرتے ہیں۔ (برۃ انسطق)

#### حضرت عيسى كاقرآنى تعارف اورنجاشى كالطمينان

بادشاہ نے حضرت علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق ان کا عقیدہ معلوم کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کا پورار کوع پڑھ کر سنا دیا۔ جس میں حضرت مریم کی " پاکدامنی بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ علیہ السلام خدا کے جیے نہیں ہیں بلکہ خدا کے بندےاوراس کے رسول ہیں۔جن کواللہ تعالیٰ نے معجز ےعطافر مائے تھے۔اور پہلام عجز ہ بیہ تھا کہانہوں نے گہوارے ہی میں بولنا شروع کر دیا تھا۔(سیرے مبارکہ)

بادشاہ نے پادر یوں کوخطاب کرکے کہا کہ میرایقین ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی حیثیت اس سے ایک تنکہ کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے جوانہوں نے قرآن شریف کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ (محرمیاں)

اس پر در بار بوں نے بہت ناک بھوں چڑھائے مگر نجاشی نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا ہی ناک بھوں چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے۔

جب حضرت جعفر شلاوت ختم فرما بچکے تو نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جوعلی علیہ السلام لیکر آئے دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ (سیرۃ المصطفیٰ)

#### با دشاه کا فیصله اور قریش کی سفارت کی نا کامی

پھر قریش کے سفیروں سے کہہ دیا کہ بیلوگ آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کے مقروض نہیں ہیں۔ پھران کو آپ کے حوالے کیوں کیا جائے ۔مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس کی مملکت میں اطمینان سے رہیں۔ (سرے ہارکہ)

ایک سونے کا پہاڑ لے کربھی تم کوستانا پسندنہیں کرتا۔ اور تھم دیا کہ قریش کے تمام تھا کف اور ہدایا واپس کردیئے جائیں۔ مجھ کوان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ خدانے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی۔ للبذا میں تم سے رشوت لے کران لوگوں کو ہرگز تمہارے سپر دنہ کروں گا۔ در بارختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداں وفر حال اور قریش کا وفد نہایت ذات وندامت کے ساتھ ماہر نکلا۔ (سرۃ المعطق)

#### مسلمانوں کا تاواپسی اطمینان ہےر ہنا

نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبش میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فر مائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپھی آ گئے جن میں چوہیں آ دمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر کی معیت میں کھ میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ۔ (سرۃ المصفیٰ) والیسی کے وقت نجاشی کی درخواست دعا

حضرت جعفراوران کے رفقاء نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کا سفرخرج اور زادراہ دیا اور مزید برآس کچھ ہدایا اور تحا کف بھی دیئے اور ایک قاصد ہمراہ کیا اور بید کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کردینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبوز نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبوز نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے بیدر خواست کرتا ہوں کہ میرے لئے استعفار یعنی دعا مغفرت فرما کیں۔ (سرۃ المصفیٰ)

#### حضرت جعفر کی واپسی اور حضور کی نجاشی کے لئے دعا

حضرت جعفر گرماتے ہیں کہ ہم جبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ کی خدمت میں پنچ آپ نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ مسر ور ہوں یا جعفر گئے آپ کے آنے سے پھر آپ بیٹھ گئے نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کرعرض کیا (یارسول اللہ) یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان سے دریافت فر مالیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا۔ یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کوسواری دی اور تو شد دیا اور ہماری امداد کی اور گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ میرے لئے دعائے مغفرت فرما کیں آپ اسی وقت آپ میرے لئے دعائے مغفرت فرما کیں آپ اسی وقت اسے اور وضوکیا اور تین بار یہ دعا فرمائی۔

اللهم اغفر للنجاشی اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما۔ اورسب مسلمانوں نے آمین کہا۔حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے قاصد سے کہد دیا کہ جب تم واپس جاوً تو جو کچھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے وہ جاکر بادشاہ سے بیان کردینا۔ (سیرۃ المصطفیٰ) زادالمعاد میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کی خبران لوگوں کو پہنچی تو ۳۳ آ دمی حبشہ سے لوٹ آئے۔ سات تو مکہ میں روک لئے محمئے اور باقی مدینہ پہنچ محمئے اور باقی مدینہ پہنچ محمئے اور باقی مدینہ پہنچ محمئے اور بقیہ نے کشتی کے راستہ غزوہ خیبر کے سال مدینہ میں ہجرت کی۔ان لوگوں کو دہ ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الہجر تین کہتے ہیں۔ (نشراطیب)

#### نجاشي اوراس كي حكومت كاپس منظر

ز ہری فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کی بیمفصل حدیث عروۃ بن الزبیر ہے ذکر کی تو عروہ نے مجھ سے بدکہا کہتم کومعلوم بھی ہے کہ نجاشی کے اس قول کا کہ اللہ نے بغیرر شوت کے میرا ملک مجھے واپس فر مایا کیا مطلب ہے میں نے کہانہیں عروہؓ نے کہا کہ ام المومنین عائشه صدیقدرضی الله عنهانے مجھ سے بیان کیا کہ نجاشی کا باب حبشہ کا بادشاہ تھا۔ نجاشی کے سوااس کا کوئی اور بیٹا نہ تھا۔ بادشاہ کے بھائی لیعنی نجاشی کے چیا کے بارہ لڑکے تھے۔ ایک مرتبه اہل حبشہ کویہ خیال پیدا ہوا کہ نجاشی تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور بادشاہ کا بھائی کثیرالا ولا دہےاس لئے بادشاہ کوتل کرے بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چیا کو بادشاہ بنا لینا جائے تا کرزمانددراز تک ای خاندان میں بادشامت کاسلسلہ قائم رہے۔ چنانچہ بادشاہ كولل كرك بادشاه كے بھائى كو بادشاہ بناليا اور نجاشى اسے چھاكى تربيت بيس آ كيا۔ نجاشى نہایت ہوشیاراور مجھدارتھا۔اس وجہ ہے چچا کی نظر میں جونجاشی کی وقعت تھی وہ کسی کی نہھی نوبت یہاں تک پینی کہ بادشاہ کے ہرکام میں نجاشی ہی دخیل نظر آنے نگا۔ اہل حبشہ کواس کی ہوشیاری سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے باپ کا انقام ند لے اس لئے بادشاہ سے درخواست کی کہاس کولل کرادے۔ بادشاہ نے کہا کہ کل تم نے اس کے باپ کولل کیااور آج اس کے بیٹے کوئل کرنا جا ہے ہو مجھ سے بیناممکن ہے بہت سے بہت بیہوسکتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے علیحدہ کر دوں لوگوں نے اس کومنظور کیاا ورنجاشی کو بادشاہ سے کیکرایک تاجر کے باتحد چھوسودر ہم میں فروخت کرڈ الا۔ تاجر نجاشی کو لے کرروا نہ ہوا۔ شام ہی کویہ واقعہ پیش آیا کہ باوشاہ بربجل گری۔ باوشاہ تو بجل گرتے ہی مرگیا۔اب لوگوں میں ہلچل پڑی کہ کس کو بادشاہ بنائمیں۔ بارہ بیٹوں میں ہے کوئی بھی تخت نشینی کے قابل نظرنہ آیا۔ بارہ کے بارہ اول

35 سنت النظامة

ہے آخرتک سب احمق اور نا دان تھے۔اس وقت لوگوں کی بیرائے ہوئی کہ اگراینے ملک کی فلاح وبهبود جاہتے ہوتو نجاشی کو واپس لا کرتخت نشین کرو۔لوگ نجاشی کی خاطر اس تا جر کی تلاش میں ہر طرف دوڑائے۔اس تا جر سے نجاشی کو واپس لا کرتخت نشین کیا۔تخت کشینی کے بعدوہ تا جرآ یااورزرشن کا مطالبہ کیا۔ نجاشی نے اسکے چھسودرہم واپس دیئے۔

ام المومنین عا ئشہرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نجاشی کا قریش کے وفد کومخاطب بنا کریہ کہنا كەللىدنے بغيررشوت كےميراملك واپس كيا۔اس واقعه كى طرف اشارە تھا۔ (سيرة المصطفیٰ)

#### قريش كاابوطالب يردباؤ ڈالنا

قریش کواس سفارت کی نا کامی کاعلم ہوا تو مسلمانوں کےخلاف ان کا غیظ وغضب اور بڑھ گیااورخواجہابوطالب اورآل ہاشم پر پوراز ورڈالناشروع کردیا کہمجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذمہ داری سے دست کش ہوجا کیں۔ چنانچہ روساء قریش کا ایک وفد خواجہ ابوطالب کے یاس پہنچااور بہت زور ڈالا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومنع کر دیں ورنہان کو ہمارے حوالیہ . کردیں۔مجبورہوکرابوطالب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ نے فر مایا۔ چیا جان : \_ آپ کی شفقت ومحبت کاشکریہ \_ آپ یقیناً معذور ہیں \_ آپ میری امداد سے دست کش ہوجائے ۔ مگر مجھے میرے رب نے جس مقام پر کھڑا کر دیاہے میں اس سے ذره برابر بھی نہیں ہٹ سکتا۔

خواجہ ابوطالب نے بیے پختگی دیکھی تو قریش کو جواب دیدیا کہ وہ محد کی حمایت نہیں چھوڑ سکتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوا جازت دی کہوہ اپنا کام کرتے رہیں۔

#### مسلمانوں کی کمزوری

لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمانوں کے لئے بینی صورت پیدا ہوگئی تھی کہ ایک سو کے قریب مسلمان حبشہ چلے گئے تو اب صرف تمیں جالیس مسلمان رہ گئے جن کے لئے مکہ کی غضبناك فضاميں زندگی اور بھی دو بھر ہوگئ تھی۔ان میں كافی تعداد غلاموں كی تھی۔اگر چہان میں ے زیادہ تر کوحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کرآ زاد کر دیا تھا۔ لیکن آ زادی کے بعد بھی

وہ بے پناہ تھے۔ مسلمان ان کی بناہ ہو سکتے تھے مگروہ خود حجے پ حجے پر زندگی گزار نے پر مجبور تھے۔

35

#### قریشیوں کےمظالم کےمختلف روپ

جسمانی راحت و آرام کو لے کران ہے جینے کے حق کوچھین کرانہوں نے آ زمایا تھا۔ ''صدق'' و''امانت' کےاس حقیقی سرچشمہ کے ساتھ آز مانے کی اس راہ کواختیار کرنے ہے سیجه جھجک رہے تھے جس کا امتحان تھا اگر چہ خوداس کودیدہ اور مرئی قو توں ہے انکارتھالیکن ان آ زمانے والوں کی نگاہوں' تنگ نگاہوں میں تو بھروسہ صرف وہی تھا جو سامنے ہو۔ بہر حال اس بھروسہ کی تعداد ہی کتنی تی تھی لیکن جتنی بھی تھی جب اس میں ہے اس پیچاسی آ دمی نكل كئے تو ظاہر ہے كه آ زمانے والوں كيلئے راستہ بہت كچھ صاف ہو چكا تھا۔ يہ سچ ہے كه جمہوریة قریش کے بین الفرقی بین القبائلی قوانین کی رو ہے بھی اس پر ہاتھ دراز کرنا آسان نہ تھا جوغلاموں' پر دیسیوں' بیکسوں کی طرح لا وارث نہ تھا جن کے ساتھ ان ظالموں نے جو روستم کی جاند ماری مصند ہے سانسوں کے ساتھ کھیلی تھی وہ بنی ہاشم سے بھی دہتے تھے اور ان کے حلیفوں سے بھی شر ماتے تھے جن کے اور اب سلبی آ ز مائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ قریش کے گھا گھوں نے طے کیا کہ اس کے لئے زیادہ لمبی چوڑی کوششوں کی حاجت نہیں بلکہان کی ظاہری آنکھوں کے سامنے اس کی سب سے بڑی چٹان تھی۔جس پراگر چہخود فیک نگائے ہوئے نہیں تھا۔ لیکن وہ یہی باور کرتے تھے کہ اس کی سب سے بڑی فیک اس کا چیا ابوطالب ہے طے کیا گیا کہ بس اس چٹان کوجس طرح بن بڑے کسی طرح اس کے قدموں کے نیچے سے سرکالو۔ یقین تھا کہ اس کے ساتھ وہ اور اس کا دعویٰ دونوں ہی سربسجو د ہوجا کیں گے جو پچھمکن تھااس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے کیا۔

ابتداء میں انہیں کچھ مایوسیاں ہوئیں اور اچھی خاصی مایوسیاں ہوئیں کیکن واقع میں وہ کس طرح پر کھڑا ہے اس کے بینی شاہد کس طرح پیدا ہوتے اگر ابوطالب اپنی جالیس سال کی محنت و محبت کو ہر باد کرنے پر آمادہ نہ ہوجاتے 'تاریخ نے اس در دناک موقع کی تصویر محفوظ رکھی ہے۔ جس وقت اپنے گودوں کے پالے ہوئے بیٹیم بھینچ کولڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں آبدیدہ ہوکر ابوطالب کہدرے تھے۔ لا تحملنی مالا اطبیق' مجھ پراتنانہ لادو جسے میں اٹھانہ کول'۔

قریش کامیاب ہو گئے۔ چٹان لڑھک گئی۔ نیکن قریش ہی نے نہیں بلکہ دنیانے دیکھا کہ جس کوگرانے کیلئے یہ کیا گیا تھاوہ جہاں تھاوہاں سے بلابھی نہیں صرف آ واز آ رہی تھی کہ کہنے والا کہدر ہاہے۔

''خدا کی شم میرے داہنے ہاتھ میں آفاب اور بائیں میں ماہتاب اگراس لئے رکھ دیا جائے کہ میں اس امرکوایئے ہاتھ ہے چھوڑ دول رتو یہ بیں ہوسکتا''۔

یہ توان کی ایجانی کوششوں کی امید' د بی چھپی چنگاریوں کو آخری طور پر بجھانے کے لئے فر مایا گیا اور اس کو تو وہ د کھے بھی جھے۔ آفتاب و ماہتاب توان کے پاس تھے نہیں لیکن جو کیے بھی تھے۔ آفتاب و ماہتاب توان کے پاس تھے نہیں لیکن جو کیے بھی بھی تھے۔ باقی اب جن سلبی اور ایذائی مہموں کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس کے متعلق بھی تطعی لفظوں میں اعلان کر دیا گیا۔

'' پيڪام پورامو**گا۔ يام**ساس ميں مرجاؤں گا''۔

کام تو پورا ہونے والا تھااوراس میں شک کی گنجائش ہی کیاتھی لیکن دے کرتو تم دیکھے بچکے ہواب کے کرتو تم دیکھے بچکے ہواب کے کردیکھو!اچھی طرح دیکھو!اس ملبی امتحان کی راہ میں جان تک کی بازی لگا دی سمی اور یہی مطلب تھا۔

"او اهلک فیه" یامین اس مین مرجاوک گایاماراجاوک گا۔

سنگ دل سیاہ سینہ جانچنے والوں نے پھر کیا اس سلسلہ میں کہیں رحم کھایا جو پچھ کر سکتے سے سب پچھ کرر ہے ہے کہ کرا اس سلسلہ میں کہیں رحم کھایا جو پچھ کر سکتے سب پچھ کرر ہے ہے کین ان کا کہیں دل دکھا؟ عزت پر آ برو پر جسم پر جان پر مسلوں کی گئے ۔ جس کوانہوں نے باقی جھوڑا۔ یقینا ان کے ترکش میں کوئی تیراییا نہ تھا جو چلنے ہے رہ گیا۔ نکاحی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی۔ سر پر خاک ڈالی گئی۔ راہ میں کا نئے بچھائے گئے۔ پشت پرلید ہے بھری ہوئی او جھ نماز کی حالت میں رکھی گئے۔ چہرہ مبارک پر بلغم تھوکا گیا گردن مبارک میں بھندالگایا گیا۔ (البی ای آم)

# ئى مى مى مى مى الاما المالى الاما المالى المالى المالى المالى المالى المالى المالى المالى المولى ال

#### قریش کی طاقت کے دومرکزی آ دمی

مسلمانوں کی تعداد سوسے زیادہ ہوگئ تھی۔ان میں طلحۂ زیر سعد بن ابی وقاص اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے جنگ جو بہاور بھی تھے۔ جنہوں نے مستقبل میں عظیم الشان کارنا ہے انجام دیئے اور غزوات میں بہادری کے بے نظیر جو ہردکھائے۔ گریہ حضرات اس وقت ایسے نہیں تھے جن کی مکہ میں دھاک ہوا ور جن سے پورا شہر مرعوب رہتا ہو۔ یہ بات صرف دوکو حاصل تھی۔ عمر بن الخطاب اور ان کے ماموں ابوجہل بن ہشام کو۔ گریہ دونوں اسلام کے مقابلہ میں بہت سخت تھے۔ آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فر مایا کرتے تھے کہ عدا ونداان دونوں میں جو تھے زیادہ مجوب ہواس سے اسلام کو تقویت فر ما۔ (عمر میاں)

حضرت عمر کے اسلام لانے کا حقیقی سبب

حضرت عمر کے اسلام لانے کا اصلی اور حقیقی سبب تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاہے۔
اول آپ نے بید عافر مائی کہ اے اللہ یعنی در پر دہ ابوجہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو
تیر بے نزدیک زیادہ محبوب بواس سے اسلام کوعزت دے (رداہ احمد دالتر مذی دقال صدیث من سیجی)
این عساکر فرمائے بیں بعد از ال بذریعہ وحی آپ پر منکشف ہوا کہ ابوجہل اسلام نہ
لائے گاتو اس وقت آپ نے خاص حضرت عمر کے لئے بید عافر مائی۔
الذہبہ اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة
السلام بعمر بن الخطاب سے اسلام کوقوت دے۔

غرض یہ کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا اصلی اور حقیقی سبب تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے جاذبانہ ہے۔ باقی سبب ظاہری ہیہ ہے کہ جو حضرت عمرؓ سے منقول ہے (سرۃ المصطفّ) حضوط سے قبل کیلئے جانا (نعوذ باللہ) حضور کے ل کیلئے جانا (نعوذ باللہ)

حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ میں ابتداء میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاسخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفراور بیزارتھا۔

ابوجہل نے بیاعلان کیا کہ جو مخص محمصلی اللہ علیہ وسلم کونل کرڈالےاس کے لئے میں سو اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں ۔عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے بالمشافہ ابوجہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیا یہ کفالت اور ضانت سے جے ۔ ابوجہل نے کہاہاں۔

#### بچھڑے کے پیٹ سے آ واز

حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے آل کے ارادہ سے تلوار لے کرروانہ ہوا۔ راستہ میں ایک بچھڑ انظر پڑا جے لوگ ذیح کرنے کا ارادہ کررہے تھے میں بھی دیکھنے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ یکا میک دیکھوڑے کے پیٹ میں سے پکار کریہ کہدر ہا ہے۔ ہے۔ اے آل ذرت کا میک کا میاب امرہے ایک مردہ جوضیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے۔ لوگوں کو شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی طرف بلار ہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیر آ واز سنتے ہی معامیرے دل میں بید خیال آیا کہ مجھ کو ہی بیہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیر آ واز سنتے ہی معامیرے دل میں بید خیال آیا کہ مجھ کو ہی بیہ

حضرت عمر قور ماتے ہیں کہ بیآ واز سنتے ہی معامیر سے دل میں بیر خیال آیا کہ مجھ کو ہی بہ آواز دی جار ہی ہےاور میں ہی اس آواز کا مخاطب ہوں۔

### بہن اور بہنوئی کے اسلام کی اطلاع

لیکن عمررضی اللہ عنہ پھر بھی اپنے ارادہ سے بازنہ آئے اور آگے بڑھے۔ پچھ قدم چل کر فعیم بن عبداللہ نحام ملے اور پوچھا کہ اے عمراس دو پہر میں کس ارادہ سے جارہ ہوعمر نے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوقت کہا کہ محمد اللہ علیہ وسلم کوقت کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح نے سکو گے۔ عمر نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی صابی (بددین) ہوگیا ہے اور ابنا آبائی فد ہب جھوڑ بیٹھا ہے نیجم نے کہا آپ مجھ سے کیا گہتے ہیں آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن

ر بیده ونوں صافی ہو چکے ہیں اور تمہاراوین چھوڑ کراسلام قبول کر چکے ہیں۔ ر

#### بہن اور بہنوئی کی مار پیپ کرنا

عمرضی اللہ عنہ بیسنتے ہی غصہ میں ہمرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جوان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے وہ حضرت عمر کی آ ہٹ سنتے ہی جھپ گئے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی ہے کہا شایدتم دونوں صالی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہاا ہے عمرا گرتمہا رادین حق نہ ہو بلکہ اس کے سواکوئی دوسرا دین حق ہوتو بتلاؤ کیا کرنا جا ہے۔ بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمرضی اللہ عندان پر پل پڑے بہن شو ہر کے چھڑانے کیلئے آئیں تو ان کواس قدر مارا کہ چہرہ خون آ لود ہو گیا۔ اس وقت بہن نے یہ کہاا ہے خطاب کے بیٹے تھے ہے جو بچھ ہوسکتا ہے وہ کر لے ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے تشمن تو ہم کو حض اس لئے مارتا ہے کہ ہم اللہ کوا یک مانتہ کے ایک خون آ لود ہو۔

دل کی و نیامیں تبدیکی

حضرت عمرٌ بین کر کچھشر مائے اور کہا کہ اچھاوہ کتاب جوتم پڑھ ہے تھے جھے کو ہتلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جوم کان کے کئی گوشہ میں چھے ہوئے تھے نور آبا ہرنگل آئے۔ بہن نے کہا۔
تو نایاک ہے اور قر آن پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں جاؤ وضو کر کے آؤ کہ عمرا شھے اور وضویا تسل کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورۃ طالکھی ہوئی تھی پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ۔

انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري

میں ہی معبود برحق ہوں میرے سوا کو ٹی معبود برحق نہیں۔ پس میری ہی عبادت کرواور نماز کومیری یاد کے لئے قائم کر۔

بساخته بول المح مااحسن هذا الكلام واكو مه كيابى الحجااور بزرگ كلام بـ اوپركى آيتول ميں الله كى ذات اور صفات كا ذكر بـ - حضرت عمر فاروق رضى الله عنه
بيان فرما ياكرتے تھے۔ ميں بير يتيں پڑھ رہاتھا اور جب الله كا نام آتا تھا ول كا نب جاتا تھا۔
يہال تك كه جب ساتوي آيت بر پہنچا ايمان لاؤ الله براور الله كے رسول برتو بـ اختيار
زبان سے فكل اشھدان لااله الا الله و اشھدان محمد ارسول الله و اشھدان محمد ارسول الله و اشھدان

حضورصلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضرى

حضرت خباب نے عمر رضی اللہ عند سے بیرن کر کہا کہ اے عمرتم کو بشارت ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہار ہے تق میں قبول ہوئی ۔عمر نے کہا کہ اے خیاب مجھے آ ہے گیاں لے چلو۔

حفرت خباب غمر کوساتھ لے کردارار آم کی طرف چلے جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله علیہ جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی یہ معلوم کرے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ حضرت جمز آنے فرمایا کہ دروازہ کھول دواور آنے دواگر اللہ نے عمر کے ساتھ خمر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا۔ ورنہ تم اللہ کے تقم سے اس کے شرسے محفوظ اور مامون رہوگے اور بھر اللہ عمر کا اور اسلام ہے کہ حضرت جمز آنے فرمایا جمد اللہ عمر کا اور اللہ علیہ کہ کے دور ایک کو جمالے کہ کے دور اور سول اللہ علیہ کریں گے اور اگر شرکے اور اگر شرکے اور اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور میں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دروازہ کھول دیا گیا اور دو شخصول نے میرے دونوں بے بھی دروازہ کھول دیا گیا اور دو شخصول نے میرے دونوں باز و بکڑ کرا پی طرف تھینچا اور کہا اے خطاب کے جیٹے اسلام لا اور یہ دعا فرمایا کہ جھوڑ اور میرا کرتہ کی کو کرا پی طرف تھینچا اور کہا اے خطاب کے جیٹے اسلام لا اور یہ دعا فرمایا کہ جھوڑ اور میرا کرتہ کی کرکرا پی طرف تھینچا اور کہا اے خطاب کے جیٹے اسلام لا اور یہ دعا فرمائی۔

الملهم اهده (اےاللهاس کوبدایت دے)

اورعمرے مخاطب ہوکرفر مایا۔اے ممرکیا تواس وفت تک بازندآ ئے گاجب تک خدائے عزوجل بچھ پرکوئی رسواکن عذاب نازل نەفر مائے۔

قبول اسلام

عمر نے عرض کیایارسول اللہ ای لئے حاضر ہوں کہ ایمان لا وُں اللہ پراوراس کے رسول پراور جو پچھاللہ کے پاس سے تازل ہوا۔اشھدان لاالہ الااللہ و انک د سول اللہ یہ نثات نیش حیث

عرش وفرش يرجشن

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرط مسرت سے باتا واز بلند تكبير كهي جس سے تمام اللہ

وارنے بیجان لیا کے مسلمان ہوگئے۔

ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جریل امین نازل ہوئے اور بیفر مایا اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) تمام ابل آسان حضرت عمر کے اسلام سے مسرور اور خوش ہوئے۔ حرم میں اعلانہ یماز کا آغاز

حضرت عمر منی الله عنداسلام لائے اورای وقت ہے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علی الاعلان حرم میں نماز پڑھنے گئے۔ اعلانہ طور پر اسلام کی دعوت و بہلنے شروع ہوگئی۔ اس روز ہے جن اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا اور سول اللہ سلی اللہ عند ہلے نے آپکانام فاروق رکھا۔ قریشیوں میں اعلان اور حصر ست عمر رضی اللہ عند کو مارنا

حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے اسلام کی ایسے خض کو اطلاع دول کہ جو بات کے مشہور کرنے میں خوب ماہر ہوتا کہ سب کو میر ہے اسلام کی اطلاع ہوجائے چنا نچہ میں جمیل بن معمر کے پاس گیا جو اس بات میں مشہور تھا اور کہا اے جمیل بخے کو معلوم بھی ہے کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں۔ جمیل بی بات سنت ہی مسلمان ہوگیا ہوں اور محمض اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوگیا ہوں۔ جمیل یہ بات سنت ہی اس حالت میں اپنی چا ور کھینچتا ہوا مجدحرام کی طرف بھاگا۔ جہال سردادان قریش جمع تھے وہاں بنی کہا آواز بلند یہ کہا۔ اے لوگو عمر صابی ہوگیا ہے۔ عمر فرماتے ہیں میں بھی پیچھچ پیچھچ پیچپا اور کہا کہ معبود نہیں اور محملی اللہ تعلیہ وہ اس کے بندے اور اس کے دسول ہیں۔ بیننا تھا کہ لوگ عمر پر ٹوٹ معبود نہیں اور محملی اللہ تعلیہ وہ کی اس کے بندے اور اس کے دسول ہیں۔ بیننا تھا کہ لوگ عمر پر ٹوٹ معبود نہیں اور محملی اللہ تعلیہ وہ کیا اس کے بندے اور اس کے دریافت کیا کہ کہا تو پھر کیا ہوا۔ ایک بخص نے دریافت کیا کہ کیا وہ تھی اور دین کی اور خوالی ہوگیا ہے۔ عاص نے کہا تو پھر کیا ہوا۔ ایک مخص نے اپنے لئے ایک امر (دین) کو اختیار کرلیا ہے دینی پھر تم کیوں مزائم ہوتے ہو کیا تمبراد اس کے دریافت کیا کہا وہ بی ایس کے جاؤ میں نے عمر کو بناہ گمان ہے کہ بنا عمر کیا ہوا۔ (یر ہالم طفل)

حفزت عمرضی اللہ عند کے مسلمان ہوجانے سے اسلام کا ایک نیادورشروع ہوا۔ اب تک بیموقع نہیں ملتا تھا کہ مسلمان حرم کعبہ میں نماز پڑھ سکیں۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو پہلے سرداران قریش میں سے ہرایک کی ڈیوڑھی پر پہنچ کر ہرایک کوآ گاہ کیا سیس البطانی ہوگیا ہے اس کے بعد تمام مسلمانوں کوساتھ لے کر حرم شریف میں داخل ہوئے کہ عرصلمان ہوگیا ہے اس کے بعد تمام مسلمانوں کوساتھ لے کر حرم شریف میں داخل ہوئے اور کھلے بندوں نماز پڑھی۔ کیکن قریش نے سب کی پوری طرح تواضع کی خصوصا حضرت فاروق ہرایک کا نشانہ بنے ۔ کافی مار پہیٹ کے بعد کسی طرح بیہ بنگامہ ختم ہوا مگر عمر بن الخطاب کا مسلمان ہوجانا ایسا حادثہ نہیں تھا جس پر قریش آسانی سے صبر کر لیتے ۔ انہوں نے حضرت عمر کی زندگی دو بھر کر دی ۔ حتی کہ وہ بھی مکان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن عرب کے مشہور کی زندگی دو بھر کر دی ۔ حتی کہ وہ بھی مکان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن عرب کے مشہور اور با ہیب قبیلہ بی سہم سے ان کا معاہدہ تھا یہ معاہدہ اس وقت کا م آیا۔ (برے ہارکہ)

## قتل کے دریے ہونا

حضرت عمر رضی اللہ عند کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ کی روایت ہے۔ ''عمر فاروق رضی اللہ عند مکان میں چھے ہوئے تھے۔ باہر میدان میں اتنا ہجوم تھا کہ پوری وادی آ دمیوں سے پٹی ہوئی تھی اور بیشور تھا کہ عمر بے دین ہوگیا ہے۔ میں مکان کی چھت پر کھڑا ہوا بیہ ہنگامہ و کھے رہا تھا میں پریشان تھا کہ کیا ہوگا۔ دفعۃ ایک صاحب نمودار ہوئے۔ رہشی کفول دار میض پہنچ ہوئے۔ اس کے اوپر رہشی قباا ورشیوخ عرب کے قاعدے کے بموجب ایک بردھیا چا دراوڑ ہے ہوئے وہ مکان میں پہنچ۔ والدصاحب سے دریا فت کیا۔ کیا واقعہ ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عندنے جواب دیا۔ جھے آل کرنا چا ہے ہیں۔ جرم بیہ کے مسلمان ہوگیا ہوں۔ اس سردار باہر آیا اوراعلان کردیا کہ عمرکومیں نے پناہ دیدی ہے۔

ت خصرت عبدالله بن عمر فرماً تے ہیں کہ جیسے ہی اس سر دار نے بیا علان کیا وہ تمام مجمع کائی کی طرح حصت گیا۔ میں نے کسی ہے پوچھا۔ بیصا حب کون ہیں۔جواب دیا قبیلہ بن سہم کا شیخ در کیس عاص بن وائل نہی ۔ (مرمیاں)

#### اسلام کی فتح

بایں ہمد حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی ڈھارس بندھی اور بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ قوت حاصل ہوئی جو پہلے نہیں تھی۔ہم کھلے بندوں حرم کعبہ میں پہنچ ۔طواف کیا۔نماز پڑھی۔حضرت ابن مسعود فر مایا کرتے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کامسلمان ہونا۔اسلام کی فتح تھی۔ان کی ہجرت نصرت اوران کی حکومت رحمت۔(محمیان)

## سُماجي بانيڪاڪ

ا نبوت کے ساتویں سال محرم کی پہلی تاریخ سے بیہ مقاطعہ شروع ہوا تھا جوتقریباً تین سال تک رہا۔ سال تک رہا۔

🖈 ہر چند کہ آپ نے سب کچھ مجھایا مگر ضدی طبیعتیں جن کوانی برانی لکیر کا فقیر بتار ہنا بی پسندتھا۔آپ کے اقوال اور احوال میں غور کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو کیں۔ اور اب پوری طرح دلول میں شان لیا کہ جس تدبیر ہے ہوسکے ان کی زبان بنداور کام تمام کردیا جائے۔ عرب کے باشندے جن کی آ زاد منٹی کا پچھنمونداب بھی بدوؤں میں موجود ہے گرم وخشک ملک میں بیدا ہونے کی وجہ سے جیسے بھی ہونے جائیس ظاہر ہے۔خصوصاً اس وقت جبکہ جہالت کی گھنگھور گھٹا نمیں ان کو جارول طرف ہے گھیرے ہوئے تھیں اور ہر مخص گویا اپنے گھر کا بادشاہ اورائے خیالات وارادوں کا مالک بتاہوا تھا۔پس جو کچھ بھی کرگز رتے وہ تھوڑا تھا اور خاص کرجبکہ بچہ بچہ بپتان شجاعت کا شیرخواراورخانہ جنگی <mark>قبل وخون کے بازار کا نام آ</mark> ورسوداگر کہلاتا تھا۔ اوراس پرطرہ مٰدہبی مخالفت اور آبائی مٰدہب کی تو ہین جس کوضعیف ہےضعیف تفخص بھی گوارانہیں کرسکتا۔ایسی ظلمت خیز حالت میں ایک نفس کا قصہ ہے کرنا کوئی بات نہیں تھی۔ گریہ آپ کے شہنشا ہی سفیر ہونے کی مستقل دلیل تھی کہ جار طرف مخالفت کی شعلہ زن آ گ میں آپ ای طرح محفوظ رہے جس طرح آپ کے جدامجد حضرت خلیل اللہ نارنمرودی میں محفوظ رہے تھے اور ہا وجود آپ کے تنہا بے یار ویددگار اور بلانقیب و چوکیدار یا کسی قتم کے ظاہری محافظ ہونے کے بھی کوئی جھوٹا یا برا انتخص آیکا بال بیکا نہ کرسکا۔ (ماہنا برب ) 🖈 حضرت ابو بمرصدیق کا ججرت حبشه کااراده ـ

#### تمام قريش كاآخرى فيصله ومعامده قطع تعلق

جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپسی ہوئی اور بیمعلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرت جعفر اوران کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا۔ ادھر حضرت جمزہ اور حضرت عمراسلام لے آئے جس سے کا فروں کا زورٹوٹ گیا اور پھر بیک کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اورکوئی حربہ دین حق کے دبانے میں کارگرنہیں ہوتا جب تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محموسلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اوران کے تمام حامیوں سے یک لخت تمام تعلقات قطع کردیئے جائیں کہ نہ کوئی شخص بنی ہاشم سے نکاح کرے اور نہ ان سے میل جول رکھے جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئل کے لئے ہمارے میل جوالے نہ کردیں۔ بنی کنانہ بھی اس معاہدہ میں شریک ہوا۔

#### وستاويز كوكعبه مين لثكانا

اسی مضمون کی ایک تحریر لکھ کراندرون کعبه آویزاں کردی گئی۔منصور بن عکر مہ جس نے اس ظالمانہ اور سفا کانہ معاہدہ کولکھااس کوتو اس وقت من جانب اللہ اس کی سزامل گئی اس کی انگلیاں شل ہوگئیں اور ہمیشہ کے لئے ہاتھ کتابت سے برکار ہوگیا۔

#### (نعوذ بالله)حضور صلی الله علیه وسلم کے آل کی اجتماعی کوششیں

پدر پے ناکامیوں نے قریش کواور زیادہ مشتعل کردیا۔ کھلم کھلائل کرنے میں قبائلی جنگ چھڑ جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن خفیہ طور پرقل کرنے میں پہلے جوت کی ضرورت تھی۔ جس کا مہیا کرنا بنوہاشم کے لئے تقریباً ناممکن تھا۔ چنانچہ خفیہ طور پر جان جہاں محمدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان لینے کی سازش ہونے لگی۔ خواجہ ابوطالب کے چوکنے دماغ نے اس کو بھانیا۔ انہیں صرف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق بھی صرف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق بھی بنیں بلکہ خاندان ہاشم کے اور لوگوں کے متعلق بھی خطرہ ہوا مثلاً خواجہ ابوطالب کے بڑے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اگر چہ بجرت خطرہ ہوا مثلاً خواجہ ابوطالب کے بڑے صاحبزادے حضرت دعلی "بہیں تھے جو ہر دم

يَنْ مِنْ الْمُنْظِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔خواجہ ابوطالب نے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا اور سطے مید کیا کہ شہر کے خطرناک ماحول سے نکل کر کسی محفوظ مقام پریناہ لی جائے۔

#### تمام بنو ہاشم کا وا دی میں جابسنا

پہاڑیوں کے نیج میں ایک مقام' نیف بنی کنانہ' تھا۔ یہ بنوہاشم کا موروثی رقبہ تھا۔ طے
یہ ہوا کہ وہاں جاکر قیام کیا جائے۔ چنانچہ پورا خاندان (جس کے بہت سے افراد ابھی
مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے )اس مقام پر چلاگیا جس کا دوسرانام شعب ابی طالب تھا۔
بنوہاشم اور بنوالمطلب مؤسن اور کا فرسب نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے دین کی
وجہ سے دیا اور کا فرول نے خاندانی اور نہی تعلق کی وجہ سے۔ بنوہاشم میں سے صرف ابولہب
قریش کا شریک رہا۔

#### جناب ابوطالب کی جاں نثاریاں

ابوطالب يہاں پہنچ كربھى اپنے بھتيج كى مگرانى راتوں كوكيا كرتے تھے۔ان كے سونے كى جگہ بھى بدلتے رہتے تھے۔

#### وا دی میں بنی ہاشم پر بھوک و فاقہ کشی کی تکالیف

اس حصار میں مسلمانوں نے کیگر کے ہے کھا کر زندگی بسر کی۔حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا۔ اتفاق ہے شب میں میرا بیرکسی تر چیز پر پڑا فوراز بان پر رکھ کرنگل گیا اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا شے تھی۔حضرت سعد بن ابی وقاص اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو پیشاب کے لئے نکلا راستہ میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چڑا ہا تھولگا۔ پانی ہے دھوکر اس کوجلا یا اورکوٹ چھان کر اس کا سفوف بنایا اور پانی ہے اس کو فی لیا تین را تھی اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو فی لیا تین را تھی اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو فی لیا تین را تھی اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو بی لیا تین را تھی اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو بی لیا تین را تھی اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو بی لیا تھی را تھی اس کے ساتھ کیا ہیں ہے۔ اس کو بی لیا تین را تھی اس کی سال کا سوکھا ہوا تھی کیا گیا تھی ہوئی ہوئی ہوئی اس کو بیا ہوئی ہے۔ اس کو بی لیا تین را تھی اس کی سازے پر بسر کیس ۔

حضرت ابو بکرصدیق رمنی الله عنداه رحضرت سعد بن ابی وقاص رمنی الله عنهما جیب رفقا اگر چه بنو باشم نهیں متھے گرو دان کے ساتھ متھے تو مقاطعہ ان سے بھی اتنا ہی سخت تھا۔ (محدمیانَ) نوبت یہاں تک پینی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابولہب اٹھتا اور بیاعلان کرتا پھر جاتا تا کہ کوئی تاجر اصحاب محد کوکوئی چیز عام نرخوں پر نہ فروخت کرے بلکہ ان سے اضعافا مضاعفہ قیمت لے اوراگر کوئی نقصان یا خسارہ ہوتو میں اس کا ذمہ دار ہوں ۔ صحابہ خریدنے کے لئے آتے مگر نرخ کی گرانی کا بیعالم دیکھ کرخالی ہاتھ واپس ہوجاتے۔ الغرض ایک طرف اپنی تہدی اور دشمنوں کی بیچیرہ دی تھی اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور بلبلانا تھا۔

رحمته للعالمين صلى الله عليه وسلم كأصبر

وہی فطرت رحیمہ ورؤ فہ جوانسان تو انسان کسی جانور کے دکھ کوبھی دیکھ کرتڑپ جاتی تھی۔اس کے لئے آ زمائش کی کیسی کڑی گھڑی تھی کہ نتھے نتھے بچے اس لئے بلبلاتے تھے کہان کی ماؤں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے (النبی الاتم)

#### مخالفوں میں مختلف تنصر ہے

تین سال مسلسل اسی حصار میں سخت تکلیف کے ساتھ گزارے یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلیانے کی آ واز باہر سے سنائی دینے لگی۔ سنگدل من سن کرخوش ہوتے لیکن جوان میں سے دم ول تھاان کونا گوارگز رااور صاف کہا کہم کونظر نہیں آتا کہ منصور بن عکر مہ پر کیا آفت آئی۔

#### بعض کی خفیہ ہمدر دیاں اور ابوجہل کی سنگد لی

بعض لوگوں کا اپنے عزیز وں کی اس تکلیف کود مکھ کردل دکھتا تھا پوشیدہ طور پرانکے پچھ کھانے پینے کا سامان بھیجتے۔ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کیلئے غلام کوہمراہ لیکر پچھ غلہ لے جارہ ہے تھے۔جاتے ہوئے ابوجہل نے دیکھ لیا اور کہا کیا تم بنوہاشم کیلئے غلہ لئے جاتے ہو۔ میں تم کو ہرگز غلہ نہ لے جانے دونگا اور سب میں تم کورسوا کروں گا۔

ا تفاق ہے ابوالبختری سامنے ہے آ گیا۔ واقعہ معلوم کر کے ابوجہل ہے کہنے لگا ایک شخص اپنی پھوپھی کے لئے غلہ بھیجنا ہے تم اس میں کیوں مزاحمت کرتے ہو۔ ابوجہل کو غصر آ گیا اور سخت ست کہنے لگا۔ ابوالبختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابوجہل کے سر پراس زور سے سِينَ النِينَ الْمِينَ الْمِيمَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِيم

ماری کہ سرزخی ہو گیا۔ مارکھانے سے زیادہ ابوجہل کو اس کی تکلیف پیچی کہ حضرت حمزہ اُ کھڑے ہوئے شعب ابی طالب میں بیروا قعدد کیجد ہے تھے۔

انہیں تکالیف اورمصائب کی بناء پر بعض رحم دلوں کواس عہد کوتو ڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ہشام بن عمر د کو خیال آیا کہ افسوس ہم تو کھا کمیں پئیں۔اور ہمارے خویش و اقارب دانہ دانہ سے ترسیں اور فاقے پر فاقے کھینچیں۔ جب رات ہوئی تو ایک اونٹ غلہ کا شعب ابی طالب میں لے جاکر چھوڑ دیتے۔

#### سرداروں میں مہم

ایک روز ہشام بن عمرو بھی خیال لے کر زهیر بن امیہ کے پاس گئے۔ جوعبدالمطلب کے نواسے اور عاتکہ بنت عبدالمطلب رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے جاکر میہ کہا اے زهیر کیاتم کو یہ پہند ہے کہ تم جو جا بو کھاؤ اور پہنواور نکاح کرواور تمہارے ماموں ایک ایک دانہ کو ترسیں ۔ خدا کی تنم اگر ابوجہل کے ماموں اور نانہیال کے لوگ اس عال میں ہوتے تو ابوجہل ہرگز ہرگز ایسے عہد نامہ کی پروانہ کرتا۔ زهیر نے کہا کہ افسوس میں عمل موں۔ تنہا کیا کرسکتا ہوں۔ کاش ایک ہم خیال اور ل جائے تو پھر میں اس کام کیلئے کھڑا موں۔ ہشام بن عمرود ہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اوران کو ہم خیال بنایا مطعم نے بھی بھی کہا کہ ایک آ دمی اور اپنا ہم خیال بنالینا جا ہے۔

ہشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ابوالہنتری اور بعداز ال زمعت بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنایا جب بیہ پانچ آ دمی اس عہد کے تو ڑنے پر آ مادہ ہو گئے تو سب نے ایک زبان ہوکر بیکہا کہ کل جب سب جمع ہوں اس وقت اس کا ذکر اٹھایا جائے۔ زھیرنے کہا کہ ابتداء میں کروں گا۔

#### مسجد حرام میں سرداروں کا اکھ

صبح ہوئی اورلوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ زھیرا شھے ادر کہا اے اہل مکہ بڑے انسوں اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھا کیں اور پئیں اور پہنیں اور نکاح اور بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقہ سے مریں۔خدا کی تتم جب تک بیصحیفہ قاطعہ اور ظالمانہ جاک نہ کیا جائے گامیں اس دفت نبیفوں گا۔ ابوجہل نے کہا کہ خدا کا بیعہد نام بھی نہیں بھاڑا جاسکتا۔

زمعه بن الاسود نے کہا خدا کی قتم ضرور پھاڑا جائے گا جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت راضی نہ تھے۔ معظم نے کہا کہ زمعہ سے کہتا ہے ہم بھی راضی نہ تھے۔ معظم نے کہا ہے شک یہ دونوں سے کہتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے پھراس کی تائید کی ابوجہل مجلس کا بیرنگ د کھے کرجیران رہ گیا اور بیکہا کہ بیرتو رات کا طے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ (ہیرۃ المعطق)

تین سال پورے ہونے گئے تو یک طرفہ متواتر ظلم وستم نے پچھاہل قرابت کے دلوں میں نرمی پیدا کی اور بیہ بحث شروع ہوئی کہ معاہدہ کی پابندی کب تک کی جائے لیکن پلہان کا بھاری تھا۔ جن کے سینوں میں دلوں کی جگہ پھر بھر سے ہوئے تھے۔ دفعتۂ ایک قدرتی حل سامنے آگیا۔ (محرمیاں)

### حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کہ دستاویز کو کیٹروں نے جیاٹ لیاہے

ای اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو بیخبر دی کہ اس عہد نامہ کو باشناء اساء اللہ کی کیٹر وں نے کھالیا ہے اور با مسمک اللہ م کے علاوہ جوبطور عنوان ہرتحریر کے شروع میں کھاجا تا تھا تمام حروف کو کیڑے جائے گئے ہیں۔

ابوطالب نے بیدواقعہ قریش کے سامنے بیان کیااور کہا کہ میرے بھتیج نے آج الی خبر دی ہے اور میرے بھتیج نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی۔ آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح اور پچ نکلے تو تم ان پرظلم وستم ہوئی۔ آؤ اور اگر غلط نکلے تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تمہارے حوالے کرنے کے لئے بالکل تیار ہوں جا ہے تو ان کوئل کرنا اور چا ہے زندہ چھوڑ نا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوطالب آپ نے بینک انصاف کی بات کہی اور اسی وقت عہد نامہ منگوایا گیا۔ و یکھا تو واقعی سوائے خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھالیا تھا سرداروں کی رسوائی اور بائیکاٹ کا خاتمہ خدا کے نام میں ندامت اور شرمندگی ہے سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اس طرح اس ظالمانہ عہد دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی ہے سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اس طرح اس ظالمانہ عہد

نامد کا خاتمہ ہوا 10 نبوی میں ابوطالب اور آ کے تمام رفقاء اس درہ سے باہر آئے۔
بعد از ال ابوطالب جرم میں پنچے۔ در بیت اللہ کا پر دو پکڑ کر ابوطالب اور ان کے رفقاء نے یہ
دعا ما تکی اے اللہ جن لوگول نے ہم پرظلم کیا اور ہماری قر ابتوں کوقطع کیا اور ہماری آ بروؤں کو طلال سمجھا ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ (بیرۃ المعطیٰ)

سرداروں کی ایک نہ چلی سرداران قریش کو یقین تھا کہ جیت ہماری ہوگی۔ گر جب خزانہ کھول کردستاویز نکالی گئی تو دیکھا''الصادق الامین' کی خبر حرف بحرف سیح ہے سنگدلوں کے پیشواؤں نے پھر بھی یہ کہ کرٹالنا چاہا کہ یہ بھر کا جادو ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) محراب وہ اپنے اصرار میں کا میاب نہ ہو سکے اور مجبوراً تسلیم کرنا پڑا کہ معاہدہ ختم ہوگیا۔ اس قدرتی کرشمہ کے بعدایی فضا ہوگئی کہ بنو ہاشم شعب سے نکل کر کہ میں آگئے۔ (بیرے بارکہ)

#### جناب ابوطالب كاقصيده

ابوطالب نے اس بارے میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جسکا ایک شعریہ ہے۔ الم یاتکم ان الصحیفة مزقت وان کل مالم یوضه الله یفسد کیاتم کو خبر نہیں کہ وہ عہدتا مہ چاک کیا گیا اور جو چیز ضدا کے نزدیک تا پند ہوتی ہے وہ ای طرح ہے خراب اور برباد ہوتی ہے۔

# حضرة الوكركة الق ظليم؛ كي بهجرت

## حبشه كي طرف ججرت كيلئے روانگی

ای عرصه میں کہ جب بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور تھے ابو بکر طبشہ کی ہجرت کی نیت سے نکلے (تا کہمہاجرین حبشہ ہے جاملیں) جب مقام برک الغماد پر ہنچ تو قبیلہ قارہ كے سردارا بن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔

ابن الدغندنے یو چھااے ابو بکر کہاں کا قصد ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھ کو نكال دياب بيجا ہتا ہوں كەخداكى زمين ميں سياحت كروں اورايينے رب كى عبادت كروں ـ

## عرب سردار کا آپ کوخراج تحسین اورپناه دینا

ابن الدغنه نے کہا کہ اے ابو بمرتم جیسا آ دمی نہ لکاتا ہے اور نہ نکالا جا تا ہے تم نا دار وں کے لئے سامان مہاکرتے ہو۔صلہ رحی کرتے ہولوگوں کے یو جھ ( قرضہ و تاوان ) اٹھاتے ہومہمان نواز ہو۔حق کے معین اور مدد گار ہو۔ میں تم کوایٹی پناہ میں لیتنا ہوں ہتم لوٹ جاؤ۔ ابن الدغنه نے سرداران قریش کی موجودگی میں بیت الله کا طواف کیا اور سر داران قریش ے مخاطب ہوکرکہا کہ ابو بکر جسیا آ دمی نہیں نکلتا اور نہیں نکالا جاتا کیا ایسے تخص کو نکالتے ہوجو نا دروں کے لئے سامان مہیا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے۔ لوگوں کے بوجھ اٹھا تا ہے۔ مہمان نواز ہے۔جن کامعین اور مدد گار ہے۔ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔

## یناہ سلیم کرنے کے لئے قریش کی شرطیں

قریش نے ابن الدغند کی پناہ کوشلیم کیااور بیکہا کہ آپ ابو بکر ہے یہ کہددیں کہائے گھر میں خدا کی عباوت کریں نمازیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں لیکن اعلان نہ کریں۔ اعلانیه طور برنمازنه بر بین به با آواز بلند قر آن کی تلاوت نه کرین اس یے جمیس تکلیف ہو تی ہے۔ علاوہ ازیں ہم کو بیاندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بیچے کہیں اسلام برمفتون نہ ہوجا نمیں۔ابن الدغنہ حضرت ابو بکر کویہ کہہ کرلوٹ گئے۔حضرت ابو بکرصرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے۔ بعد چندے ابو بکرنے اپنے مکان کے حن میں ایک مسجد بنالی کہاس میں نمازیڑھتے اور قرآن تلاوت کرتے ۔

حضرت ابوبکر کی تلاوت کا قریش کے بچوں اور عورتوں پراثر

قریش کے بچاور عور تمل ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگا تاریکنگی باندھے ہوئے ابو بمرکو دیکھتے رہتے۔ جس کودیکھتے اس کی نظر کا منتہی اور غایت ابو بمر ہتے ابو بمر خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے باوجود مرد ہونے کے تلاوت قر آن کے وقت اپنی آئکھوں کے مالک نہیں رہتے تھے۔ ہزار کوشش بھی کریں تواپنی آئکھوں کو تھام نہیں سکتے تھے۔

سرداروں کی گھبراہث اور پناہ کی واپسی

سرداران قریش نے جب بی حال دیکھاتو گھرا گئے اور فورانی ابن الدغنہ کو بلا بھیجاا ورابن الدغنہ سے بیشکایت کی ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر بناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی اور پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کریں۔اعلان یطور پر خدا کی عبادت اور بندگی کریں۔اعلان یطور پر خدا کی عبادت اور بندگی نہ کریں اور اعلان یہ بندگی نہ کریں اور عواف شرط علی الاعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کردیا ہے جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عور توں کے بگڑ جانے (یا سنور جانے) کا اندیشہ ہے آپ ابو بکر سے کہ دیجے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کے امان اور بناہ کو واپس کردیں ہم آپ کی بناہ کو تو ٹرنانہیں جا ہے۔ابو بکر نے کہا کہ میں تمہارے امان اور بناہ کو واپس کردیں ہوں۔

كردار كى خو بى

ابن الدغند في حضرت ابو بكر كے جواوصاف بيان كئے ہيں وہ بعينہ وہ اوصاف ہيں كہ جوحضرت خد يجر في نئى كريم صلى الله عليه وسلم كے لئے شار كئے تھے (جيسا كہ بعثت نبوى كے بيان ميں گزر چكے ہيں) جس سے ابو بكر صديق رضى الله عنه كافضل و كمال اور مقام صديقيت كامقام نبوت ہے قرب اور اتصال كا يعة چلتا ہے۔

عارفین محققین کے مزد کیا مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے مابین کوئی اور مقام نبیس مقام صدیقیت کی نہایت مقام نبوت کی ہدایت سے جا کر ملتی ہے۔

# عم كاسال مَضرَت خديْجَرُّاور اَبْوُطالبُ كِي وَفَاتُ

وہ ادھرا پنے آخری منصوبے پکار ہے تھے کہ وقتوں کے ساتھ اس بندھی ہوئی دنیا میں ان دوآ دمیوں کا وفت کم ہوگیا۔

جوجانچاجار ہاتھااس کے لئے واقعہ کے اعتبار سے پچھ نہ ہوں کیکن عام بشری قانون کی رو سے ان کو بہت پچھ سمجھا جاتا ہے شکی شک کرتے تھے کہ مہلنے کے وقت بھی دونوں تھام لیتے ہیں ٹوٹنے کے وقت بھی دونوں ڈھارس باندھ دیتے ہیں۔

الغرض ابوطالب بھی چل ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون دنیا کی ایمان والیوں کی پیشوارضی اللہ عنہا نے اپنا کام پورا کرکے چھوڑ دیا۔ امتحان کے میدان میں تنہا چھوڑ دیا۔ تا کہ سلی کے الزام کا بیشوشہ بھی کٹ جائے۔ مٹ جائے اور وہ کٹ گیا۔ مٹ گیا لیکن امتحان دینے والا امتحان کے میدان میں اسی طرح ڈٹا ہوا تھا اور ان تمام حالات کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ جواس پر گزررہے تھے گزارے جارہے تھے۔

لیکن کب تک حبشہ والے حبشہ میں تھے۔ دنیا والے آخرت میں مکہ والوں کے پاس امتحانی مدت کے دس سال سے زیادہ گزر چکے تھے جانچ کی کونی شکل تھی جو باقی رہ گئی تھی بجز اس ایک منصوبے کے جوآخری منصوبہ تھا۔ (النبی الخاتم)

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسویں سال گھاٹی ہے باہر آئے تھے۔اوراس گھاٹی سے نگلنے کے آٹھ مہینے بعد ابوطالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ

رضى الله عنهاك وقات بوگنى \_ (نشراهيس)

#### حضرت خديجةً ورابوطالب كي خد مات

شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ماہ رمضان یا شوال 10 نبوی میں ابوطالب نے انقال کیااور پھر تین یا یا پنج دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے انتقال کیا۔

سیدہ خدیجہ وہ خاتون تھیں جوسب سے پہلے ایمان لائیں اور ابوطالب وہ شیخ قبیلہ تھے جو آخر تک ایمان نہیں لائے اور بیاعلان کرتے ہوئے مرے کہ میں نے اپنے باپ دا دا کا مذہب نہیں چھوڑ ایگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جاں نثار تھے (محدمیاں ؓ)

## آخرى وفت ابوطالب كودعوت اسلام

منداحمداور بخاری اور مسلم اور نسائی میں ہے کہ جب ابوطالب مرنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہاں موجود تھے آپ نے فرمایا اے چچاتم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لوتا کہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کیلئے مجھ کوایک حجت اور دلیل مل جائے۔

ابوجہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ اے ابوطالب کیاتم عبدالمطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو۔ ابوطالب نے لاالہ الااللہ کہنے سے انکار کردیا اور آخری کلمہ جوان کی زبان سے نکلا وہ بیتھاعلی ملة عبدالمطلب یعنی عبدالمطلب کے دین پر ہوں۔

#### حضور كوابوطالب كبلئة استغفار يعيممانعت

ابوطالب تویہ کہہ کرمر گئے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے بیفر مایا کہ میں برابرابوطالب کے لئے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ جب تک خدا کی طرف سے میں منع نہ کیا جاؤں اس پر ریم آیت نازل ہوئی۔ جاؤں اس پر ریم آیت نازل ہوئی۔

ماكان للنبى والذين آمنو اان يستغفرواللمشركين ولو كانوا اولى قربنى من بعد ماتبين لهم انهم اصحاب الجحيم (توبه ١١٣) پنجيراورمسلمانوں كے لئے بائزنيس كمشركين كے لئے وعامغفرت كري اگر جدان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ بین طاہر ہو گیا کہ بیلوگ دوزخی ہیں لیعنی کفر پر مرے ہیں۔ اور بیر آیت بھی نازل ہوئی۔

انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من پشاء (تصمن ۵۲) آپ جس کوچا ہیں ہدایت نہیں کرسکتے لیکن اللہ جس کوچا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابوطالب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اخروی فائدہ

حضرت عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یار سول اللہ آپ اپنے چھاکے
کیا کام آئے وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے فرمایا وہ کُنوں تک آگ میں
ہے۔اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہہ میں ہوتے ( بخاری شریف باب قصدا بی طالب )
شخنوں تک آگ کا راز

علامہ بیکی فرماتے ہیں ابوطالب سرے پیرتک رسول اللہ علیہ سلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت وحمایت میں غرق تھے۔ صرف قدم بجائے اسلام کے ملۃ عبدالمطلب پر تھے اس لئے عذاب قدموں پر مسلط کیا گیا۔ ربنا افوغ علینا صبر او ثبت اقدامناو انصر نا علمے القوم الکافوین . (برة المعنی)

#### دشمنول كاراستهصاف

پناہ کی بید دنوں بواریں منہدم ہو گئیں۔ تو اب دشمنوں کا راستہ صاف تھا۔عقبہ بن الی معیط اور ابولہب جو بدترین موذی دشمن تھے اور دونوں پڑوی تھے۔ ان کا طریقہ بیتھا کہ راستہ میں کانٹے بچھوا دیتے۔ در دازہ میں غلاظت کا بحرا ہوا ٹوکرا ڈلوا دیتے تھے۔ ان کے چھوٹے ان ہے بھی آ گے تھے وہ کا شانہ نبوی میں گھس کر برتنوں کو خراب کرتے۔ بیکتی ہوئی ہنڈیا کوا دندھی کر دیتے یااس میں بلیدی ڈال دیتے تھے۔

خداجانے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاہر سے تشریف لائے۔سرمبارک اور کپڑے گردوغبار اور پلیدی سے آلودہ ۔صاحبز ادبال بیرحالت دیکھ کردگیر ہورہی ہیں۔ کپڑے دھورہی ہیں۔سرمبارک صاف کررہی ہیں۔ زبان سے بددعادی ہیں تو ارشاد ہوتا ہے (لا تبکی یا بنیہ فان اللہ مانع اہاک) ۔ (بیٹی دگیرنہ ہواللہ تمہارے باپ کامحافظ ہے۔ (محمیاں)











سرداران قریش تربدالمطلب ابوطالب و غیره کے مزار

# طائف كادعوتى سفر

ابوطالب کے بعد آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا اور حضرت خدیجہ کے رخصت ہوجانے سے کوئی تسلی دینے والا اور عمگسار نہ رہا اس لئے آپ نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہوکرا خیر شوال 10 نبوی میں طائف کا قصد فر مایا کہ شاید بیاوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہوں۔ زید بن حارثہ کو ہمراہ لیکر طائف تشریف لے گئے۔ (سرۃ المصطفیٰ)

#### دعوت کے لئے نئے میدان کی تلاش

نبی کا مجروسہ خدا پر ہوتا ہے۔ گر چونکہ نبی کی زندگی کا ہرورق امت کے لئے سبق ہوتا ہے اس کئے وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل مجروسہ کے باوجود ظاہری ذرائع اور اسباب سے دامن نہیں جھٹکتا۔ کیونکہ اگر سلسلہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے تو اس عالم اسباب کا نظام ہی درہم برہم ہوجائے۔ بہرحال جب خواجہ ابوطالب کی وفات کے بعد قریش کوموقع مل گیا کہ

سَيْنُ الْبُطْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْم

جو پکھے وہ اب تک نہیں کر سکتے تھے اس کو کر گزریں تو آپ کو بھی ایسے ذریعہ کی تلاش ہوئی جو قانون عرب کے بموجب آپ کے لئے پناہ بن سکے۔

مگرمٹھی بھرمسلمانوں یا آل ہاشم کے علاوہ مکہ کا بچہ بچہ دشمن تھااور کو کی ہمدر دبھی تھا تو کس کی ہمت تھی کہ قریش کے مقابلہ میں آپ کی ڈھال بن سکے ۔لہذا آپ نے مکہ سے باہر نظر دوڑ ائی ۔ (محرمیاں)

#### طائف

مکہ سے تقریباً چالیس میل کے فاصلہ پرایک سرسبز پہاڑ ہے۔ نہایت زرخیز وہاں بڑے بڑے ہوئے اب بھی میں۔ بڑے باغات اب بھی جیں اور اس وفت بھی تھے۔ مکہ کے رئیسوں کی وہاں کوٹھیاں تھیں۔ قبیلہ ثقیف کا وہاں تسلط تھا۔ وہ عرب کا طاقتور قبیلہ مانا جاتا تھا۔ قریش بھی اس کا لوہا مانے تھے۔اس قبیلہ سے ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ (بیرے بارکہ)

## طا نف کے لوگوں کو دعوت اسلام

تین بھائی عبدیالی' مسعود اور حبیب یہاں کے رئیس اعظم اور قبیلہ ثقیف کے سردار سے آئی عبدیالی اللہ علیہ وسلم کی نظران پر پڑی کہا گروہ پناہ میں لے لیس تو آپ کوفریضہ تبلیغ کی اوائیگی میں آسانی ہو۔ چنانچہ آپ رمضان گزرنے کے بعد ماہ شوال میں طائف تشریف لے گئے۔ دس روز وہاں قیام فرمایا۔ عوام وخواص اور ہرایک کے سامنے وعوت اسلام چیش کی۔ روسا اور معززین کے مکانوں پر پہنچ کر گفتگو کی۔ ان تینوں بھائیوں سے بھی ملاقات کی۔ اپنامقصد داضح کیا۔ گرکسی ایک نے انسانیت سے جواب نددیا۔ (مرمیان)

#### طا ئف کےسرداروں کا جواب

عبدیالیل مسعود طبیب ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں کے مرداروں ہیں سے تھے اسلام پیش کیا۔ بجائے اس کے کھرجی کو سنتے نہایت تخی سے آپ کو جواب دے دیا ایک فیلام پیش کیا۔ بجائے اس کے کہرجی کو سنتے نہایت تخی سے آپ کو جواب دے دیا ایک نے کہا کیا خدا نے کعبہ کا پردو چاک کرنے کیلئے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک نے کہا کیا خدا کو اپنی تینیس میں تم سے بی کلام نہ کوا نی تینیس میں تم سے بی کلام نہ

کروں گا۔ اگرواقع میں اللہ نے تجھ کو اپنارسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرناسخت خطرناک ہے۔ اوراگرتم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق النفات نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھروں کی بارش کی اور بعدازاں او باش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ پر پھر برسائیں اور آپ کی ہٹی اڑا کیں۔ ظالموں نے اس قدر پھر برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بدنصیب برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بدنصیب آپ کے بازو پکڑ کردوبارہ پھر برسانے کیلئے کھڑا کردیتے اور ہنتے۔

زید بن حارثہ جواس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے وہ آپ کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو پچفر بھی آئے وہ بجائے آپ کے ہمراہ تھے وہ آپ کو بچائے آپ کے مجھ پر گرے۔ای میں زید بن حارثہ کا تمام سرزخی ہو گیا اور آپ کے پاؤں بھی اس قدرزخی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کی بارگاه الہی میں التجا

طائف سے واپسی میں عتبہ بن رہیعہ اور شیبتہ بن رہیعہ کا باغ پڑتا تھا وہاں ایک درخت کے سابیمیں دم لینے کے لئے آپ بیٹھ گئے۔ (سیرۃ المعطفٰ)

اہل طائف کی وحشیانہ حرکتوں سے مجروح ومصروب''محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم) انگور کی ٹٹی کے سامیہ میں نڈھال بیٹھے ہیں۔ دل میں درد ہے۔ زخموں میں ٹیس۔ گر بیشانی ہارگاہ رب العزت میں جھکی ہوئی ہے اور زبان مبارک مصروف دعاہے۔ (سیرے مبارک)

اللهم اَلِيُكَ اَشُكُو ضُعفَ قوتى وقلة حيلتى وَهَوَ انِي على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين إلى مَنُ تكِلُنِي الى عدوبعيد يتجهّمنى ام الى صديق قريب ملكته امرى ان لم تكن غضباناعلى فلا ابالى غير ان عافيتك اوسع لى اعوذبنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات و صلح عليه امر الدنيا و الاخرة من تنزل بى غضبك اويحلَّ بى سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولاحول ولا قوة الابك. (اخرجه ابن اسحاف والطبراني)

ا ہے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے تو قیری کی شکایت کرتا

ہوں اے اور مددگار ہے ہوں احمین تو کم وروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے تو بچھے کس کے سپر دکر ہے گاکسی غفیناک اور ترش رو دیمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میر ہے امور کا مالک بنائے۔اگر آ ب مجھ سے ناراض نہ ہوں تو پھر مجھے کہیں کی بھی پر وانہیں گر تیری عافیت اور سلامتی میر ہے لئے باعث صد سہولت ہے۔ میں پناہ ما نگتا ہوں۔ تیری بزرگ ذات کے وسیلے ہے جس سے تمام ظلمتیں منور ہو کیں اور اسی نو رسے دنیا اور آخرت کا کا رفانہ چل رہا ہے میں اس سے پناہ ما نگتا ہوں کہ تیراغضب اور ناراضی مجھ پر اتر ہے اور اصل مقصود تجھ بی کو سنانا اور راضی کرنا ہے بندہ میں کسی شرسے پھر نے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں گرجتنی تیری بارگاہ سے عطاء ہو جائے۔

#### دعا كالرّ ....عداس كاليمان لا نا

اجابت وُعا کے لئے تو نبوت و رسالت ہی کا وصف کافی تھا۔ کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے لیکن اس وقت وصف نبوت کے علاوہ اضطرار ومظلومیت غربت اور مسافرت کا بھی اضافہ ہوگیا۔

الی دعاکازبان سے نکانا تھا کہ اجابت کے درواز کے مل گئے۔ وہی عتب اور شیبہ کہ جن
کا دل اب تک پھر سے زیادہ سخت تھا۔ آپ کی اس بے سی اور مظلومیت کو باغ کے اندر
بیٹھے دیکے در ہے تھے۔ ویکھ کر پچھ زمائے اور خون قرابت اور دگ جمیت جوش میں آئی۔ اپ
غلام عداس کو بلا کر کہا کہ ایک طبق میں انگور دکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو
کہاس میں سے تھوڑ ابہت پچھ ضرور کھا کیں۔ عداس نے آپ کے سامنے وہ طبق لا کر دکھا۔
کہاس میں اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا کہ خداکی قسم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا کہ خداکی قسم
اس شہر میں تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس
سے فرمایا کہتم کس شہر کے باشند ہے ہواور تمہارا وین اور فد جب کیا ہے عداس نے کہا میں شہر
نیوی کا باشندہ ہوں اور فد ہما نصرانی ہوں آپ نے فرمایا اس نیوی کے جہاں اللہ کے نیک
بندے یونس بن میں رہنے تھے۔ عداس نے کہا کہ آپ کو یونس بن میں کا کیا علم؟

آب نے فرمایا وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔عداس نے آپ کی جیشانی

جداوّل ۲۹۹ مِنْ الْنَطْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله و رسوله جبعداس آپ اور باتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور بیکہا شہد انک عبدالله و رسوله جبعداس آپ

روہ میں مورس و بہت ہوئے۔ یہ ہوں ہے۔ کے پاس واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ تو اس شخص کے ہاتھ اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا ۔ مفخفہ کر ہے کہ ۔

تھا۔ تیخض کہیں تجھ کو تیرے دین ہے نہ ہٹا دے۔ تیرا دین اس کے دین ہے بہتر ہے۔

عداس كاسر دارول كوحضور صلى التدعليه وسلم كى مخالفت سے روكنا

حکیم ابن حزام سے مروی ہے کہ جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہوکر جنگ بدر کے لئے تیار ہوئے تو عداس نے اس عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لئے اور بیکہا کہ اللّٰہ کی قتم وہ اللّٰہ کے رسول ہیں بیلوگ اپنی مقتل کی طرف تھنچے جارہے ہیں۔

عدال بیٹے رور ہے تھے کہ عاص بن شیبہ وہاں سے گزرا۔ عدال سے پوچھا کیوں روتے ہو۔ عدال سے من اللہ عنہ نے کہا اپنے ان دونوں سرداروں کی وجہ سے رور ہا ہوں۔ بیاس وقت اللہ کے رسول کے مقابلہ میں جارہے ہیں۔ عاص بن شیبہ نے کہا واقع میں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عاص بن شیبہ نے کہا واقع میں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عدال شے بیں۔ عام ونیا کی طرف اللہ کے رسول ہوکر آئے ہیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کوفرشتوں کی پیشکش

یہاں سے اٹھے۔ دل ممگین تھا۔ حسرت وافسوں کے دھوئیں سے دم گھٹ رہا تھا۔
سرجھکائے ہوئے تشریف لے جارہے تھے۔ کچھ دھیان پلٹا تو دیکھا پہاڑی سامنے ہے
جس کوقرن الثعالب یا قرن المنازل کہتے ہیں۔ آپ یہاں ٹھنگے۔ اوپرنظراٹھی تو ویکھا۔
ایک بادل آپ پر چھایا ہوا ہے۔ بادل پرنظر ڈالی تو دیکھا حضرت جرئیل امین جلوہ افروز
ہیں اور فرمارہے ہیں۔

الله تعالیٰ نے سن لیا۔ دیکھ لیاتم نے جو کچھ کہا۔ جولوگوں نے جواب دیا جس طرح تم کو واپس کیا اور جوسلوک تمہارے ساتھ کیا وہ بھی دیکھ لیا۔ اب یہ پہاڑوں کے فرشتے (ملک الجبال) موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ آپ تھم کیجئے۔ لیٹمیل کریں گے۔ بھرملک الجبال سامنے آیا۔سلام عرض کیا۔ پھر کہا۔

یا محمہ! تمہاری قوم کی تمام باتیں خدا نے سنیں۔ دیکھیں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔

يَشْنُ النِّ النِّرِ النِّ النِّ

آپ جو جا ہیں تھم کریں۔ ہیں تغیل کروں گا۔ آپ تھم دیں مکہ کے دونوں طرف جو تبہاڑ ہیں ان کو ملا کران تمام گنتاخ' بے ادب لوگوں کو پیس ڈالوں۔ ایک آ زمائش وہ تھی کہ اہل طائف ہر طرف سے پھر برسارہے تھے۔ دوسری آ زمائش بیہے کہ جبرئیل امین اور ملک البجال ان سب کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر ہیں۔ وہ امتحان تھا صبر و صنبط بخمل اور استقلال کا۔ بیامتحان ہے وسعت ظرف۔فراخی حوصلہ اور دعوی رحم و کرم کا۔

جس خدانے آپ کواس امتحان میں ثابت قدم رکھا۔ اس نے آپ کواس امتحان میں بھی کامیاب فرمایا۔

فرشتے کی درخواست ک کردل مبارک بیتاب ہو گیا۔ بیضدا کی مخلوق جونی کی کھیتی ہے۔ بر ہا دکر دی جائے۔۔؟

## آپ نے فرشتوں کو جواب دیا

ارجوان یُخوِ جَ اللَّهُ مِنُ اَصلابهم مَنُ بعبدُ اللَّهُ ولا یشرکُ به شیئاً. اگریه بدنصیب راه راست پرندآ کیس توان کی نسل سے میں ناامیز نبیں ہوں۔ جھے توقع ہے کہ ان کی نسل میں وہ ہوں کے جو خدا واحد کی عبادت کریں گے اور شرک سے باز رہیں گے۔ (سرت مبارکہ)

## رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كى رحمت و دورانديثي

جس کوذرائع ووسائل کی قلت کا گلہ تھااس کے ساز وسامان کی فرواوانی کا اندازہ کرو! یہ تجاری میں کیاہے؟ جس کے گھٹے تو ڑے گئے۔ ٹننے چور کئے گئے۔اب اس کے قابو میں کیا جنتم بیں ہے اور جواختیار ویا گیا۔ کیاوہ چھینا گیا۔

کتنا جھوٹا غرور ہے۔ جن کو بم اورشل دیا گیا ہے جب کہتے ہیں کہ ایساکسی کوئیں ملا دیوانو اہم کو کیا ملا جوٹم سے پہلوں کول چکا ہے اور جو چاہے اسے اب بھی ملتا ہے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ لیکن تم نے جو کیا اور کرر ہے ہوا ہے دنیا دیکھ رہی ہے اب دیکھوجس کو جبال ملے ملک الجبال ملا وہ اپنی اس قوت سے کیا کام لیتا ہے جنہوں نے اس کو ملکا کیا تھا۔ کیا ان پر

ان کی زندگی کو وہ بھاری کرے گا۔ چاہتا تو یہ کرسکتا تھا اوراس کوخی تھا کہ جنہوں نے اس پر پھراؤ کیا تھا۔ ان کوسنگسار کرے۔ اس نے طا نف سے نکل کر جو پچھ کہا تھا آسان کی طرف ہاتھا۔ کا کوسنگسار کرے۔ اس نے طا نف سے نکل کر جو پچھ کہا تھا۔ سان کی طرف ہاتھا۔ کیا تھا۔ لیکن ہو پچھ ہے وہ اپنے لئے نہیں کہا تھا۔ لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ وہ سب پچھ کہا تھا جو وہ کر سکتے تھے۔

پھرغور کرو! ان کے متعلق اس نے پھر بھی کہا۔ جس قدر نزدیک تھا اتی نزد کی جنہیں حاصل نتھی جب ان کی آرزونے نوح کا طوفان برپا کیا توان میں جوسب سے ادنچا تھا بھے سکتے ہو کہ وہ کیا پھے نہ برپا کرسکتا تھا الیکن سکتے ہو کہ وہ کیا پھے نہ برپا کرسکتا تھا الیکن ای ان تاریخ نے جس نے نوح کے طوفان عادی آندھی محمود کے صیحہ شعیب کے بھہ موٹ کے دریا کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے اس نے ریکارڈ کیا کہ پہاڑ کے فرشتے سے فرمایا جارہا ہے۔ میں مایو نہیں ہوں کہ ان کی پشت سے ایسی سلیل کھیں جواللہ ہی کی پوجا کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر کیک اور ساجھی نہ بنا کیں۔

پہاڑ پانی ہوگیا۔اس آ واز نے آگ کو باغ بنادیا جومرر ہے تھے بی گئے جوفتم ہو گئے ۔ تھے پھر سے شروع ہو گئے اور ردمل کے سلسلہ میں جو پیش آنے والا تھااس کا پہلانقش بیتھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیتو ایک خمنی بات تھی اور جو عالمین کے لئے پیار لے کر آیا تھااس کی زندگی میں اس واقعہ کی کوئی قدرت نہیں ہے۔

#### سب سے زیادہ سخت دن

حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بارعرض کیایار سول اللہ آپ پر کیا اُحُدُ سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری قوم سے جوتکیفیں پہنچی سو پہنچی کیکن سب سے زیادہ سخت دن دہ گزرا کہ جس دن میں نے اپنے آپ کوعبدیالیل کے میٹے پر پیش کیا۔

## ناديده مخلوق كي حاضري وسخير

طائف سے واپسی پر راستہ میں جن حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے قرآن سنااوراس سے متاثر ہوئے۔

## طا ئف ہے واپسی اور جنوں کی حاضری

واپسی میں آپ نے چندروز مقام نخلہ میں قیام کیا۔ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے کنصبیتن کے سات جن اس طرف سے گزرےاور کھڑے ہوکر آپ کا قرآن سنااور ہلے گئے آپ کوان کی آمد کا بالکل علم نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی۔

وَإِذْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراُمِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القرآن طَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصتوا فلما قُضِى وَلَّوُ إِلَىٰ قَوْمِهِمُ مُّنذريُنَ قَالُوا يَهُومُنا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَا أَنُولَ مِنْ بِعَدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِى إِلَى الْحَقِّ وَالِىٰ طَرِيْقِ مُسْتَقِيم . يَقَوْمَنَا آجِيُبُوا دَاعِيَ اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُم وَيُحِرُ فِي طَلِيقٍ مُسْتَقِيم . يَقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُم وَيُ ذُنُوبِكُم وَيُ ذُنُوبِكُم وَيُ ذُنُوبِكُم وَيُ ذُنُوبِكُم وَيُ ذُنُوبِكُم وَيُ اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُم وَيُ ذُنُوبِكُم وَيُ ذُنُوبِكُم وَيُ اللهِ وَامِنُوا بِهِ يَعْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُم وَيُ ذَنُوبِكُم وَيُ مُنْ خُونِهِ اللهِ وَالْمَنَى فَي طَلْلُ مُبِينِ .

اوراس وقت کویاد ہے کہ جب ہم نے جنات کی آیک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تا کہ آپ کا قرآن نیں ہیں جب وہ حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہولیجی اس کلام کو سنو۔ پس جب قرآن پڑھا جاچکا بھی آپ کی نمازختم ہوگئی تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تا کہ ان کو آگاہ کریں۔ جا کریہ بیان کیا ہم بجیب کتاب من کرآئے ہیں جوموئی علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی جو پہلی کتابوں کی تقید بیق کرتی ہے اور حق راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہمارے بھائیو!اللہ کے دائی کی دعوت قبول کر واور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی تمہارے کی اموں کو معافی کرے گا اور جو اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ روئے زمین میں گنا ہوں کو معافی کرے گا اور جو اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ روئے زمین میں جیں۔ چھوٹ کر کہیں نگل نہیں سکتا اور نہاس کا کوئی حامی ہوگا ایسے لوگ صرتے گر ابی میں ہیں۔

پن<u>نٹ النظیہ</u> نادیدہ مخلوق کی سخیر

میں تو یہ کہہ رہاتھا کہ جس سے لیا گیا تھا۔ جب ردمل میں اس کو دیا جانے لگا تو کس عجیب ترتیب سے دیا گیا۔ شہادت ومحسوں سے پہلے غیب عطا ہوا غیب میں پہلے ملااعلیٰ پر قابو دیا گیا۔ ملاءاعلیٰ کے ابتد کیا ہونا چاہئے عقل کے لئے دیا گیا۔ ملاءاعلیٰ کے ابتد کیا ہونا چاہئے عقل کے لئے یہ باور کرنا آسان ہے کہ غیب اور نامحسوں سے تڑپ کر یکا بیک بیر ترتیب محسوں اور عالم شہادت میں آجائے! اگر ایسا ہوگا تو بھی غیب کی اور بہت سی غیر مرکی ہتیاں' ایسی ہستیاں جنہیں گوسب نہیں دیکھتے لیکن سب میں ان کے دیکھتے والے موجود ہیں۔ کیا وہ اس کے قابو

ے باہررہ جائیں گی جس کوسب پر قبضہ عطا کیا گیا! مالکم کیف تحکمون

نہ کہاجا تا تو سوچا جا تا سمجھا جا تا ۔ لیکن جب کہا گیا اور سیحی روایتوں میں یقین کے ساتھ کہا گیا کہ سخیر کا یہ سلسلہ اسی ترتیب کے ساتھ غیب سے شہادت کی طرف بڑھا اور شہادت تک سخیری آ ثاراس عالم کی چیزوں سے گزر کر پہنچے۔ جن کوان دونوں دنیاؤں کے درمیان برزخی واسطہ کی حیثیت حاصل ہے۔ تو کیا عقل بھی اسی ترتیب کو نہیں ڈھونڈتی ہے لوگوں نے بہ پروائی کے ساتھ کیوں سنا۔ جب ان کو یہی سنایا گیا۔ چیجے حدیثوں میں تھا کہ ملک الجبال کے واقعہ کے بعد ہی نخلہ کے خلستان میں اس برزخی شخیر کا ظہور ہوا اور ٹھیک ایسے وقت میں ظہور ہوا جورات کی تاریکی کو دن کی روشن سے ملانے میں واسطہ اور برزخ کا کام دیتا ہے تھے بخاری میں ہے کہ جسم کا فوقت تھا تھجوروں کے جھنڈ میں فیمر کی نماز کا قرآن گونے رہا تھا عین اس وقت میں میں ہے کہ جسم کا وقت تھا تھجوروں کے جھنڈ میں فیمر کی نماز کا قرآن گونے رہا تھا عین اس وقت

صرفنا اليك نفرامن الجن يستمعون القرآن

ہم نے تیری طرف جنوں کی ایک ٹولی پھیری تا کہوہ قر آن سنیں۔وہ چیخے لگے۔

انا سمعنا قراناً عجباً يهدى الى الرشد

ہم نے پڑھنے کی ایک عجیب چیز سی جوسو جھ کی راہ بتاتی ہے۔

اور ٹھیک جس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن شمع کے روشن ہونے کے ساتھ ہی بھانت بھانت کے کتنے کچھ پروانے جو نامحسوس تھے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی روشنی پرگرےاور پروانوں ہی کی طرح قربان ہو گئے۔جنوں میں آ واز بلند ہوئی:۔

آمنا به (ہم نے اس کومان لیا)

اورقبل اس کے کہ'' دیدوں'' کی طرف تبلیغی مہم روزانہ ہو'' نادیدوں'' کا بیگروہ ان ہی نا محسوس علاقوں کی طرف تبلیغی مہم کے پہلے دستہ کی حیثیت سے روانہ ہو گیا۔ (النبی الخاتم)







# تميخرمين باأن والبيي

طائف سے واپسی پرمطعم بن عدی حضور صلی الله علیہ وسلم کواپنی پناہ میں مکہ لایا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کوامن دینے کا اعلان کیا جسے سر داروں کوشلیم کرنا پڑا۔

مكه ميں واپسی پرامن و پناه كاانتظام

جب مکہ کے قریب پہنچ تو زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ مکہ میں کس طرح داخل ہوں گے۔مکہ ہی والوں نے تو آپ کو نکالا ہے۔آپ نے فر مایا۔اے زیداللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فر مائے گا اوراللہ ہی اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے اور یقیناً وہ اپنے نبی کوسب پرغالب کرےگا۔(ہیرۃ المصطفیٰ)

طائف میں بیسب پچھ ہوا۔ مگر وہ سوال پھر بھی رہ گیا جس کیلئے آپ نے بیسفراختیار کیا تھا۔ آپ نے مکہ پہنچنے سے پہلے کیے بعد دیگرے رؤ سا مکہ اختس بن شریق اور سہیل بن عمر و کھا۔ آپ بنے مکہ بہنچنے سے پہلے کیے بعد دیگر ہے رؤ سا مکہ اختس بن شریق اور سہیل بن عمر و کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ حمایت کا وعدہ کرلیں۔ مگر دونوں نے انکار کر دیا کہ وہ قریش کے حلیف ہیں۔ وہ قریش کیخلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے اس کے پاس پیغام بھیجا جس کے لئے بیشرف مقدر تھا۔

بیرئیس مکہ''مطعم بن عدی''تھا۔اس نے حمایت کا وعدہ بھی کیااور بیفر مائش بھی کی کہ آ باس کے یہاں تشریف لائیں۔(سرت مبارکہ)

## مطعم بن عدى كى قدردانى

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مطعم کے یہاں تشریف لے مجے۔ رات ان کے یہاں گزاری شیح ہوئی تو مطعم نے خود ہتھیار سجائے۔ اس کے چیسات الا کے بتھے سب کو سلح کیا۔

گزاری شیح ہوئی تو مطعم نے خود ہتھیار سجائے۔ اس کے چیسات الا کے بتھے سب کو سلح کیا۔

پھر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو لے کر چلا۔ حرم کعبہ میں پہنچا۔ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کہا آ پ طواف کریں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے طواف کیا۔ مطعم اور بیٹے حفاظت کرتے رہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو ''مطعم'' نے اعلان کردیا کہ''محمد (صلی الله علیہ وسلم) میری پناہ میں ہیں'۔

ابوسفیان مطعم بن عدی کے پاس آیا دریافت کیا۔ تم نے محدکوا پی پناہ میں لیا ہے یا ان کا ند بہت بیل بدلاصرف ''محد'' کو بناہ فر کر لیا ہے۔ مطعم نے جواب دیا۔ میں نے فد بہت بیل بدلاصرف ''محد'' کو بناہ دی ہے۔ ابوسفیان نے کہا۔ تب آ پ کے اعلان کا احترام کیا جائےگا۔ (سرت مبارکہ)

مالے محرم میں آشریف لائے اور جراسود کو بوسد یا اور طواف کر کے ایک دوگاندادا فرایا اور مکان دالی تشریف لے مطعم اور اس کے بیٹے آپ کو صلقہ میں گئے ہوئے تھے۔ (سرة المعلق) معطعم کے احسان کی بیا د

مطعم کے ای احسان کی بناپڑ بدر کے دن اسیران بدر کی بابت آپ نے بیار شادفر مایا:۔ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا ادر پھر مجھے سے ان گندوں کے بارے میں پچھوکلام کرتا تو میں اس کی رعایت سے ان سب کو یک لخت چھوڑ دیتا۔

## طفيل بنءئمرو دوسي كاسلمان مونا

طفیل بن عمرو دوی قریش کے حلیف' شاع' ذکی اور باوقار سردار تھے۔ آپ مکہ آئے تو سرداروں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب کان بھرے مکرانہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آوازشی تو خود ہی حقیقت کے اسپر ہوگئے۔

#### طفیل کی مکه آمد

ای عرصہ میں طفیل بن عمرودوی کمی آئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تبلیغ نضے طفیل شریف النسس ہونے کے علاوہ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے اور مہمان نواز تنے۔قریش سے صلیفانہ تعلقات رکھتے تنے۔

## قریشی سردارون کا بھر پورمگرنا کام بروپیگنڈہ

جب آپ مکد آئے تو قریش کے پھا دی آپ کے پاس آئے اور بیکہا کہ ہم میں ایک شخص فلا ہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال ویا ہے اس کا کلام مثل سحراور جادو کے ہے کہ باپ اور بیٹے اور بھائی بھائی اور میاں ہیوی کے ما بین جدائی ڈالتا ہے۔ آپ اس سے بچتے رہیں ہمیں اند بیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں اس مصیبت میں جتلا نہ ہوجائے۔ جہاں تک ممکن ہو آپ اس کی کوئی بات نہ نیس۔ قریش نے ان کواس قدر ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لئے کہ کہیں اتفاقی طور پر اس مخص کا کلام کان میں نہ پڑھائے۔ یہاں تک کہلوگ می کوڈ والقطنین کہنے گئے۔ اتفا قا ایک روز مجد حرام کی طرف گیا جائے۔ یہاں تک کہلوگ کی جوئے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔

طفیل کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ میں اگر چہ یہ جا ہتا تھا کہ آپ کا کلام ندسنوں گرخداوند ذوالجلال یہ جا ہتا تھا کہ اپنا کچھ کلام مجھ کوسنائے۔ چنانچہ بلاا نفتیاریہ کلام میں نے من پایا۔نہایت اچھااور بھلامعلوم ہوا۔اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ کہا ينتشر النظامة

کہ میں تو مردعاقل اور بڑا شاعر ہوں مجھ برکسی کلام کاحسن اور بنتے مخفیٰ نہیں رہ سکتا۔ میں بیکلام ضرورسنوں گا اگرعمہ ہ اور مشخسن ہے تو قبول کروں گا اور اگرفتیجے اور نازیبا ہے تو چھوڑ دوں گا۔

## قرآن اوراسلام کی کشش

چنانچ جب آپ حرم ہے واپس ہوئے تو ہیں آپ کے پیچھے ہولیا۔ جب آپ دولت کدہ پر پنچ تو آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے جھے آپ کا کلام سننے ہے اس قدر ڈرایا کہ کا نوں میں کپڑے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ کا کلام نہ تن سکول۔ مگر خدا کی مشیت نے انکار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنول۔ آپ کا کلام جو کان میں پڑا تو بہت بھلا معلوم ہوا۔ آپ اپنا دین مجھ پر پیش سیجئے آپ نے اسلام پیش کیا اور میر ہے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا کی تلاوت فرمائی۔ خدا کہ میں نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا کہ میں نے قرآن کریم ہے بہتر بھی کوئی کلام سنا ہی نہیں اور اسلام سے زیادہ معتدل اور موسلم کی دین کونیس یا یا اور ای وقت مسلمان ہوگیا۔

## آی کے لئے خصوصی نشانی

اورآپ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ بیارا وہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنی قوم کا سردار ہوں۔ بیارا وہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ جھے کو کوئی نشانی عطا فرمائے کہ جواس بارے میں میری معین اور مددگار ہو۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اے اللہ اس کے لئے کوئی نشانی بیدا فرما۔

چنانچ جب میں اپن بستی کے قریب پہنچا تو میری آئھوں کے مابین چراغ کے مانند ایک نور پیدا ہوگیا میں نے اللہ سے دعاکی اے اللہ اس نورکو بجائے چہرہ کے کسی اور جگہ نتقل فرما۔ میری قوم کے لوگ کہیں اس کو مثلہ نہ سمجھیں اور بیہ خیال نہ کریں کہ آبائی نہ ہب جھوڑنے کی وجہ ہے اس کی صورت بدل گئی۔ وہ نورای وقت میرے کوڑے کی طرف منتقل ہوگیا اور وہ کوڑ امثل ایک قندیل اور لالٹین کے بن گیا۔

ا کے روایت میں ہے کہ طفیل جب اپنی قوم میں پہنچ تو اندھیری رات تھی اور پانی برس رہا تھارا ستہ نظر ندآیا۔اس وقت اللہ تعالی نے بیانور پیدا فرمایا۔لوگ دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور حفنرت طفیل کو گھیرلیااور کوڑے کو بکڑنے لگے۔وہ نورنوگوں کی انگلیوں سے چھینتا تھا۔ جب اندھیری رات ہوتی تو ہیہ کوڑاای طرح روشن ہو جاتا۔اسی وجہ سے حضرت طفیل ذی النور (نوروالے ) کے لقب ہے مشہور ہوئے۔

#### والداور بيوى بجون كامسلمان ہونا

جب صبح ہوئی تو اول اپنے باپ کواسلام کی دعوت دی اور پھر بیوی کو۔ دونوں نے کپڑے پاک کئے اور خسل کیا اور مشرف باسلام ہوئے اور بیوی سے بید کہا کہ اگر جھھ کو بیہ خدشہ ہو کہ بتوں کے چھوڑنے سے کہیں بچوں کو سی شم کا ضرر نہ پنچے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔

## آ یا کے قبیلہ کے آ دھے لوگوں کامسلمان ہونا

بعدازاں قبیلہ دوس کواسلام کی طرف بلایا۔ گردوس نے اسلام قبول کرنے میں تامل کیا۔ میں دوبارہ مکہ مکرمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی ! دوس نے اسلام کی وعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ ان پر بدوعا سیجئے آپ نے ہاتھا تھا کریدوعا فرمائی۔ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور مسلمان بنا کریہاں بھیج۔

اور طفیل سے فرمایا جاؤ۔ نرمی ہے اسلام کی طرف بلاؤ۔ آپ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ یہ ہجری تک ستریا ای گھرانے اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے ان سب کو بے ہیں اپنے ساتھ لے کرمدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

#### بت كاجلانااور بورے قبیله كامسلمان ہونا

فتح مکہ کے بعد حفرت طفیل نے آپ سے درخواست کی کہ عمر و بن تمیمہ کے بت ذوا<sup>لک ف</sup>نین کے جلانے کی اجازت دیجئے۔آپ نے اجازت دی طفیل روانہ ہوئے اور پہنچ کر بت کوجلایا بتِ جلاتے جانے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے۔

اے ذوالکفین میں تیری پرستش کرنے والوں میں سے نہیں۔ میری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے۔

میں نے تیراے اندرخوب آگ جری ہے

ی نصف تبیلہ دوس تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ باتی ماندہ نصف بھی اس بت کے جلا ۔ سے شرک اور بت پرسی سے تائب ہوکر حلقہ اسلام میں آگیا۔

# واقعرت إ

10 نبوی گزرگیا۔ ابتلاء اور آز مائش کی سب منزلیس طے ہو پھیس۔ ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع ایسی باتی باتی باتی باتی ہواور ظاہر ہے کوئی نوع ایسی باتی بند ہی جو کہ خدا وند ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی ہواور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور تی کیا ہوسکتا ہے؟

چنانچہ جب شعب الی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند ذوالجلال نے اسراء ومعراح کی عزت سے سرفراز فر مایا اور آپ کواس قدراو نیچا کیا کہ افضل الملائکہ \*\*
المقر بین یعنی جبریل بھی پیچھے رہ گئے اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کا نئات کامنتی ہے لیعنی عرش عظیم تک جس کے بعداب اور کوئی مقام نہیں ۔

حق جل وعلانے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومبحد حرام ہے مبجد اقصیٰ تک اور مبجد اقصیٰ سے سیع سلونت تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی جس کو'' اسراء ومعراج'' کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔

ای وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کا کنات عرش پرختم ہوجاتی ہے۔ کتاب وسنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ٹابت نہیں۔ای طرح نبوت ورسالت کے تمام کمالات آپ پرختم ہیں (سیرۃ المصلق)

ایسے بخت امتحان میں روحانی ترقی کہاں تک ہوسکتی ہے وہ مختاج بیان نہیں۔ چنانچہ اس زمانہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج کا شرف عظیم حاصل ہوا۔معراج میں پنج وقتہ نمازیں فرض ہوئیں۔نماز کے آخر میں التحیات پڑھی جاتی ہے جس میں نہصرف آنخضرت صلی سِنْ النَّالِيُّ النَّالِيُّ اللَّهِ اللَّ

الله عليه وسلم اوران بزرگول پرجواس امتحان مين کامياب ہوئے تھے بلکه ان کے طفیل مين تمام عباد صالحين پرسلام بھيجا جاتا ہے۔المسلام علينا و علیٰ عباد الله المصالحين (محميات)
ان بھولے بھالوں سے کوئی کیا کہہ سکتا ہے 'آخر جو پنچ سے دبایا گیا اور مسلسل اتن بيدرد يوں سے دبايا گيا اور وہ تنہا ہی چلا گيا کس قدر بجيب بات ہے کہ ای کے متعلق پوچھتے ہيں کہ او پر کی طرف کس طرح چڑ ھا اور کيوں چڑ ھتا گيا جن کو يہی نہيں معلوم ہے کہ عالم کيا ہيں کہ او پر کی طرف کس طرح چڑ ھا اور کيوں چڑ ھتا گيا جن کو يہی نہيں معلوم ہے کہ عالم کيا ہے؟ انسان کيا؟ اور دونوں کا بنانے والا کيا ہے؟ عالم انسان ميں ہے يا انسان عالم ميں انسان ہيں جا جن پر يہی معمنہ بيں کھلا ہے تو پھر وہ اس گرہ کو کيا کھول سکتے ہيں۔ جس ميں انسان اپنے خالق کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ خالق عرش پر بھی ہے اور جس کوخليفہ اور آدمی کہتے ہيں وہی جس ميں خالق کی روح پھوئی گئی ہے' اس کی گردن کی ور يد کے پاس بھی عرش ہی والا خالق ہے جب تک ان متنا قضات کے تناقض کوتم سلجھ نہيں سکتے اس قتم کے تھا کت کے والا خالق ہے جب تک ان متنا قضات کے تناقض کوتم سلجھ نہيں سکتے اس قتم کے تھا کت کے داراک سے قاصر رہیں گے۔ (النی الخاتم)

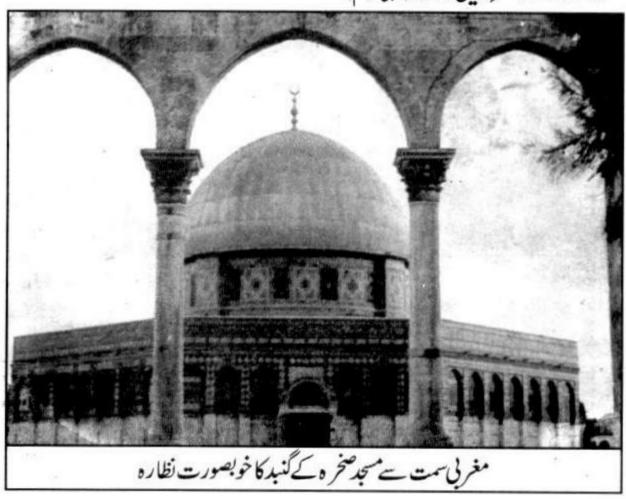



گنبرصح و (ایک بردی چنان ) ہے جس پر حضرت داؤ دمدیہ اسلام زبور کی تلاوت فریاتے تو چرند ٹریند در ندسیے کن داؤ دی بن کرمسحور ہوجاتے یہی دومقام ہے جہاں سے رسول اللّٰہ کے سفرمعراج کا آغاز کیا۔ یمبیں آ سانوں نے شیئے از کرمیت اللہ کے طواف کیلئے جاتے ہیں ادر گھر یمبیں سے دائیں آ کرآسانوں پر سعود کرتے ہیں











اس مقام ہے رسول الشعلی الله علیہ و ملم نے معراج کی شب آسانوں کا سفر ٹروخ کیا۔ یہی و دمحراب واؤڈ ہے جہاں حضرت عرائے تجہ وواؤ د کی آیے بیاچ کر تجہ و کیا۔ پاس بی مع اوو چہاں تھی جہاں حضرت یعقب وتی البی سا کرتے تھے

# واقع عث راح قران كريم مين

سُبُعْنَ الَّذِي أَسَرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَامِنَ الْمُنْعِدِ الْحَرَامِ الْى الْمُنْعِدِ الْاَفْصَاالَّذِى الْمُكَاحَوْلَة الْحَرَامِ الْى الْمُنْعِدِ الْاَفْصَاالَّذِى الْمُكَاحَوْلَة لِنُورِيَة مِنْ الْيِنَا اللَّهِ هُوَالتَّهِ يَعُوالْبَصِيْرُ

(ترجمه) پاک ہوہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ یعنی محصلی اللہ علیہ وسلم کورات کے ایک قبل حصہ میں مجدحرام سے مجداقصی تک لے گیا جس سے اصل مقصود بیتھا کہ آپ کو آسانوں کی سیر کرائیں اور دہاں کی خاص خاص نشانیاں آپ کو دکھلائیں 'جن کا پچھ ذکر سور ہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ سدر آ انتہاں تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت وجہنم و دیگر عجائبات قدرت کا مشاہدہ فرمایا ۔ تحقیق اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا حق تعالیٰ ہوءی جس کو جا بتا ہے اپنی قدرت کے خاتات دکھلا تا ہے اور پھر وہ بندہ اللہ کی تبھیر سے جا ہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلا تا ہے اور پھر وہ بندہ اللہ کی تبھیر سے دیکھتے ہو راللہ کے اساع سے سنتا ہے۔

#### سجان لانے کی حکمت

حق جل شاند نے واقعہ اسرار کولفظ مسبحان الذی ہے اس کئے شروع فر مایا کہ کوئی کوتا ونظر اور تاریک خیال اس کو تاممکن اور محال نہ سمجھے۔اللہ تعالیٰ ہرفتم کے ضعف ،اور بجز سے پاک اور منزہ ہے ہماری ناقص عقلیں اگر چہسی شے کو کتنا ہی مستبعد اور بجیب سمجھیں مگر خدا کی لامحد و دقد رت اور مشیت کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔

فداکی لامحد و دقد رت اور مشیت کے سامنے کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان مجزہ اور نیز اس طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان مجزہ اور

40

كرامت ہے جوآب كے سواء كسى كوحاصل نہيں ہوا۔

(آیت کوسیحان سے شروع کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ) سبحان برائی سے پاک ہونے اور تعجب کے استعال کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح لے جانا بھی عجیب تھا اور انتہائی عجیب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت بتانے والا تھا۔ اس کئے سبحان سے شروع کرنا مناسب ہوا۔

#### عبد كيون فرمايا

حق جل شانہ نے اس مقام پر حضور کی شان عبدیت کو ذکر فرمایا اور شان نبوت اور رسالت کو ذکر نہیں فرمایا ۔ بیخ '' اسر کی بعبد ہ' فر مایا اور '' اسر کی بنیہ ورسولہ'' نہیں فرمایا اس کے کہ بندہ سب کوچھوڑ کراپے آقا کی کرف آنے کی طرف جارہا ہے اور نبوت اور رسالت کے معنی خدا کی طرف سے بندوں کی طرف آنے کے ہیں۔ اس لئے وصف نبوت ور سالت کا ذکر اس مقام پر مناسب ہے کہ جہاں انبیاء کرام کا منجانب اللہ بندوں کی طرف آنا بیان کیا گیا ہے۔ کہما قال تعالیٰ انا اوسلنا کرام کا منجانب اللہ بندوں کی طرف آنا بیان کیا گیا ہے۔ کہما قال تعالیٰ انا اوسلنا الی فوعون دسو لا تعالیٰ انا اوسلنا مقام پر انا اوسلنا الیکم عبد انہیں فرمایا اس لئے کہ اس جگہ انبیاء کرام کا ونیا کی طرف مقام پر انا اوسلنا الیکم عبد انہیں فرمایا اس گئے کہ اس جگہ انبیاء کرام کا ونیا کی طرف مقام سیر الی اللہ اور خدا کی طرف جانے کا تھا۔ اس لئے عبد کا لفظ استعال فرمایا اور رسول اور مقام سیر الی اللہ اور خدا کی طرف جانے کا تھا۔ اس لئے بھی اختیار فرمایا کہ کہیں ناقص العقل نبی کا لفظ استعال نبیں فرمایا۔ نیز عبد کا لفظ اس لئے بھی اختیار فرمایا کہ کہیں ناقص العقل نصار کی کی طرح حضور برنور کو معرائ آسانی کی وجہ سے خدانہ خیال کر بیٹھیں۔

امام رازی اپنے والد ماجد سے ناقل ہیں کہ ہیں نے ابوالقاسم سلیمان انصاری کو یہ کہتے سنا کہ شب معراج ہیں تقالی نے نبی کریم سے دریافت فرمایا کہ آپ کوکون سالقب اورکونی صفت سب سے زیادہ پہند ہے آپ نے فرمایا صفت عبدیت تیرابندہ ہوتا مجھ کوسب سے ذاکد محبوب ہے۔ اس لئے جب رہوںت نازل ہوئی توالی پہند کردہ لقب کے ساتھ نازل ہوئی۔ (بیرۃ المصلف)

آیت میں بعبدہ کہنے ہے دوفا کدے ہیں۔ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت (اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے)اور قبولیت (اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار ہے۔ دوسرے اس عجیب مجمزه کی وجہ ہے کوئی آپ کو خداند مجھ بیٹھے۔ (نراهیب) لیلاً کی تصریح

اسراء کے معنی اگر چدرات ہی کو پیجانے کے جیں لیکن لیا کی تصریح اس لئے کی گئی تا کہ کھرہ ہونے کی وجہ سے بعیض اور تقلیل پر دلالت کر سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دات کے بعض اور قلیل ہی حصہ میں زمین و آسمان کی سیر کر وادی اور دات کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ دات عادة خلوت اور تنہائی کا وقت ہے ایسے وقت میں بلانا مزید تقرب اور اختصاص خاص کی دلیل ہے اور ای وجہ سے قیام المیل اور تبجد کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں خاص طور سے آئی ہے۔ ایر ای وجہ سے قیام المیل اور تبجد کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں خاص طور سے آئی ہے۔ ایر تقرآن کریم میں آپ کا لقب سراح منیر آیا ہے اور سراح منیر لیعنی روشن چراغ کے لئے رات ہی مناسب ہے۔

## مبجداقصیٰ کیوں لے جایا گیا

معجد حرام ہے معجد انصیٰ تک لے جانے میں شاید یہ حکمت ہوکہ مجدحرام ادر معجد انصیٰ دونوں قبلوں کے انوار و برکات اور حضرات انبیاء بی اسرائیل کے نصائل و کمالات حضور پر نور میں جمع کردیئے جائیں اور اس طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ اب عنقریب ہی بنی اسرائیل کا قبلہ بی اساعیل کے قبضہ میں دے دیا جائے گا اور امت محمدید دونوں قبلوں یعنی کعبة اللہ اور معجد انصیٰ کے انوار و برکات کی حامل ہوگی اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کرمین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افرار و برکات کی حامل ہوگی اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کرمین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز اداکر ناحضور پر نور کی سیادت اور امامت کا مشاہدہ کرلیں۔ مقربین بارگاہ خداوندی اپنی آئی موں سے آپ کی سیادت اور امامت کا مشاہدہ کرلیں۔

## مىجدحرام سےاسراء کی ابتداء

معجد حرام مکہ کوبھی کہتے ہیں اور یہاں دونوں معنی ضیح ہو سکتے ہیں ( یعنی معجد حرام اور مکہ دونوں معنی ضیح ہو سکتے ہیں ( یعنی معجد حرام اور مکہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں ) کیونکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مطیم میں تشریف رکھتے تھے۔ ( تو اس وقت مراد معجد حرام ہوئی ) اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آ ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے ( تو اس وقت مراد مکہ ہوا )

يتين النظامة

## مسجدافصیٰ کیوں کہتے ہیں

مسجد اقصیٰ کا نام مسجد اقصیٰ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اقصیٰ کے معنی عربی میں'' بہت دور'' ہیں کیونکہ مسجد اقصیٰ مکہ ہے بہت دور ہے۔اس لئے اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔

عظمت واكرام

آپ سلی الله علیہ وسلم کو بیجائے بغیر بھی بیتمام کا ئبات آپ سلی الله علیہ وسلم کو دکھائے جاسکتے تھے کیکن آپکو لیجانے میں اور سواری کرانے میں زیادہ اکرام اور اظہار شان ہے اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کولے گئے۔ لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کولے گئے۔

## مسجداقصیٰ کےاردگردی برکتیں

یے جملہ "الذی بارکنا" کے "م نے اس کے آس پاس کو بابرکت بنایا ہے" مسجد اقصلی کی تعریف میں بڑھایا ہے۔ جب آس پاس و علاقہ باوجود مسجد نہونے کے بابرکت تفاقو مسجد میں کتی زیادہ برکت وگی ۔ مسجد آصلی کے آس پاس دوشم کی برکتیں ہیں ( دینوی و نیوی ) دینوی برکت دنیاوی برکت سے زیادہ ہم نید دینی برکت میہ کہ اکثر انبیاء کرام کی عباوت کا بیت المقدس مرکز رہا ہے تو روحانی برکت مزید زیادہ ہوئی ہے۔ دوسری بات میہ کہ مسجد اقصلی میں انبیاء کرام نے عبادت کی ہے تواس سے بھی وہاں وینی برکت خوب ہے۔ مسجد اقصلی میں انبیاء کرام نے عبادت کی ہے تواس سے بھی وہاں وینی برکت خوب ہے۔

## معراج کوجھٹلانے والوں کو حملی

"انه هوالسمیع البصیر" که"الله تعالی بهت سننے اور بڑے ویکھنے والے ہیں"
کے بڑھانے کا فائدہ ہوسکتا ہے کہ معراج کے جھٹلانے والوں کو ڈرانا مقصود ہے کہ ہم
تمہارے جھٹلانے اور تمہاری مخالفت کود کیھتے اور سنتے ہیں۔اس لئے تم کوخوب سزادیں گے علم الہی

"لنویه من آیاتنا" کے بعد "انه هو السمیع البصیو ، فرمایا گیا ہے بیاشارہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اگر چہتمام چیزیں دیکھ لی ہیں لیکن وہ ہم سے علم میں برابزہیں ہوگئے۔

جلداول سا

کیونکہ ہم نے ان کو بی بجائبات دکھائے ہیں۔ دوسرے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھنٹانیاں دیکھی ہیں۔ دوسرے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھنٹانیاں دیکھی ہیں۔ ہیں اور ہم (اللہ تعالیٰ) بغیر سی کے دکھائے دیکھنے اور بغیر سی کے سنائے سننے والے ہیں۔

ان آیات میں صرف مجدانصیٰ تک جانے کا ذکر ہے۔ مجدانصیٰ کے اندر جانے کا ذکر ہے۔ مجدانصیٰ کے اندر جانے کا ذکر اوادیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندرتشریف لے گئے اور انبیاء علیم السلام سے ملاقات ہوئی اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے۔

معراج ئسسال ہوئی

علاء سیر کااس میں اختلاف ہے کہ کس سال آپ کومعراج ہوئی ؟ علاء کے اس بارے میں دس قول ہیں۔

۲- ہجرت ہے آٹھ مہینہ پیشتر
 ۴- ہجرت ہے ایک سال پیشتر
 ۲- ہجرت ہے ایک سال اور تین ماہ پیشتر
 ۸- ہجرت ہے ایک سال اور تین ماہ پیشتر

۷- ہجرت ہے ایک سال اور حین ماہ پیشتر ۸- ہجرت ہے ایک سال اور چھوماہ پیشتر ۱۰- ہجرت سے یانچ سال پیشتر ۱- ہجرت سے چھ ماہ قبل معراج ہوئی ۳- ہجرت سے گیارہ مہینہ پیشتر

۵- ہجرت ہےا یک سال اور دوماہ پیشتر

۷- ہجرت ہے ایک سال اور پانچ ناہ پیشتر

9- ہجرت ہے تین سال پیشتر

راج تول یہ ہے کہ حضرت خدیج کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی جیسا کہ اول کے آٹھ قول اس پر شفق ہیں کہ حضرت خدیج کی وفات کے بعد معراج موئی اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت خدیج شعب ابی طالب میں آپ کے ہمراہ تھیں۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ان کا انتقال ہوا اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اور آپ کے رفقاء شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ان کا انتقال ہوا اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ اور آپ کے رفقاء شعب ابی طالب سے 10 نبوی میں باہر نکلے۔ لہذا نتیجہ یہی نکلا کہ معراج 10 نبوی میں باہر نکلے۔ لہذا نتیجہ یہی نکلا کہ معراج 10 نبوی میں میں کے بعد کی مہینہ میں ہوئی۔

سنسم مہینہ میں ہوئی

رہا بیامر کہ سم مہینہ میں ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ رئیج الاول مار رئیج الآخر۔ میار جب ما رمضان باشوال میں ہوئی پانچ قول ہیں ۔مشہور یہ ہے کہ رجب کی ستائیسویں شب میں ہوئی

يتير النظالي

#### واقعه معراج کےراوی

کمالات نبوبیہ کے عظیم واقعات میں ہے ایک واقعہ معراج کا بھی ہے جس کے راوی (مردوں) میں بیرصحابی ہیں۔

اصطلاح علاء میں مسجد حرام ہے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کواسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصاٰی ہے سدر قائمنتہیٰ کی سیر کومعراج کہتے ہیں اور بسااوقات اول ہے آڈرتک کی پور کی سیر کواسراء اور معراج کے لفظ ہے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کومعراج اس لئے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصاٰی ہے برآ مد ہونے کے بعد حضور کے لئے جنت ہے ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعہ حضور آسان پر چڑھے جیسا کہ ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔

# احَادِيثِ مِينِ اقْعَمْعِرَاجِ كَافْضِيلِ

ایک شب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں بستر استراحت پر آ رام فرمار ہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا کیے حصت بھٹی اور حصت سے جبریل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے آپ کو جگایا اور مجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کرآ پ حطیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرئیل امین اور میکائل نے آ کرآ پ کو جگایا اورآ پ کو بیرزم زم برلے گئے اورلٹا کرآ پ کے سینہ مبارک کو جاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کرزم زم کے یانی ہے دھویا اورا یک سونے کا طشت لایا گیا جوایمان اور حکمت ہے بھرا ہوا تھااس ایمان اور حکمت کو آ ہے کے دل میں بھر کر سینہ کوٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے ... درمیان مہر نبوت لگائی گئی (جوحضور صلی الله علیه وسلم کے خاتم النبین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے) بعدازاں براق لا یا گیا۔ براق ایک بہشتی جانورکا نام ہے جو خچر ہے کچھ چھوٹا اورحمارے کچھ برواسفیدرنگ برق رفتارتھا۔جس کا ایک قدم منتہائے بھر پر پڑتا تھا جب اس پرسوار ہوئے تو شوخی کرنے نگا۔ جبریل امین نے کہا اے براق بیکسی شوخی ہے تیری یشت برآج تک حضور سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پییند پسیند ہوگیا اور حضور کو لے کر روانہ ہوا۔ جبریل ومیکائل آپ کے ہمر کاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور روانہ ہوئے۔

اوربعض روایات ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور پرنورکو براق پرسوار کیا

اورخود بن كريم كےرديف بے يعني آپ كے پیچھے براق برسوار ہوئے۔

شداد بن اوی سے مروی ہے کہ رسول مقبول سنی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ راستہ ہیں ایسی زمین پرگزر ہوا کہ جس میں مجبور کے درخت بکثر تہ تھے جبریل امین نے کہا یہاں اتر کر نماز نقل) پڑھ لیجئے۔ ہیں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی۔ میں نے کہا جھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا آپ نے بیٹرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ بجرت کریں گے۔ بعد از ال روانہ ہوا اور ایک اورز مین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا یہاں اتر کر نماز پڑھی جہاں حضرت جق جبریل امین نے کہا آپ نے دوادی سینا میں شجرہ موئ کے قریب نماز پڑھی جہاں حضرت جق جبل شانہ نے موئ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا بجرائی اورز مین پر گزر ہوا جبریل نے کہا اتر کر نماز پڑھی جبریل امین نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی (جوشعیب علیہ السلام کا مسکن تھا) دہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچ بریل امین نے کہا اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا اسلام کی ولا دت ہوئی۔

# إسرائك وران كے اقعت كى تفصيلا

بظاہریہ تمام واقعات عروج ساء سے پہلے کے ہیں اس کئے کہ دوایات ہیں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصل اور مجد اقصیٰ ہیں چینچئے سے پہلے آیا ہے اس کئے معلوم ہوا کہ بیدواقعات عروج ساء سے پہلے کے ہیں (واللہ اعلم) معلوم ہوا کہ بیدواقعات عروج ساء سے پہلے کے ہیں (واللہ اعلم) معلوظ : فدکورہ بالاعنوان کے تحت کے تمام واقعات نشر الطیب سے لئے مجے ہیں جہاں کسی اور کتاب سے کوئی چیز کی تی ہے اس کا حوالہ دیدیا گیا ہے۔

#### نقطئرآ غاز

آپارشادفرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹاتھا۔ (رواہ ابخاری)
ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے (رواہ الواقدی)
اورایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے۔ (رواہ المرانی)
اکیک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تھے اور چھت کھول گئی۔ (رواہ ابخاری)
ان تمام روایات میں جمع کی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں
تھے جوشعب ابی طالب کے پاس تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اس کئے ابنا
گھر فر مایا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حطیم میں لے سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس وقت نیند کا اثر باقی تھا اس لئے وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے

(ف) حمیت کھولنے میں حکمت ریھی کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو ابتداء ہی ہے معلوم ہوجائے کہ میرے ساتھ کوئی عادت کے خلاف معاملہ ہونے والا ہے۔

#### جب فرشتے آئے

جب سونے کچھ جاگنے کی حالت تھی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

٢

محد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جرائیل علیہ الساام آئے اور ایک روایت میں ہے کہ تین فض آئے۔ ایک نے کہا وہ (یعنی پینجبر صلی اللہ علیہ وسلم) ان (حاضرین) میں ہے کون ہیں؟ دوسرابولا: وہ جوسب سے اجھے ہیں۔ تیسرا ہوں قیم جوسب نے اچھے ہیں۔ تیسرا ہوں قیم جوسب نے اور پچھ ہو لے ہیں اور پھر جوسب نے اور پچھ ہو لے ہیں اور آئے رواہ ابنجاری)
آ یا ملی اللہ علیہ وسلم کوا مھاکر لے مجے۔ (رواہ ابنجاری)

طبرانی میں ہے کہ اول جبر نیل و میکائل آئے اور بیر نفتگو کرکے بیلے گئے پھر تین شخص
آئے۔ مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے آیک کہنے والے کوسنا کہ کہنا ہے
ان تین میں سے آیک شخص ہیں جو دوقت خصول کے درمیان میں ہیں۔ مواہب میں ہے کہ مراد
ان دوقت میں سے حضرت حمزہ وحضرت جعفر ہیں۔ کیونکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ان
دونوں کے درمیان سوئے ہوئے تھے۔

#### شق صدر

پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا سینداو پر سے ینچے پیٹ تک چاک کیا گیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ول نکالا گیا اور سونے کے تھال میں زمزم شریف کا پانی تھا اس سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ول دھویا گیا بھرا کی تھال آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا وہ ول میں بھر دیا گیا اور دل کوائی جگہ درکھ کر درست کردیا گیا۔

## شق صدر کے اسرار

ملائکہ نے زمزم شریف ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا حالا تکہ حوض کوڑ ہے بھی پانی آسکتا تھا بعض علاء کے نزویک بیاس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم کوڑ سے افضل ہے۔ (قالہ شیخ الاسلام البلقینی )

سونے کے منع ہونے کے باوجود سونے کے تھال کے استعال میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول مید کمنع ہونے کا استعال حرام میں۔اول مید کہ سونے کے حرام ہونے کا تھم بعد میں ہوا ہوتو اس وفت سونے کا استعال حرام نہ تھا۔ (فتح الباری) دوسرا میہ کہ معراج آخرت کے امور میں سے تھی اور آخرت میں سونے کا استعال جائز ہوگا۔ تنیسرا میہ کہ آپ نے خود استعال نہیں کیا بلکہ ملائکہ نے کیا اور ملائکہ اس تھم کے مکلّف نہیں (عن ابن ابی حزہ)

ایمان د حکمت کا تھال میں ہونا اس کا مطلب سیہ کہ جوا ہرغیبیہ میں قوت اور فرحت بڑھتی ہے چونکہ وہ حکمت وایمان کا سبب تھااس لئے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا۔

#### مسئله

آپ سلی الله علیہ وسلم کا سینہ مبارک جاک کیا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردکومرد کے سینہ کی طرف دیکے سینہ کی خادر سے سینہ کی فرشتے مرداور عورت ہونے سے پاک ہیں۔ مگران کا ذکر شریعت میں ذکر کے صیغہ ہے آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فدکر ہیں۔

#### براق پرسواری

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفیدرنگ کا جانور لایا گیا جو براق کہلاتا ہے۔
دراز گوش سے ذرااو نچااور نچر سے ذرانیجا تھا۔اس قدر برق رفتا ہے کہ اپنے منتہائے نظر پر
قدم رکھتا ہے ( کذارواہ مسلم ) اوراس پرزین ولگام تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار
ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بچھ کو کیا ہوا آپ صلی اللہ
علیہ وسلم سے زیادہ مکرم عنداللہ کوئی شخص تچھ پر سوار نہیں ہوا بس وہ (شرمندگی سے) پسینہ ہوگیا (اورساری شوخی فتم ہوگی)۔ (رواہ التر تدی) اس پر سوار ہوئے جبرئیل علیہ السلام
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑی اور میکائل علیہ السلام نے لگام تھا می۔

بعض روایات میں جوآیا ہے کہ جرئیل نے میراہاتھ پکڑا اور دنیا کے آسان پر پہنچ (
رواہ ابنجاری) اور بعض میں آیا ہے کہ جبرئیل نے میراہاتھ پکڑا اور دنیا کے آسان پر پہنچ (
این پیچھے سوار کیا (رواہ ابن حبان فی صیحہ والحارث فی سندہ) ان روایات کوروایت بالا سے
تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اول تو جبرئیل علیہ السلام بھی اس مصلحت سے سوار ہوئے ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی خوف معلوم نہ ہو پھر انز کر رکا ب تھام کی اور دونوں حالتوں

يَنْ الْنِطْ الْنِطْ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي

میں بھی بھی ضرورت کے وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تھا سنے کے لئے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں۔ براق کی خوشی

براق کی شوخی عصد کی وجہ سے نہتی بلکہ خوش کی وجہ سے تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کا خیال آ نے اور تنبیہ ہونے پرشرمندہ ہوکر ہلتا بند کردیا جیسے ایک ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پرتشریف فرما متھاس کو حرکت ہوئی تو آپ کے ارشاد البت فائم اعلیک نہی و صدیق و شعیدان سے ساکن ہوگیا۔

#### مدينهٔ مدين اورطورسيناء ميں نماز

جب آپ ملی الله علیه وسلم منزل مقعود پر دواند ہوئو آپ ملی الله علیه وسلم کا گر را یک
ایک زمین پر ہواجس میں مجبور کے درخت کثرت سے تھے۔ جرئیل علیہ السلام نے آپ ملی
الله علیہ وسلم سے کہا: اثر کر یہاں نماز (نفل) پڑھئے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے نماز
پڑھی۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: آپ نے بیٹرب (مدینہ) میں نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک
سفید زمین پر آپ ملی الله علیہ وسلم کا گزر ہوا جبرئیل علیہ السلام نے کہا: (یہاں بھی) اثر کرنماز
پڑھئے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: آپ نے مدین میں
نماز پڑھی ہے۔ پھر (آپ کا) گزر بیت اللم پر ہوا۔ وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی اور کہا: یہ وہ جگہ
ہماں حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ (دواہ ایز ادوا المر انی وسی آپہتی نی الدلائل)
ایک دوایت میں بجائے مدین کے طور سیناء ہے کہ آپ نے طور سیناء پرنماز پڑھی ہے
جہاں اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ (کذار واہ النہ الی)

# عَالِمَ رَبْحُ اورعَالَمِ مثال كے نظالیے

دوران سفر آپ صلی الله علیه وسلم نے برزخ کے عجیب واقعات ملاحظ فرمائے۔ عالم برزخ مجکہ کے اعتبار سے کہیں بھی ہو۔ مگراس کے نظر آنے یکے لئے بیٹر مانہیں کہ دیکھنے والا اس مجکہ برہو۔

آپ سلی الله علیہ وسلم کا گزرایک بوهیا پر بروا جوراسته میں کھڑی تھی۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ جرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے چلئے۔ آپ چلتے رہے۔ ایک بوڈ ھا ملا جوالگ کھڑا تھا اور آپ سلی الله علیہ وسلم کو بلار ہا تھا کہ محمد ادھر آ ہے۔ جرئیل علیہ السلام نے کہا چلئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کا گزرایک جماعت پر بروا انہوں نے آپ سلی الله علیہ وسلم کوان الفاظ سے سلام کیا۔ انسلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاص ۔ جرئیل علیہ السلام علیک یا حاص ۔ جرئیل علیہ السلام علیک یا حاص ۔ جرئیل علیہ السلام نے کہا: ان کوجواب و بجنے۔

ال حدیث کے آخریس ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے کہا: وہ بردھیا جو آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی آئی عمررہ گئی ہے جتنی بردھیا کی عمررہ گئی ہے۔ جس نے آپ کو پکارا تھا وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ ابلیس کے اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیئے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پرترجیح دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پرترجیح دیتے ہوں نے آپ کو ملام کیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اورموی علیہ السلام تھے۔

#### مجاہدین کے اعمال کا نظارہ

اورطبرانی اور بزار میں حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرایی قوم پر ہوا جوایک ہی دن میں بوبھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے تھے اور جب کا شخے ہیں چروہ ویسا ہی ہوجا تا ہے جیسا کا شنے سے پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کیل علیہ السلام سے بوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ: یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں سات گنا تک بڑھتی ہیں۔ وہ لوگ جوخرج کرتے ہیں اللہ تعالی

اس کانعم البدل (بہترین بدلہ )عطافر ما تاہےاوروہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

## فرض نماز حچورنے والوں کےعذاب کا نظارہ

پھرایک قوم پرگزرہواجن کے سرپھرے پھوڑے جارہے ہیں اور جب وہ کچل جاتے ہیں تو پھردد بارہ جی اللہ علیہ وہ کی جاتے ہیں تو پھردد بارہ جی ہوجاتے ہیں اوراس کا سلسلہ ذرابند نہیں ہوتا۔ آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے بوچھا : جرئیل میکیا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جوفرض نمازے بے توجہی کرتے تھے۔

## ز کو ة نه دينے والوں كے عذاب كا نظاره

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا گزرایک قوم پر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پرآ کے پیچے چیتی شرے لیٹے ہوئے جو ہے جانوروں کی طرح چررہے تھے اور ذقوم (جہنم کا درخت ہے) اور جہنم کے پیشر کھارہے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں: جبر سکی علیہ السلام نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جوابے مال کی زکو قا وانہیں کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالی نے ظلم نہیں کیا آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں ہے۔

## بدكارمر دوعورت كي مثال كانظاره

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہا تھی میں گوشت دیکا ہوا رکھا ہے اور ایک ہا نڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیلوگ کون ہیں۔ جر سیل علیہ السلام نے کہا: یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس طال جر سیل علیہ السلام نے کہا: یہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس طال پاک ہوجاتی تھی اس مورت ہوجاتی تھی اس مورت ہوجاتی تھی اس مورت ہوجاتی تھی۔ اس مورت ہوجاتی تھی اس مورت ہوجاتی تھی۔ اس آتی اور رات اس کے پاس گزارتی یہاں تک کرمج ہوجاتی تھی۔

## حقوق العبادے بیرواہ کی مثال کا نظارہ

پھرایک مخص پرگزرہوا جس نے لکڑیوں کا ایک گھا جمع کررکھا تھا کہ وہ اس کوا ٹھانہیں

سكتا اوروہ اس ميں لکڑياں لاكرر كھتا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا بيكيا ہے؟ جرئيل عليه السلام نے كہا: بيآپ كى امت كا وہ مخص ہے جس كے ذھے لوگوں كے بہت حقوق اور امانت ہیں جن كے اداير قادر نہيں اور وہ زيادہ لدتا چلاجا تا ہے۔

تحمراه كن واعظول كى سزا كانظاره

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرائی توم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کائے جارہے جیں اور جب کی قینچیوں سے کائے جارہے جیں اور جب وہ کٹ جاتے جیں تو پہلی ہی کی طرح ہوجاتے ہیں اور سلسلہ بندنہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: یہ لوگوں کو محمراہ کرنے والے واعظ ہیں۔

زبان کی حفاظت نہ کرنے والے کی سزا کا نظارہ

پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک چھوٹے پھر پر ہواجس ہے ایک بڑا تیل پیدا ہوتا ہے پھر وہ تیل اللہ علیہ وسلم کے ہے بھر وہ تیل اس پھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جانبیں سکتا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبر ٹیل علیہ السلام نے کہا: یہاس فض کا حال ہے جوایک بڑی بات منہ سے نکا لے پھر شرمندہ ہوگراس کو واپس نہ لے سکتا ہو۔

### جنت کی آ واز کاسننا

پھرایک وادی پرگزر ہوااور وہاں ایک ٹھنڈی پاکیزہ ہوااور مشک کی خوشبوآئی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا یہ کیا ہے؟ جرئے علیہ اللہ علیہ وسلم نے بوچھا یہ کیا ہے؟ جرئے علیہ اللہ منے کہا: یہ جنت کی آ واز ہے وہ کہتی ہے۔ اے رب: آپ نے جس چز کا وعدہ کیا ہے ہو کو و بیجے کیونکہ میرے بالا خانے 'استبرق'ریشم' سندس' عقیر ک' موتی 'مونگ جا ندی 'سونا گلاس' طشتریاں' دستہ دار کوزئے مرکب شہد پانی ' دودھا ورشراب بہت کشرت کو بینج گئے ہیں تو اب میرے وعدے کی چیز ( کیدوہ الن فعتوں کو استعال تو اب میرے وعدے کی چیز ( کیدوہ الن فعتوں کو استعال کریں) اللہ تعالی کا ارشادہ وا: تیرے لئے ہرمسلمان مرداور مسلمان عورت اور مومن مرداور مومن عورت ہو اور جو جھے پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ میرے ساتھ شرک مومن عورت ہو اس کی کوشر کے نہ خمبرائے اور جو جھے ہے ڈرے گا وہ امن میں رہے گا جو جھے نہ کرے میرے سواکس کوشر کے نہ خمبرائے اور جو جھے سے ڈرے گا وہ امن میں رہے گا جو جھے

ہے مائے گا میں اس کو دوں گا جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا' جو مجھ پر تو کل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مومنوں کو کا میا بی حاصل ہوئی اور اللہ تعالی جواحس الخالفین ہیں بابر کت ہیں۔ جنت نے کہا: میں راضی ہوگئی۔

## جہنم کی آ واز کاسننا

پھرایک وادی پرگر رہوااورایک وحشت ناک آ وازئ اور بد بوصوں ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھایہ کیا ہے؟ جرئیل علیہ السلام نے کہا: یہ جنم کی آ واز ہے کہتی ہے اے رب جمھ سے آپ نے جس چیز کا وغدہ کیا ہے (دوزخیوں سے بھر نے کا) جمھ کوعطا فرما ہے۔ کیونکہ میری آپ نے جس چیز کا وغدہ کیا ہے (دوزخیوں سے بھر نے کا) جمھ کوعطا فرما ہے۔ کیونکہ میری زنجی سے بھر میں طوق جیلے گرم یائی بہت لیں اور زنجیری طوق جیلے گرم یائی بہت لیں اور انہوں کا ارشاد ہوا: تیرے لئے ہے ہر شرک اور شرکہ اور کا فراور کا فراور کا فراور مشکر کی بہت تیز ہوگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا: تیرے لئے ہے ہر شرک اور شرکہ اور کا فراور کا فراور مشکر دوزخ نے کہا: ہیں راضی ہوگئی۔

## عیسائیون، پہنودیوں کی بکار

ابوسعید غیدوایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دائیں طرف سے ایک

پکار نے والے نے پکارامیری طرف نظر سیجے میں آپ سے پچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے

اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھرایک اور (مخفس) نے مجھ کو ہائیں طرف سے اس طرح

پکارا میں نے اس کو بھی جواب نہیں ویا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک حورت نظر آئی جو
اپنے ہاتھوں کو کھو لے ہوئے تھی اور اس میں ہرتسم کی سجاوٹ تھی جواللہ تعالی نے بنائی ہے۔

اس نے بھی کہا: اے محمہ! میری طرف نظر سیجے۔ میں آپ سے پچھ پوچھنا چاہتی ہوں میں

نے اسکی طرف توجہ نہیں کی۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے آپ صلی

اللہ علیہ دسلم سے کہا: پہلا پکار نے والا یہود کا داعی تھا اگر آپ اس کو جواب دیے تو آپ کی

امت یہودی ہوجاتی اور دوسرا پکار نے والا عیسائیت کا داعی تھا اگر آپ آس کو جواب دیے کا ارت

42 سترالنظام

یہ وتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پرتر جے دیتی جیسااو پر آجائے )

### سودخوراور چغل خوروغيره كےعذاب كانظاره

ای روایت میں بیجی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا گزرالی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے ہیں جب ان میں ہے کوئی اٹھتا ہے فوراً گریڑتا ہے جبرئیل علیہ السلام نے آپ ہے کہا: بیسود کھانے والے ہیں۔

آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا گزرایسی قوم پر ہوا کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں وہ قوم چنگار یال نگلتی ہیں تو وہ ان کے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: بیروہ لوگ میں جو تیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے۔

آ پ صلی الله علیه دسلم کا گزرایسی قوم پر ہوا جن کے پہلو کا کوشت کا ٹا جاتا تھا اور ان ہی كوكھلا ياجا تا تھاوہ لوگ چغل خورا درعيب ديکھنے والے تھے۔

## انبياء يبهم السلام يركزر

حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم کومعراج كرالى كئى توبعض ايسے انبياء برآ پ صلى الله عليه وسلم كا گزر ہوا جن كے ساتھ برا مجمع تھا اور بعض ایسےلوگوں برگز رہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھااوربعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا یہاں تك كرة بكا كزر بهت بزے مجمع ير بوايس في يو جهايدكون صاحب بين؟ كها كيا: موى ا اوران کی قوم ہیں کیکن اپنا سراو پر اٹھا بئے اور دیکھئے۔ ( میں ) دیکھتا کیا ہوں کہ اتناعظیم الشان مجمع ہے کہ سارے آسان پر گھیر رکھا ہے۔ کہا گیا: یہ آپ کی امت ہے اور آپ کی امت میں سےستر ہزاراور ہیں جو بےحساب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیدوہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگاتے اور حجھاڑ پھو تک نہیں کرتے اورشگون نہیں کیتے اورا ہے رب پرتو کل کرتے ہیں۔

#### براق كويا ندهنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مسلم کی روایت میں ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد

فرماتے ہیں: ہیں نے براق اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیم السلام (اپنی سواریوں) باندھے تھے۔ اور برار نے حضرت بریدہ سے روایت کیا ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے بیت المقدی میں جو پھر ہیں اس میں انگی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھ دیا۔ دونوں روایت ساس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حلقہ تو پرانے زمانے سے ہولیکن کسی وجہ سے معول دیا ہواور دونوں حضرات باندھ نے میں شریک بند ہوگیا ہو۔ جرئیل علیہ السلام نے انگی سے کھول دیا ہواور دونوں حضرات باندھ نے میں شریک ہوں۔ اور اس پر شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا۔ مکن ہے کہ اس عالم آنے سے اس میں پچھ یہاں کے آثار پیدا ہو سے ہوں اگر بھا گئے کا اندیشہ نہی ہوتب بھی اس کی شوخی وغیرہ سے آپ سلی اللہ علیہ دملم کے دل کے پریشان ہونے اندیشہ نہی ہوت بھی اس کی شوخی وغیرہ سے آپ سلی اللہ علیہ دملم کے دل کے پریشان ہونے ہیں۔ کا احتمال ہواور حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو اسٹر ہواور حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو انہ کیا حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو اس کی حکمتوں کی حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو حکمتوں کو اس کی حکمتوں کو حکم

## اسياب وتؤكل

براق کو دہاں پہنچ کرحلقہ ہے ہا ندھ دیا گیااس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امور میں احتیاط کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے جب کہ بھروسہ اللہ تعالی پر ہی ہو۔

### حوروں کی حاضری

حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقد س پنچ اوراس مقام پر پنچ جس کا نام باب محمصلی اللہ علیہ وسلم ہے تو براق کو با ندھ کر دونوں صاحب مبحد کے صحن میں پنچ ۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے کہا:اے محمہ! کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! جبرئیل علیہ السلام نے کہا:ان عورتوں کے پاس جائے اوران کوسلام سیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے میر سے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھاتم کس کے لئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم نیک ہیں حسین ہیں اورا سے مردوں کی ہویاں ہیں جو پاک صاف ہیں میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں سے بھی جنت سے جدانہ ہوں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے بھی نہم یں گے۔

سَنْشِ<u> النَّهِ النَّهِ النَّهِ المَّ</u> تمام انبياء كى امامت

وہاں سے ہٹ کرتھوڑی ورگزری تھی کہ بہت ہے آ دی جمع ہو گئے۔ پھرایک موذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئے۔ ہم صف باندھ کر منتظر کھڑ ہے تھے کہ کون امام ہے گا۔ جبر ئیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آ کے کھڑا کر دیا۔ ہیں نے سب کونماز پڑھائی۔ جب ہیں نماز سے فارغ ہوا تو جبر ئیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا: آ پ کومعلوم ہے کن لوگوں نے آ پ کے بین ان پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ہیں ان بیجھے نماز پڑھی ہے؟ ہیں ان سب نے آ پ کے بیچھے نماز پڑھی ہے۔

بیہ قی نے حضرت ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور جبرئیل بیت المقدی (کی مسجد) میں داخل ہوئے اور دونوں نے دور کعت نماز پڑھی ابن مسعود کی روایت میں اتفااور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا توا نبیا علیہم السلام کو میں نے پہچا تا کوئی صاحب کھڑے ہیں کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدہ میں ہیں۔ پھرا کی اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف درست کر کے اس انظار میں کھڑے ہوگئے کہ کون امامت کریں گے۔ جرئیل علیہ السلام نے میراہاتھ پکڑے آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کونماز پڑھائی۔ جرئیل علیہ السلام نے میراہاتھ پکڑے آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کونماز پڑھائی۔

جب نماز پوری ہوگئ تو فرشتوں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تہارے ساتھ کون ہیں۔ انہوں نے کہا: محدرسول اللہ خاتم انہین ہیں۔ فرشتوں نے کہا: کیا ان کے پاس پیغام اللی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے ) بھیجا گیا؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: ہاں اللہ تعالی ان پرسلام نازل فرمائے کہ بہت البچھے بھائی اور بہت البچھے نمائی اور بہت البچھے خاتی ہارے بھائی اور بہت البحھے خاتی ہارے بھائی اور اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں (بعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالی کے خلیفہ)

حمد خدا پرانبیاء میهم السلام کی تقار ر

پھرانبیاء پہم السلام کی ارواح نے ملاقات ہوئی اوران سب نے اپنے رب پرتعریف بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام ترحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بس مجھ کو خلیل (اپنا دوست) بنایا۔ مجھ کو ملک عظیم عطافر مایا۔ مجھ کولوگوں کا مقتدافر مانروا بنایا کہ میرا اقتداء کیا جاتا ہے مجھ کو (نمرود کی) آگ سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں

مصنترك اورسلامتي كاذر بعيه بناديا\_

پھرموی علیہ السلام نے رب کی تعریف بیان کرے بیتقریر کی کہ تمام ترحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے مجھ سے کلام (خاص) فرمایا اور مجھ کو چنا ہوا بنایا۔ مجھ پر توریت نازل فر مائی' فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فر مائی اور میری امت کوالیی قوم بنایا کہتن کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اورای کے موافق عدل کرتے ہیں۔ پھرداؤ وعلیہ السلام نے اینے رب کی تعریف کرے بی تقریر کی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھ کوملک عظیم عطافر مایا۔ مجھ کوز بور کاعلم دیا۔میرے لئے لوہے کونرم کیا'میرے لئے پہاڑ وں کومنخر کیا کہوہ میرے ساتھ تنہیج کرتے ہیں۔ یرندوں کوبھی (تشبیج کے لئے مسخر بنایا) مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔ پھرسلیمان علیہ السلام نے اینے رب کی ثناء کے بعد تقریر کی کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہوا کو سخر کیا۔شیاطین کو سخر کیا کہ جو چیز میں جا ہتا تھا وہ بناتے تھے جیسے عالیشان عمارت مجسم تصاور ( کہاس وقت درست تھیں ) مجھ کو پرندوں کی بولی کاعلم دیا۔اینے فضل ہے مجھ کو ہرتھم کی چیز دی۔میرے لئے شیاطین 'انسان' جن اور برندوں کے فشکروں کومنخر کیا مجھ کوالیی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لئے لائق نہ ہو گی اورمیرے لئے ایسی یا کیزہ سلطنت تجویز کی کہاس کے متعلق مجھے پچھے حساب نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف بیان کر کے بی تقریر کی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھ کواپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو آ دم (علیہ السلام کے مشابہ بنایاان کومٹی ہے بنا کر کہددیا کہ تو ( ذی روح ہوجاا وروہ ( ذح روح ) ہو گئے ۔ مجھ کولکھنا سکھا یا' تورات وانجیل کاعلم دیا۔ مجھ کواپیا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا ڈ ھانچا بنا کراس میں پھونک مار دیتا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا' مجھ کو ابیا بنایا که میں بحکم خدا پیدائشی اندھے اور جذامی کو اچھا کردیتا تھا۔ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا' مجھ کو یاک کیا مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان مر دود سے پناہ دی بس ہم پر شيطان كاكونى قابونهيس چلتا تھا۔ ( نشراهيب )

حضورا كرمصلي اللدعليه وسلم كي تخميد

پھر محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور فر مایا بتم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور میں بھی اینے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے کئے ہیں جس نے مجھ کورحمۃ اللعالمین۔اور تمام لوگوں کے لئے بشیرونذ ریر بنا کر بھیجا' مجھ پر فرقان لیعنی قرآن مجید نازل کیاجس میں ہر( دینی ضروری) بات کا بیان ہے(خواہ صاف ہو بااشارہ ہے ہو)میری امت کوبہترین امت بنایا کہلوگوں کے نفع ( دین ) کے لئے پیدا کی گئی ہےاورمیری امت کوانصاف کرنے والی امت بنایا۔میری امت کوابیا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں (یعنی رتبه میں) اور آخر بھی ہیں (یعنی زمانہ میں) میر ہے سینہ کو کشادہ بنایا اور میرا بوجھ ہاکا کیا۔ میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھ کوسب کا شروع کرنے والا اور سب کاختم کرنے والا بنایا۔ (لیعنی نور میں اول اورظہور میں آخر) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے (سب سے خطاب كركے ) فرمایا: بس ان كمالات كے سبب محمصلى الله عليه وسلم تم ہے بردھ گئے۔ (نشر بلغیب) آتخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم جب خطبه تخمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیه السلام نة تمام انبراء كرام سے مخاطب موكر بيفر مايا۔ بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے حصلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بردھ گئے۔

داروغه جهنم اورد جال كود كجينا

ایک روایت میں آپ نے بالحضوص تین پیغیبروں کا ابراہیم علیہ السلام مویٰ علیہ السلام عیسی عليه السلام كانماز برهنااور مرايك كاحليه بيان فرمايان اسميس بيهى بيكه جب ميس نماز سے فارغ مواتو مجھے ایک کہنے والے نے کہا: اے حمد اید مالک دارغددوزخ میں ان کوسلام سیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی مجھ کوسلام کیا ( کذارواہ مسلم ) اور ابن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ لیلیۃ الاسراء میں د جال کوچھی دیکھااور خازن جہنم کوچھی دیکھا۔ (کذارواہ مسلم)

فطرت كواختيار كرنا

ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوکرمسجد ہے باہر تشریف

لائے تو جبرئیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو برتن لائے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں نے دودھ کو اختیار کیا جبرئیل علیہ السلام نے کہا: آپ نے فطرت (یعنی طریق دین) کو اختیار فرمایا۔ پھر آسان پر تشریف نے گئے۔ (کذارواہ مسلم) اور احمد کی روایت میں ہے کہ ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن آئے ہیں دودھ نے گئے۔ (کذارواہ مسلم) اور احمد کی روایت میں ہے کہ ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن آئے ہیں دودھ نے گئے چیز اور پانی کا برتن اور شداد بن اوس کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راشاد ہے کہ نماز کے بعد مجھ کو پیاس گئی اس وقت یہ برتن حاضر کئے گئے اور جب میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میر سے میں منے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میر سے میں منے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میر سے میں منے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میر سے میں منے تھے جبرئیل علیہ السلام سے کہا کہ تہمارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا ہے

## مختلف پیالوں کے پیش ہونے کی حکمت

روایات میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیالے چار تھے دود وہ شہد شراب پانی کسی نے دو کھے اور کسی نے تین کے ذکر پراکتھا کیا ہے یا یہ کہ تین ہوں ایک پیالے میں پانی ہوجو مضاں میں شہد جسیا ہوتو بھی اس کوشہد کہد دیا ہو بھی پانی کہد دیا ہو۔ (یہاں دوبا تیں ہیں ایک شراب حرام چیز ہوتو وہ کیوں پیش کی گئی۔ دوسری بات سیہ کہ دود دھ کو اختیار کرنے اور باتی چیز وں کے ددکر نے کی کیا حکمت تھی اس کا جواب سیہ ہم صورت میں شراب اس وقت تک حرام نہتی کیونکہ شراب مدینہ میں حرام ہوئی ہے مگر سامان فرحت ضرور ہے اس لئے دنیا کے مشابہ ہے۔ یہ وجہ ہوئی شراب کو اختیار نہ کرنے کی ) شہد بھی اکثر لذت کے لئے پیا جاتا ہے مشابہ ہے۔ یہ وجہ ہوئی شراب کو اختیار نہ کرنے کی ) شہد بھی اکثر لذت کے لئے پیا جاتا ہے مذا کے لئے بیا جاتا ہے موئی شہد اور پانی بھی غذا کا مددگار ہے غذا آئیں ہی خذا کے دومانی مقصود ہے جیسا کہ ہوئی شہداور پانی کو اختیار نہ کرنے کی ) اور دین سے خود غذا کے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دودھ سے غذا کے جسمانی مقصود ہے اور غذا کیں اگر چہاور بھی ہیں مگر دودھ کو اور وں پر ترجیح دودھ ہے اور پانی کیا کام دیتا ہے (یہ جہ ہوئی دودھ کے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے (یہ جہ ہوئی دودھ کے اختیار کرنے کی)

## ئرم المقدل میں بیرین انبوا نے میان میں بیرین انبوا نے واقعات کی زنتیب

براق کے باندھنے کے بعد جو واقعات مذکور ہیں ان میں تر تیب اس طرح سمجھ آتی ہے مسجد کے حن میں پہنچ کرحوروں سے ملنااور بات کرنا۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور جرئیل علیہ السلام کا دور کعت نماز پڑھنا قالبًا یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اس وفت غالبًا چند دوسرے انبیاء علیہم السلام پہلے ہے جمع تھے جن کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالتوں میں دیکھا کسی کورکوع کی حالت اور کسی کو سجدہ کی حالت میں میں ہے جمع نہ اور معلوم ہوتا ہے کہ بہی میسب تحیۃ المسجد پڑھ دہے تھے۔ ان میں سے بعض کو بہجانا بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ بہی تمام حضرات اپنی نمازوں سے فارغ ہوکرای تحیۃ المسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہوگئے ہول گے۔

بهربقيدا نبياء كيهم السلام كاجمع مونابه

پھراذان وکھیر ہو قااور جماعت ہونا جس میں آپ امام تصاور تمام انبیاء کیہم السلام اور چند فرشتے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہے۔ ان میں سے بعض کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم بہچانتے نہ تھے۔ اس میں سے بعض کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم بہچانتے نہ تھے۔ اس کے جبرئیل علیہ السلام نے بتایا کہ تمام انبیاء جومبعوث ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے چیچے نماز بڑھی ہے۔ یہ کون می نمازتھی اس کی تحقیق تنیبویں واقعہ کے ذیل میں آئے گی۔ اذان واقامت یا توالی ہی ہوگی جس طرح اب ہے اور اس کا تھم مدینہ وہنے کے بعد ہوا ہویا اور طرح کی ہوگی۔

پھر فرشتوں سے تعارف ہونا شاید خازن جہنم سے ملا قات بھی اس ضمن میں ہوئی ہوجس

يتتث النظائي

میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور نام من کر فرشتوں کا پوچھنا کیا ان کے پاس ہیام الہی بھیجا گیا تھا بیاس بات کی ولیل ہے کہ ان فرشتوں کو آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیلم تھا کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا ہونے والا ہے۔اس میں مزید دوا حمّال ہیں یا تو ابھی تک نبوت کے ملئے کاعلم نہ ہوا ہو کیونکہ فرشتوں کے کام مختلف ہیں دوسرے کاموں کاعلم ہر وقت نہیں ہوتا یا نبوت کاعلم بہلے سے ہواور پوچھنے کامقصود بیہ کو کہ معراج کے لئے ان کے وقت نہیں ہوتا یا نبوت کاعلم بہلے سے ہواور پوچھنے کامقصود بیہ کو کہ معراج کے لئے ان کے پاس تھم بی نی چرحصرات انبیاعلیم السلام سے ملاقات ہونا۔

پرحصرات انبیاعلیم السلام سے ملاقات ہونا۔

پھرسب حضرات کا خطبہ پڑھنا۔

پھر پیالوں کا پیش ہونا۔

اس طرح برتنوں کا سدرہ النتہیٰ کے بعد پیش ہونا آیاہے جبیبا آگے آئے گا تو یہ پیالوں کا پیش ہونا دوبارہ ہوا (صرح بہالحافظ عمادالدین ابن کثیر)

شايداس مين تقويت تنبيه وتاكيد تحذير كي مصلحت مو

پھرآ سان کا سفر ہوا در شاید یہاں پر انبیاءا در فرشتوں کا جمع ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے ہوا ہو داللہ اعلم ۔

# مبجر ا<u>قصائ</u>ے سے أسمأنول كاسفر

اس کے بعد آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کا آسانوں پر جانا ہوا بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ براق برتشریف لے گئے۔ بخاری میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل دھونے اوراس میں ایمان وحکمت بھرنے کے بعد مجھ کو براق پرسوار کیا گیا جس کا ایک قدم اس كے منتہائے نظرير يراتا ہے۔ محص كو جرئيل لے جلے يہاں تك كه آسان دنيا تك ہنچے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان بربھی براق بی برتشریف لے مجے کو درمیان میں بیت المقدس بربھی اتر ہے۔ بیبی میں حضرت ابوسعید کی روایت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم كاارشاد ہے كہ پھر (بيت المقدس ميں اعمال سے فارغ ہونے كے بعد بيت المقدس كى جڑ (لیعنی بنیاد کی جگه) میں میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا جس پرانسانوں کی ارواح (موت کے بعد ) چڑھتی ہیں اس زینہ ہے زیادہ خوبصورت مخلوق میری نظر ہے نہیں گز ری تم نے (بعض)مرنے والوں کوآئکھیں میعاڑ کرآ سان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔وہ اس زیندکود کھے کرخوش ہوتے ہیں۔

شرف مصطفیٰ میں ہے کہ بیزینہ جنت الفردوس سے لایا گیا۔اس کودائیں بائیں او پر تلے ہے فرشتے گھیرے ہوئے تتھ رحضرت کعب رضی اللّٰہ عنہ کی راویت میں ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے ایک جا ندی اور ایک سونے کا زیندر کھا گیا۔ یہاں تک کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرئیل اس پرچڑ ھے۔ابن اسحاق کی روایت میں آ ہے سکی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب میں بیت المقدس کے قصہ ہے فارغ ہوا تو بیزینہ لایا گیااور میرے رفیق راہ (جبریل) نے مجھ کواس پر چڑ ھایا بہال تک کہ میں آسان کے دروازے تک پہنچا۔

## آسان پرچر هناسفر براق پر جوایاسیرهی \_\_

گذشته روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر براق پر ہوا۔ اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ
زید کے ذریعے آسان پر گئے تو (اس کا جواب بیہ ہے کہ) براق اور ذینہ کی روایت میں جمع
اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑ اسفر براق پر کیا ہو۔ تھوڑ اسفر زینے پر کیا ہوجس طرح مرم مہمان
کے سامنے کئی سوار بیاں پیش کی جاتی ہیں اور اس کو اختیار ہوتا ہے جس پر چاہے سفر کرے خواہ
تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر سوار ہوکر ہی کیوں نہ طے کرے۔

#### آ سان کا درواز ه کھلنا

حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسان ونیا پر پہنچے جبرئیل علیہ السلام نے آسان کا دروازہ کھلوا یا۔ در بان فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہیں؟ کہا؟ جبرئیل ہوں۔ پوچھا گیا تہا تہ جیسلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہوں۔ پوچھا گیا کہ کہا ان کے باس ہیام الہی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے) بھیجا گیا تو جبرئیل علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ (رواہ ابنجاری)

جیمی میں حفرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسانوں کے وروزاوں میں سے ایک درواز سے پر پہنچے۔اس کا نام باب الحفظہ ہے اس پرایک فرشتہ مقرر ہے۔اس کا نام اسلمیل ہے اس کی ماتحتی میں بارہ ہزار فرشتے ہیں۔

#### دستك كاادب

جب جرئیل علیہ السلام ہے آسان کے دروازے پر بوچھا گیا کہ کون ہے تو جرئیل علیہ السلام نے جواب میں اپنا نام بتایا کہ جرئیل ہوں یوں نہیں کہا کہ 'میں' اس معلوم ہوا کہ اس طرح بوچھے والے کے جواب میں ادب یہی ہے کہ نام لے کیونکہ صرف میں کہنا اکثر اوقات بہجانے کے لئے کانی نہیں ہوتا ایک حدیث میں اس کومنع بھی فرمایا ہے۔

كيا فرشتون كوعكم ندتها

(كيافرشتون كوآب سلى الله عليه وسلم كآني فرنبين تقى تواس كاجواب يديك ) بخارى

کی ایک روایت میں بھی ہے کہ آسان والول کو خبر ہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کی ذریعی ہوا۔ ہے جب تک کہ ان کو کی ذریعہ سے اطلاع ندو ہے۔ جیسے یہاں جبرئیل کی زبانی معلوم ہوا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے بین کر کہا: مرحبا آپ کا آنا مبارک ہے اور درواز و کھول دیا گیا۔

## يهلية سان ميس حضرت أدم عليدالسلام عصملا قات

آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں وہاں پہنچا تو حضرت آ دم علیہ السلام موجود ہے جرئیل نے فرمایا: یہ آپ کے باپ آ دم ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: اجھے بیٹے اوراجھے نبی کوخوش آ مدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آسان دنیا میں ایک شخص کو بیٹے اوراجھے نبی کوخوش آ مدید ہو۔ ایک روایت میں نظر آتی ہیں۔ جب وہ دائیں ایک شخص کو بیٹے ہیں تو ہنتے ہیں اور جب بائیں دیکھیں تو روتے ہیں۔ میں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھیں تو روتے ہیں۔ میں نے جرئیل سے بوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ آ دم علیہ السلام ہیں اور بیصور تیں والے جہنی صور تیں والے ہیں اور بائیں والے جہنی والے جہنی والے جہنی والے ہیں اور بائیں والے ہیں۔ اس لئے دائیں اور بائیں طرف دیکھی کر ہنتے اور بائیں طرف دیکھی کر روتے ہیں۔

بزار کی حدیث حضرت ابو ہر برہ ہے ۔ دوایت ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے ادر بائیں طرف ایک دروازہ ہے اس میں سے بدیودار ہوا آتی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ شریک کی روایت بالا میں ہے کہ آپ بے آتا سان دنیا میں نیل وفرات کو دیکھا۔ اور اسی روایت میں بیکھی ہے کہ اسی آسان دنیا میں ایکھی جس پرموتی اور زبر جدے کی ہوئے ہیں اور وہ کوشہ ہے۔

#### اولا دېرشفقت

آ دم علیه السلام دائیں طرف و مکھے کر ہنتے تھے اور بائیں طرف دیکھے کرروتے تھے اس سے اولا دیرِ والد کی شفقت ثابت ہوتی ہے کہ اولا د کی خوشحالی برخوش ہواور بدحالی بڑمگین ہو

## متعددمقامات برانبياء كي موجودگي كي توجيه

حفرت آدم عليه السلام ع تمام انبياء كرام كساته يبلي بعى ال يك يضاس طرح باقى آ سانوں میں جوانبیا علیہم السلام کو دیکھاسب جگہ بیسوال پیدا ہوتا ہے( کہسب سے بیت المقدس میں ملے اور آسان میں بھی ملے اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی ہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ انبیاء کرام تینوں جگہ موجود ہوں؟)اس کا جواب ریہے کہ قبر میں تواصلی جسم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پران کی روح نے ان کے جسم کی شکل اختیار کرلی ہو۔ یعنی غیر عضری جسم جسے صوفیا ،مثالی جسم کہتے ہیں روح نے اس جسم کی شکل اختیار کر لی ہواور بیہ جسم کی بھی ہو گئے ہوں اور ایک ہی وقت میں روح کاسب کے ساتھ تعلق بھی ہو گیا ہو لیکن انبیاء کرام علیهم السلام کے اختیار سے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے ہوا ہواور ظاہر اُبیجسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا اورالگ الگ شکل رکھتا تھا۔ای لئے باوجود ہیت المقدس میں ملاقات ہونے کے آسان میں نہیں پہچانا البتہ حضرت عیسی علیہ السلام چونکہ آ سان پرجسم کے ساتھ ہیں اس لئے ان کو و ہاں دیکھنا جسم کے ساتھ ہوسکتا ہے۔لیکن ان کو ہیت المقدس میں جود یکھا وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بالشال ہے کدروح کاتعلق مثالی جسم کے ساتھ موت ہے پہلے بھی عادت کے خلاف ممکن ہے اور اگر چہ بیچی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں جسم کے ساتھ ہوں اور آسان ہے آگئے ہوں یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ يهلية سان سے بيت المقدس آئے ہول پھريهال سے وہال پينے گئے ہول ۔ واللہ اعلم ۔

حضرت آدم علیه السلام کے اردگرد کی صورتیں

حضرت آ دم علیه السلام کے دائیں بائیں جوصور تیں نظر آئیں وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں' اور بزاز کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدارواح اس وقت آ سانوں پر موجود نہ تھیں۔ بلکہ اپنے اسپے ٹھکانہ پر تھیں۔ اور اس ٹھکانے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی جگہ پر پر تو پڑتا ہوگا وہ ہوا جوان روحوں کی جگہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کی جگہ تا ہوگا وہ ہوا جوان روحوں کی جگہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کی جگہ تا ہوگا وہ ہوا جوان روحوں کی جگہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کی جگہ تے کی خاصیت ہوگ۔ جگہ تک آتی تھی وہ بھی جسم ہے۔ اس میں ان صورتوں کا عکس پیدا کرنے کی خاصیت ہوگ۔

يتتركز النظامين

جلداةل اسه جیے ہوا شعاعوں سے بدل کرد کیھنے کے قابل ہوجاتی ہیں ( یعنی جب ہوا میں شعاعیں پڑتی ہیں تو ہوا شعاعوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔اور شعاعوں کی شکل میں نظر آتی ہے کیونکہ اس روایت میں درواز ہے کا ہونا آیا ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ درواز وان صورتوں کے یہاں تک وہنچنے کا ذریعہ تھا۔ واللہ اعلم۔

اس ساری تقریر پریداعتراض بھی ختم ہوجا تا ہے قرآن کریم کی آیت ان الذین کند ہوا بایا تنا و استکبرو اعنها لاتفتح لهم ابواب السماء (جنلوگوںنے بماری آیتوںکو حجٹلا یا اوران سے تکبر کیاان کے لئے آسان کے درواز نے ہیں کھولے جائیں تھے )اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح آ سان پرنہیں جاسکتیں ۔ تو پھرآ سان دنیا پر بیرکا فروں کی رومیں جویا ئیں طرف خصیں کیسے یائی گئیں؟ ( کیونک وہ آسان میں نہیں بلکہ ان کاعکس وہاں پڑر ہاتھا) نيل وفرات اورحوض كوثر كود يكهنا

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے نیل اور فرات کوسدرة المنتهیٰ کی جزمیں دیکھا ہے۔سوال بیہوتا ہے کہ نیل اور فرات تو زمین میں ہیں سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔اس کا جواب سدرة المنتنیٰ کے بیان میں دیا جائے گا۔ یہاںصرف روایات کوجمع کرنے کی وجہ مجھ لی جائے وہ بیہے کہ نیل وفرات کااصل سرچشمہ سدرة النتهی کی جڑے اور یانی وہاں سے نکل کرآسان دنیا پرجع ہوتا ہے اوروہاں سے زمین میں آتا جیسا کہ دوسری احادیث ہے حوض کوٹر کا جنت میں ہونا ظاہر ہے تو سوال بہ ہوتا ہے کہ کوٹر جب جنت میں ہےتو آ سان میں کیسے دیکھااس کا جواب بھی یہی ہے کہاصل حوض كوثر وبال ہےاور يہاں اس كى شاخ ہے جيسا كدا يك شاخ ميدان قيامت ميں ہوگى۔

# دوسرے آسان میں حضرت کیجیٰ

وحضرت عيسى عليهاالسلام يصملا قات

بخاری کی حدیث میں ہے کہ پھر مجھ کو جرئیل آ کے لے کر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آ سان تک پہنچے اور دروازہ تھلوایا۔ یو حیما گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ یو چھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محصلی اللہ علیہ وسلم ہیں: یو چھا گیا کیاان کے پاس پیام اللی بھیجا گیا؟ جرائیل نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے بیس کر کہا: خوش آ مدید آپ نے بہت اچھا کیا جوتشریف لائے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (وہاں) پہنچا تو حضرت کی (علیہ السلام) اور حضرت میں (علیہ السلام) موجود تھے اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبر مل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچی وعلیم ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ ان دونوں نے جواب دیا۔ چرکہا: صالح بھائی اور صالح نی کوخوش آ مدید ہو۔

حضرت ليجيى اورحضرت عليهي عليهالسلام كى رشته دارى

حضرت یجی علیہ السلام کی خالدہ کی والدہ حضرت مریم علیماالسلام کی خالہ ہیں تو حضرت علیہ السلام کی خالد کے نوا سے ہیں۔ چونکہ نانی بمزلہ مال کے ہوتی ہے اس لئے علیہ السلام کی خالدہ کے نوا سے ہیں علیہ السلام کی والدہ ہوتیں علیہ السلام کی والدہ ہوتیں تو یکی علیہ السلام کی والدہ ہوتیں تو یکی علیہ السلام وعلیہ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہوتے اس لئے مجاز آ ان کو خالہ زاد فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام حضرت یکی علیہ السلام کی والدہ میں سے ہیں آگر چہ بیے نہیں گرنوا سے ہیں۔ اور ان دونوں نے بھائی اس لئے خالہ کی اولا و میں سے ہیں آگر چہ بیے نہیں گرنوا سے ہیں۔ اور ان دونوں نے بھائی اس لئے کہا کہ یہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے باب دادا میں سے نہیں ہیں۔

## تيسرے آسان ميں حضرت بوسف عليه السلام سے ملاقات

بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جریل علیہ السلام تیسرے آسان کی طرف لے کر پڑھا ور واز و کھلوایا۔ پوچھا گیا تہہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا! جمر (صلی النّدعلیہ وسلم) ہیں۔ پوچھا گیا النّہ بھیجا گیا؟ انہوں نے کہا! محمر (صلی النّدعلیہ وسلم) ہیں۔ پوچھا گیا النان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے بیس کر کہا: خوش آ مدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ درواز و کھول دیا گیا۔ جب میں (وہاں) پہنچا تو حضرت بوسف (علیہ السلام وہاں) موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام وہاں) موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ بوسف ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہاا چھے بھائی اورا چھے نی کے لئے خوش آ مدید ہو۔

. ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے ویکھا کہ پوسف (عليه السلام) كوحسن كاايك بزاحصه عطاكيا كياسي - (كذافي المشكوة عن مسلم)

ا یک روایت میں بوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے: (میں نے) ایک ایسے مخص کو دیکھا جواللہ تعالٰی کی مخلوق میں سب ہے زیادہ حسین ہے اورلوگوں پرحسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چودھویں رات کا جا ندتمام ستاروں پرفضیلت رکھتا ہے۔

(جيهلي عن الي سعيدوطبراني عن الي هرريه)

حضرت بوسف عليد السلام كاحسن ان روايات سيمعلوم بور باب كه يوسف عليد السلام حضور صلى النّدعليد وسلم سي زياد وحسين تضے۔اس کے دوجواب ہیں بہلا جواب:حضرت بوسف علیہ السلام حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انسانیت میں خوبصورت ہیں۔روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کےعلاوہ مراد ہے۔ جیسا کہ ایک صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنبی کوخوبصورت اورخوش آواز بنا کر بھیجا

کیکن تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اورخوش آ واز ہیں۔ (تریزی عن انس) دوسراجواب بدہے کہ حضرت پوسف صرف ایک چیز لیعن حسن میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہول کیکن باقی تمام چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھے ہوئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یا یوں کہا جائے کہ حسن کی مختلف قشمیں ہوں۔ایک قشم میں حضرت يوسف عليهالسلام زياده حسين ہوں ۔اورا يک قتم ميں حضورصلی الله عليه وسلم زياده حسين ہوں ان دونول قسمول میں افضیلت الی ہوکہ حضرت بوسف علیہ السلام کاحسن ظاہری طور پر بہت زياده موراورايك حدتك موراور حضور صلى الله عليه وسلم كاحسن معنوى طورير بهت لطيف اورنازك مهو اوراس حسن کی کوئی حدنہ ہو۔ پہلی شم کا نام حسن صباحت (لیعنی گورے بن کی وجہ سے حسن ہے) دوسری شم کانام حسن ملاحت ( بعنی چرے پڑ ممکینی ہونے کی وجہ سے بہت بہت کشش ہو ) ہے۔

## چو تھے آسان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات

بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبر میل آ گئے لے کر چلے یہاں تک کہ چو تھے آ سان پر ہنچاور دروازہ تھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ علداقل عمه

انہوں نے کہا جمر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ یو چھا گیا ان کے پاس پیام اللی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے بیان کرکہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں دہاں پہنچا تو حضرت ادریس (علیہ السلام دہاں) موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہا دریس (علیہ السلام) ہیں ان کوسلام سیجے میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کہا: ایجھے بھائی اورا چھے نی کوخوش آمدید ہو۔

## بإنجوي أسان ميس حضرت بارون عليدالسلام عصملاقات

بخاری میں ہے کہ جبریل علیہ السلام پھر مجھ کو لے کر آ گے چلے یہاں تک کہ پانچویں
آسان پر پہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھان کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور
تہبارے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ پوچھا گیا: کیاان کے پاس بیام
الہی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں۔ وہاں ہے کہا گیا خوش آ مدید آپ نے بہت اچھا کیا جوتشریف
لائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ہارون (علیہ السلام وہاں) موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام
نے کہا: یہ ہارون (علیہ السلام) ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے سلام کیاانہوں نے جواب دیا
پھر کہا: اچھے بھائی اورا چھے نی کوخوش آ مدید ہو۔ اچھے بھائی اچھے نی کوخوش آ مدید ہو۔

## حصے اسان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات

آپ نے فرمایا پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چلے یہاں تک کہ چھٹے آسان پر پہنچ اور درواز ہ کھلوایا۔ پو چھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پو چھا گیا: اور تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا: خبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ پو چھا گیا: کیاان کے پاس بیام اللہی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں کہا گیا: خوش آ مدید آپ نے بہت اچھا کیا جوتشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو موی (علیہ السلام) موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہموی (علیہ السلام) ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کہا: اچھے بھائی اور ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کہا: اچھے بھائی اور ایجھے نی کوخوش آ مدید ہو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پو چھا گیا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں اس لئے رور ہا ہوں کہ ایک نوجوان پینجبر

جلداة ل ٢٠٠٥.

میرے بعد بھیجے محتے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونیوالوں سے بہت زیادہ ہول گے۔تو مجھ کواپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری الیں اطاعت نہ کی جس طرح محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت آ پی اتباع کر بھی اوراس کئے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے توا نکے حال پر ونا آتا ہے۔

حضرِمت موسیٰ علیهالسلام کارونا

حضرت موی علیه السلام به که کردوئے کدان کی امت کوگ جنت میں میری امت کو گول سے زیادہ جا کیں گے چونکہ بیدونا اپنی امت پڑم وحسرت اور ہمارے پیغبر سلی اللہ علیہ وکل کر حت تا بعین پر غبطہ (دشک) کے طور پر تھا اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کے امور میں غبطہ پہند یدہ ہے۔ غبطہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت و کیے کریے تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی اور دوسرے کے پاس سے بینعت چلے جانے کی تمنا ندکرے ورنہ یہ صد ہے اور حرام ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونو جو ان کہنا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کونو جو ان کہنا سال می انتہ علیہ وسلم کونو جو ان کہنا اللہ علیہ وسلم کا حضور میں ان وجو ان فر ما نا اس اعتبارے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئے دوسری کے مانے والے تھوڑی ہی مدت میں اس وقت تک کہ آپ بڑھا ہے تک بھی نہیں ہوئے دوسری کوشرت سے ہوجا کہنے کہ اور وں کے بڑھا ہے تک بھی اسے والے نہیں ہوئے دوسری

ساتوي آسان مين حضرت ابراجيم عليه السلام على قات

وجه بيہ ہے كه آ مجى كل عمر ١٣ سال كى ہوئى اور موى عليدالسلام كى عمر ڈير ھسوسال كى ہوئى۔

بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جریل آگے کے کرساتوی آسان کی طرف چلے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا: کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمسلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا اُن کے پاس پیام اللی بھیجا گیا کہا ہاں کہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فی بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام (وہاں) موجود تھے جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ آپ کے جدامجد ابراہیم (علیہ السلام)

ہیں۔ان کوسلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔انہوں نے جواب دیااور فرمایاا چھے بیٹے اوراجھے
نی کوخوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے
لگائے بیٹھے تھے۔اور بیت المعمور میں ہرروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری
دوبارہ نہیں آتی۔(یعنی اسکلےروز اور نے ستر ہزار داخل ہوتے ہیں)

## بيت المعمور مين داخله اورحضرت ابراجيم عليه السلام كيها تهونماز

حفرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ جب مجھکوساتویں آسان پر چڑھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ بہت حسین تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھلوگ موجود تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھلوگ موجود تھے اور میری امت بھی وہاں موجود تھی اور وہ دوتتم کی ہے۔ ایک قتم سفید کپڑے والی ہے اور دوسری میلے کپڑے والی ہے۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا۔ تو سفید کپڑے والے بھی میر دسے ساتھ داخل ہو گئے اور میلے کپڑے والے دوک دیئے گئے۔ میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نمازیڑھی۔

فا کدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں نماز پڑھی جوساتویں آسان سے معلوم ہوا کہ اونچاہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتویں آسان پر پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ جگہ میں متے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نماز کس طرح پڑھی اس کی آسان مورت یہ ہے کہ نماز بیت المعمور کے نچلے جصے میں پڑھی ہوگی جوساتویں آسان پر ہے۔ سماطرح اکثر مساجد میں نماز مجد کے نچلے جصے میں ہوتی ہے اس کی تائیدا یک حدیث میں جو حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ میں جو حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اگر وہ بالفرض وسلم نے ارشاد فرمایا: آسان میں خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک مجد ہے کہ اگر وہ بالفرض گرے تو بالکل کعبہ کے اوپر گرے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روز انہ داخل ہوتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ۔

بعض روایات میں انبیاء کیبم السلام کی منازل کی تر تیب دوسری طرح بھی آئی ہے۔ گمر صحیح ترین یہی ہے جو مذکور ہوئی۔واللّٰداعلم۔

# سدرة المنتهلي ميں پہنچنااوروہاں کی نہریں

بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کوسدرۃ المنتہیٰ کی طرف بلند کیا گیا۔اس کے بیرائے بڑے برے برے بھے جیسے ہجر کے مکے (ہجرایک جگہ کا نام ہے) اوراس کے بیتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں (بینی اسٹے برے تھے)۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ سدرۃ النتہیٰ ہے۔ وہاں چار نہریں تھیں۔ دوا ندر جاری جیں اور دو باہر آرہی ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے باہر آنے والی دو نہروں کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جو نہریں اندر جاری ہیں بیہ خت میں دو نہریں جی ارہے میں بوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جو نہریں اندر جاری ہیں بیہ خت میں دو نہریں جی ۔جو باہر جاری ہیں بیٹیل وفرات ہیں۔

پھرمیرے پاس ایک برتن شراب کا دوسرادودھ کا اور تبسرا شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کواختیار کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ فطرت (لیعنی دین) ہے۔ جس پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی۔

بخاری کی ایک روایت پی ہے کہ سررۃ النتہیٰ کی جڑیں بیرچار نہریں ہیں اور مسلم ہیں ہے کہاس کی جڑے بیرچار نہرین لگاتی ہیں اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی الله علیہ وسلم ہے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کوساتویں آسان کے اور کی سطح پر لے سطح یہاں تک کہ آپ سلی الله علیہ وسلم ایک نہر پر پہنچ جس پر یا قوت اور موتی اور زبر جدکے یہاں تک کہ آپ سلی الله علیہ وسلم ایک نہر پر پہنچ جس پر یا قوت اور موتی اور زبر جدکے بیا لے دیکھے تھے اور اس پر سزلطیف پر ندے بھی تھے۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہا:

میکوٹر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن تھے اور وہ یا ندی کے برتن تھے اور وہ وہ اور زمر دکے پھروں پر چلتی ہے اس کیا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے اور وہ یا تو وہ شہد سے زیادہ شیر ہیں اور مشک سے ذیادہ خوشبودار تھا۔

ایک برتن لیکر اس میں سے بچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیر ہیں اور مشک سے ذیادہ خوشبودار تھا۔

سلسبیل کیا جیشمہ

جیمی کی حدیث میں حضرت ابوسعید کی روایت سے ہے کہ دہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھاا وراس سے دونہرین نکلتی تھیں ایک کوٹر اور دوسری نہر رحمت۔

٢

## سدرة المنتهلي براعمال واحكام كالبهبجنا

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جھے کوسدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا وہ چھے آسان میں ہے۔ زمین سے جواعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس تک کنتیجے ہیں اور وہاں سے اوپراٹھا لئے جاتے ہیں اور جوادکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے ای پر اتر تے ہیں اور وہاں سے بیچے(عالم دنیا) میں لائے جاتے ہیں۔ اور (ای لئے اس کا نام سدرۃ المنتہی ہے) سمدرۃ المنتہی پر فرشنے:

بخاری بیں ہے کہ سدرۃ انتہیٰ کو اسی رنگوں نے چمپالیا کہ معلوم نیں وہ کیا چیز ہے اور مسلم بیں ہے کہ وہ سونے کی ٹڈیاں معلی بیں ہے کہ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ ایک حدیث بیں ہے کہ وہ سونے کی ٹڈیاں کے حدیث بیں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چمپالیا اور مسلم کی ایک روایت بیں ہے کہ جب خدا کے تھم سے اس کو ایک عجیب چیز نے چمپالیا تو اس کی صورت بدل گئ ' مخلوق بیں کوئی محف اس کی صفت بیان نہیں کرسکتا۔ ایک روایت بیں سدرۃ المنتہیٰ کے دیکھے اور برخوں کے پیش کے جانے کے درمیان بیں ریجی ہے کہ پھر میر ہے سامنے بیت المحور بلند برخوں کے پیش کے جانے کے درمیان بیں ریجی ہے کہ پھر میر سے سامنے بیت المحور بلند کیا گیا۔ (کذار واہ مسلم) ایک روایت بیں سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھنے کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر برنہ میں واضل کیا گیا تو اس بیں موتوں کے گنبد سے اور اس کی مثل کی ہے۔ فرنہ وہ فاکدہ: سدرۃ المنتہیٰ کے رگوں کو پروانے اور ٹڈیاں کہنا تشبیہ کے لئے ہے ورنہ وہ فرشتے تھے (لینی فرشتے پروانے اور ٹڈیاں گئے تھے) حتیٰ کہ وہ اسے حسین تھے کہان کے مسادرۃ المنتہیٰ کہاں ہے مسادرۃ المنتہیٰ کہاں ہے

احادیث ہے سدرۃ المنتہیٰ کا ساتویں آسان پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور چھٹے آسان میں ہونے کا مطلب بیہ ہے کیمکن ہو کہ اس کی جڑچھٹے آسان میں ہوا دراس سے بیلازم نہیں آتا کہ بیچارنہریں چھٹے آسان میں ہوں جیسا کہ روایت میں ہے کہ بینہریں سدرۃ المنتہیٰ کی جڑ ے نگلتی ہیں اصل یہ ہے کہ جب چھٹے آسان ہے گزرکرساتویں ہیں ہے گزرتا ہوا آ کے پنچا تو بیساتویں آسان ہے کہ جب چھٹے آسان ہے کے لئے جڑکی طرح ہے جوساتویں آسان ہیں ہے تو وہ نہریں اس دوسری جڑ (جوساتویں آسان ہیں ہے) سے نگلیں اور بینہریں جواندر کو جاری تھیں بیکوٹر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ بیسلسبیل اور اس کا وہ حصہ جہال سے کوٹر اور نہر رحمت اس سے نگلی ہوبی سب سدرة کی دوسری جڑ میں ہوں۔ اور ابن الی حاتم کی روایت ہالا سے کوثر کا ظاہر میں جنت سے باہر ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ غالبً جنت سے باہر وہ حصہ ہوتی جڑ میں ہونا آیا ہے۔ نیل وفرات مصہ جنت میں ہوتا آیا ہے۔ نیل وفرات کا آسان پر ہوتا اس طرح ممکن ہے کہ ان کا پانی آسان سے آتا ہو کیونکہ بارش ہونے کے بعد بارش کو بات ہو جا تا ہو کیونکہ بارش ہونے کے بعد بارش کا پانی تھر میں جذب ہوجاتا ہے پھر پھر سے جاری ہوجاتا ہے تو نیل وفرات کی وہائش بھی ایسانی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہوتی جو جو حصہ نیل وفرات ہو وہ بارش کی ایسانی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہوتی جو جو حصہ نیل وفرات ہو وہ بارش کی ایسانی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہوتی جو جو حصہ نیل وفرات ہو وہ بارش کی ایسانی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہوتی جو جو حصہ نیل وفرات ہو وہ بارش کی ایسان سے آتا ہو اس میں ہوئی۔

## بيت المعمور كهال ہے

مسلم کی جوروایت بیت المعود کے متعلق ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المعود سدرة النتی سے اوپہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سدرة النتی مقام ابرا ہیم علیہ السلام سے اوپ بیت المعود نیم سدرة النتی سے اوپ بیت المعود نیم سدرة النتی پیر مقام ابرا ہیم علیہ السلام تو جب مقام ابرا ہیم سب سے نیچ ہے تو ابرا ہیم علیہ السلام بیت المعود کے بیت المعود کی المحدود سے فیک لگا کر کیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ بیت المعود کی بنیاد تو ساتویں آسان پر ہواس کی اونچائی سدرة النتی سے بھی او نجی ہوجوساتویں آسان بیاد تو ساتویں آسان پر ہواس کی اونچائی سدرة النتی سے بھی او نجی ہوجوساتویں آسان سے بھی او نجی ہوئی کہ سب سے اونچا بیت المعود سے فیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اب تمام المعود سے نیکے حصے میں حضرت ابرا ہیم علیہ السلام فیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اب تمام صورتوں میں مناسبت ہوگ ۔

مرتب النظامة

## جنت وجهنم كامشابده

جنت كيونكه سدرة المنتلى كقريب ب جيها كقرآن كريم معلوم بوتاب\_

عند سدرة المنتها عندهاجنة الماوی اس لئے ابوسعید خدری کی حدیث بیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرة المنتها کی طرف بلند کئے گئے اور سدرة المنتها کے بعد جنت کی طرف بلند کئے گئے اور سدرة المنتها کے بعد جنت کی طرف بلند کئے گئے اور جنت کی سیر کے بعد آپ پر جہنم پیش کی گئی تھی آپ کودکھلائی گئی۔ (سرة المعطف)

بیمقی کی حدیث میں میر میری مذکورہے کہ جنت کی سیر کے بعد دوزخ کومیرے سامنے کیا گیا تواس میں اللّٰد کاغضب دعذاب اورانقام تھا۔ اگراس میں پھراورلوہا بھی ڈال دیاجائے تواس کو بھی کھالے پھروہ بند کردیا گیا۔ اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تواپئی جگہ پر رہااور آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنی جگہ رہے۔ درمیان سے جاب اٹھا کر دوزخ آپ کو دکھا دیا گیا۔

### بيجإس نمازون كافرض مونا

بخاری میں بیت المعور اور دووھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کئے جانے کے بعد روایت ہے بخاری میں بیت المعور اور دووھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کئے جانے ہے اسلام سے ملنے کے بعد ہے کہ بھر مجھ کواو پر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے بعد ہے کہ پھر مجھ کواو پر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آ واز (جو لکھنے کے وقت آ واز پیدا ہوتی ہے) سی۔ مجھ پر اللہ نے بچاس نمازی فرض کیں۔ (کذا فی المشکلا قون الشخین بخاری وسلم)

پہلی روایت سے بیت المعور کی سیر کے کچھ دیر بعد نماز کا فرض ہوتا معلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت سے میدان میں وہنچنے کے فوراً بعد نماز کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں میں بیتر تیب بجھ میں آتی ہے کہ بیت المعمور کے چیش ہونے کے بعد میدان میں پہنچے ہوں کے پھراس میدان میں وہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہوئی ہوں گی۔والنّداعلم۔

## صریف الاقلام کے مقام پر پہنچنا

بعدازال پھر آپ کوعروج ہوااورا لیے بلندمقام پر پہنچے کہ جہاں صریف الا قلام کو سنتے

تھے۔لکھنے کے وفت قلم کی جوآ واز پیدا ہوتی ہےاس کوصریف الا قلام کہتے ہیں اس مقام پر قضاء وقدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ملائکۃ اللہ امور الہید کی کتابت اورا حکام خداوندی کو لوح محفوظ نے قتل کررہے تھے۔ (بیرۃ العملیٰ)

## صریف الا قلام کیااور کہاں ہے

احادیث میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الا قلام سدرۃ المنتہیٰ کے بعد ہاں لئے کہ احادیث میں مقام صریف الا قلام کا عروج سدرۃ المنتہیٰ کے بعد لفظ می کرکیا گیا ہے۔ نیز سدرۃ المنتہیٰ کواس لئے سدرۃ المنتہیٰ کہتے ہیں کہ اوپر کوئی اور مقام ہوتے ہیں ان کا منتبیٰ کہا ہوتے ہیں ان کا منتبیٰ کواس لئے سدرۃ المنتہیٰ کے اوپرکوئی اور مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے وہ بہی مقام صریف الا قلام ہے کویا کہ مقام صریف الا قلام ہے کویا کہ مقام صریف الا قلام سدر مقام سے۔ سدرۃ المنتہیٰ اور جنت اور جہنم کے بعد حضور گواس مقام کا معائد کرایا گیا۔ میزروایات حدیث ہیں نمازوں کی فرضیت اور جہنم کے بعد حضور گواس مقام کا معائد کرایا گیا۔ نیزروایات حدیث ہیں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الا قلام سدرۃ المنتہیٰ کے نیز دوایات حدیث ہیں نمازوں کی فرضیت اور ممالمہ خداوندی کا ذکر صریف الا قلام سدرۃ المنتہیٰ کے بعد ہواللہ ہے نہ واللہ ہے نہ وقعالی اعلم۔ (ہرۃ المسلی)

#### حجابات كالطحكرانا

مقام صریف الا قلام سے چل کر جابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لئے ایک رفرف (یعنی ایک سبز مملی مسند) آئی اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دنی فتدلیٰ فکان قاب قوسین او ادنیٰ میں پہنچ۔

#### جبريل كا رُك جانا

بخاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے معراج کے متعلق ایک حدیث ذکر کی ہے اس میں جبریل علیہ السلام کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ حجاب تک پہنچے اوراس میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ تجاب میں سے نکلاتو جبر مل علیہ السلام نے کہا: اس ذات کی قشم جس نے آپ کوخق دین دے کر بھیجا ہے'' جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتہ کوئیں و یکھا۔ حالا نکہ میں مخلوق میں رہنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں۔'' دوسری حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھ سے جدا ہو گئے اور مجھے تمام آوازیں آنی بند ہو گئیں۔(کذانی شرح النودی مسلم)

شفاء الصدور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فرمایا: میرے پاس جریل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے کے سفر میں میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچ کردک گئے۔ میں نے کہا: جبریل اکیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کوچھوڑ تا ہے۔ انہوں نے کہا: اگر میں اس مقام سے آگے بردھوں گا تو نورسے جل جاؤں گا۔

## تھہر بے آپ کارب صلوۃ میں مشغول ہے

اورای صدیث پس بی ہے کہ پھر مجھ کوستر ہزار جاب طے کرائے گئے کہ ان میں ایک جاب دوسرے جاب جیسا نہ تھا۔ مجھے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آ بحث آ فی بند ہوگی اس وقت بھی کو وحشت ہوئی ای وقت ایک پکار نے والے نے مجھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لہجہ میں پکارا: رک جائے آ ہے کارب صلوٰ قامیں مشغول ہا ور اس میں رہمی ہے کہ میں نے عرض کیا : مجھ کو ان وو باتوں سے تجب ہوا ایک تو یہ کہ کیا ابو بکر مجھ سے آ گے بڑھ آ نے اور دوسرے رہ کہ میرارب صلوٰ قاسے باز نہیں ہے۔ ارشاد ہوا: اے محمد آ یہ بڑھو ھو اللہ ی یصلی میرارب صلوٰ قاسے باز نہیں ہے۔ ارشاد ہوا: اے محمد آ یہ بڑھو ھو اللہ ی یصلی علیکم و ملئکته لیخو جکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحمت بھیج رہتے ایل رحمت بھیج رہتے ایل رحمت بھیج رہتے ایل رحمت بھیج رہتے ایل کو رہائت و گراہی کی ) تاریکیوں سے (علم اور علم اور کیا ان تو کی ارتب کے لئے اور آ ہی کی امت ہوا یہ کے لئے اور آ ہی کی امت کے لئے رحمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آ واز کا قصہ یہ ہے کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آ

صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا جوآ پکوان کے لہج میں بکارے تا کہ آپ کی وحشت دور ہواور آپ کوالی جیبت ندموجس سے آپ اصل بات ندمجھ سکیں۔

تظہرنے کے حکم کی حکمت

آ پ صلی الله علیه وسلم کوجورحمت الهیه کی توجه کے لئے تھہرنے کا تھم ہوااس کا مطلب میہ نہیں کہ نعوذ باللہ آ ہے سکی اللہ علیہ وسلم کا آ گے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو توجہ رحمت ہے رو کنے والا ہو گا۔جس طرح مخلوق کے لئے ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام میں مشغول ہونے سے رو کنے والا ہوتا ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وفت خاص رحمت فرمارہے ہیں اس کئے کہ آپ چلنے کوروک دیجئے اوراس میں مشغول ہوجا ہے کیونکہ چلنے میں مشغول ہونا اس رحمت کو ممل میسوئی ہے حاصل کرنے ہے رو کنے والا ہوگا۔ واللہ اعلم ۔

عرش الهي تك رسائي

حضور پرنور۔جب مقام دنا فندلی اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجالائے اور نو رائسموات و الارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے ہے ویکھااور بلاواسطہ کلام خداوندی اور وحی ایز دی ہے مشرف اور سرفراز ہوئے۔ فا و حییٰ الى عبده ما اوحىٰ

شفاءالصدور کی ایک روایت میں ہے کہ تجابات کے طے کرنے کے بعد ایک رفرف یعنی سبزمسندمیرے لئے اتاری گئی اور مجھے اس پر بیٹھایا گیا پھر مجھ کواویرا ٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچاوہاں میں نے الیمی بڑی بات دیکھی کہ زبان تو بیان نہیں کر سکتی۔

بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں پر چڑھنا بھی براق بر ہی ہوا ہے۔والٹداعلم

قرب تدلی اور دیدارالهی

تر مذی نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ا ہے رب کود بکھااورعبدالرزاق نے روایت کیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اسینے رب کودیکھا ہاورائن خزیمہ نے عروہ بن زبیر سے دیکھنے کو ٹابت کیا کعب احبار اور زبری اور معر سب
اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ مئی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہے۔ نسائی نے حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول نقل کیا ہے کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت (ووی ) حضرت
ابراہیم کے لئے ہواور کلام حضرت موکی علیہ السلام کے لئے۔ اور رویت (ویکھنا) حضرت
محمسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو (نسائی عن ابن عباس صححہ الحاکم) طبر انی نے ابن عباس رضی
اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ رب کو دومر تبددیکھا ہے ایک مرتبہ دل سے دیکھا ہے۔

امام طرانی اور عکیم ترفدی نے حضرت انس سے دوایت کیا کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاوفر مایا کہ بیس نے نوراعظم بعنی نورالہی کود کھا بھر اللہ نے میری طرف وی بھیجی جو چاہی بعنی مجھ سے بلاواسطہ کلام فر مایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے دنافت دلّی اور فاو حیٰ الی عبدہ مااو حیٰ کی تفییر بھی ہوجاتی ہے کہ آیت بیس دنواور تدلی سے حق جل شانہ کا ایسا قرب فاص اور تام مراد ہے کہ جس کے ساتھ و بدار پر انواراور مسرت التیام بھی ہواور فاو حیٰ الی عبدہ مااو حیٰ سے بلاواسطہ کلام اور وحی مراد ہے۔ اس لئے کہ دیدار کے بعد بالواسطہ کلام کے کیامعتی ۔ دیدار بلاواسطہ کلام اور وحی مراد ہے۔ اس لئے کہ دیدار کے بعد بالواسطہ کلام کے کیامعتی ۔ دیدار بلاواسطہ کلام بلاواسطہ کا م بلاواسطہ کا کا درکمناسب اور موزوں ہے۔

## شرف جميكلا مي

صحاح میں کلام ہے کہاں وفت آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے بیہ باتیں ہوئیں۔ انے یانچ نمازیں فرض کی گئیں۔

۴:۔خواتیم سورۃ بقرہ (یعنی سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں) عنایت ہوئیں۔ ۱۳۔جوشخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرےاس کے گناہ معاف کئے گئے۔ (کذارواہ سلم) ۱۲۔ یہ بھی وعدہ ہوا کہ جوشخص کسی نیکی کا ارادہ کرےاوراس کونہ کرے تو ایک نیکی کھی جائے گی اوراگراس کوکرلیا تو ( کم از کم ) دس گنا کر کے لکھی جائے گی اور جو شخص بدی کاارادہ کرے اور پھراس کو نہ کر سکے تو وہ بالکل نہ تھی جائے گی اورا گراس کوکر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ (کذاردا اسلم)

#### خصوصی اعز ازات

بيهق من حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عندكى ايك لمبى حديث بجس كاخلاصه بيب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاری تعالیٰ کی خدمت میں حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی خلت (خاص دوی ) اور ملک عظیم موی علید اسلام سے جم کلامی واؤد علید السلام کا ملک عظیم لوہ کا نرم ہونا اور بہاڑ وں کامسخر ہونا' سلیمان علیہ السلام کا ملک عظیم' انس وجن وشیاطین وہوا کا مسخر ہونااور بےنظیر ملک دیا جانا اورعیسی علیہالسلام کوانجیل وتو را ۃ اورمر دوں کوزندہ کرنا عطا ہونا' ان کا اور ان کی والدہ کا شیطان سے پناہ دیا جانا عرض کیا۔ (تو) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے تم کو صبیب بنایا 'سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا شرح صدر کیا (آپ ك ) بوجه كو ہٹايا اور (آپ كے ) ذكر كو بلند كيا كہ جب مير اذكر ہوتا ہے تو تمہار اذكر بھى ہوتا ہے۔تہاری امت کوخیرامت اورامت عادلہ بنایا۔اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ان کا کوئی خطبہ جب تک درست نبیں جب تک کہوہ آپ کے عید (بندہ) اور رسول ہونے کی گواہی نہ ویں تم کو پیدائش (عالم نور) میں سب سے اول اور نبی بنا کر سیجنے میں سب ہے آخر قیامت کے روز فیصلہ میں سب سے منقدم بنایا۔ میں نے تم کوسیع مثانی (سورة فاتحہ) اور خواتیم سورة بقرہ (سورة بقرہ کی آخری دوآپتیں) دوسرے انبیاء کوشریک کئے بغیر' کوتر' اسلام' ہجرت' جہاد' نماز' مدقہ' رمضان کے روزے اور امو بالمعروف ونھی عن الممنكو عطافرمائ يتم كوفاتح اورخاتم بنايا

نمازول كى تعداد كاتقرر

بخاری میں بیت المعور کی سیراور شراب وودھاور شہد کے برتن پیش ہونے کے بعد ہے:

بھرمجھ پر دن رات میں بچاس نمازیں فرض ہوئیں۔ میں واپس لوٹا' واپسی میں میرا گز رمویٰ علیہالسلام پر ہوا۔ تو انہوں نے یو چھا کہ آ پ کو کیا تھم ہوا؟ میں نے کہا: دن رات میں پیاس تماول کا تھم ہوا۔انہوں نے فرمایا: آپ کی امت سے دن رات میں بچاس نمازیں ہرگزنہ پڑھی جائیں گی۔واللہ! میں آ بے سے پہلے لوگوں کو تجربہ کرچکا ہوں اور بنی اسرائیل کوخوب بھگت چکا ہوں۔اینے رب کے پاس واپس جائیں اوراینی امت کیلئے آسانی کی درخواست سیجئے۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کردیں۔ میں پھرمویٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔انہوں نے پھرای طرح کہا۔ میں پھرلوٹا تو دس اور کم کردیں میں پھرموسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔انہوں نے پھراس طرح کہا میں پھرلوٹا تو مجھ کودن میں دس نماز وں کا تھم ہوا۔ میں پھرموی علیہ السلام کے باس آیا۔ انہوں نے پھراس طرح کہا۔ میں پھرلوٹا۔ اب دن میں یانج نمازوں کا تھم دیا گیا۔موی علیہ السلام نے کہا: آپ کی امت (یعنی ساری امت) ہردن یا پنج نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں پھراپنے رب کے پاس جاسیئے اور اپنے لئے اور آسانی مانکئے۔آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی يهال تک که ميں شرما گيا (اگرچه پھر بھی عرض کرناممکن تھا)ليکن اب ميں اس پانچ نمازوں پرراضی ہوتا ہوں۔اور شلیم کرتا ہوں۔آ ب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب میں وہاں ہے آ گے بڑھا تو ایک یکارنے والے نے (حق تعالیٰ کی جانب سے) یکارا: میں نے اپنا فرض جاری کردیااورا پیخ بندوں کے لئے آسانی کر دی۔

مسلم کی روایت میں پانچ نمازوں کا تھم ہونا آ رہاہ۔ اوراس کے آخر میں ہے کہا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دن اور رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نمازوں کے برابر ہے تو پچیاں ہی ہوگئیں (یعنی ثواب پچیاں نمازوں کا ملے گا) اور نسائی میں ہے کہ حق تعالی نے مجھ سے فرمایا: میں نے جس دن آسان زمین پیدا کیا تھا (اسی دن) آپ سلی اللہ علیہ وسلم پراور آپی است پر پچیاں نمازیں فرض کی تھیں تو آپ اور آپ کی است اس کی پابندی سیجئے۔ اس

حدیث میں موئی علیہ السلام کا بیار شاد ہے" بنی اسرائیل پردونمازیں فرض ہوئی تھیں گران سے (وہ بھی) نہ ہوئیس اور اس کے آخر میں بیہ کہ بید پانچ نمازیں بچاس کے برابر ہیں تو آپ اور آپ کی است اس کی پابندی کریں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بات ہے۔ جب موئی علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیے (اور آسانی کرائیے) گرمیں نہیں گیا۔ بخاری وسلم کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں تو ارشاد ہوانیہ پانچ ہیں اور ثواب میں بچاس میں ہے کہ برابر ہیں۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی (یعنی بچاس کا جرمقدر تھا اس میں تبدیلی اور کی نہیں ہوئی اور بچاس نمازوں کا بدلناہی مقدر تھا اس کے اس میں تبدیلی اور کی نہیں ہوئی۔

### تنين خصوصى عطيات

سیجے مسلم کی حدیث میں ہے کہ تن جل شاند نے آپ کواس وقت تین عطیے مرحمت فرمائے (۱) پانچے نمازیں (۲) اورخواتیم سورۃ بقرہ لیعنی سورہ بقرہ کی آخری آ یتوں کا مضمون عطا کیا گیا جن میں اس امت پرحق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف وعنایت اور تخفیف اور سہولت عفواور مغفرت اور کافرین کے مقابلہ میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے جس کی برنگ دعاء اس امت کو تعلیم وتلقین کی گئی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں جودعا کیں تم کوتلقین کی گئی ہیں وہ جم سے مائلوہم تمہاری یہ تمام دعا کیں اور درخواسیں قبول کریےگے۔

تیسراعطیدآپ کو بیعطا کیا گیا کہ جو مخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ گردانے اللہ تعالی اس کے کہائر سے درگز رفر مائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کر رے گا اور کسی کو ملائکہ مکر مین کی شفاعت سے اور کسی کواپنی خاص رحمت اور عنایت سے جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخرہ ہمی جہنم سے نکال لیاجائے گا۔

# والبي

#### كافرول كاانكار وتعجب

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام و ہدایات لے کربھد ہزار مسرت واپس ہوئے۔
اس طرح سے آسانوں سے واپسی ہوئی اور اولا بیت المقدی میں آ کر انزے اور و ہاں
سے براق پر سوار ہوکر مینے سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے سے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے
سامنے بیان کیاس کر جیران ہو گئے کسی نے تعب سے سر پر ہاتھ دکھ لیا اور کسی نے تالیاں
بجا کمیں اور ازراہ تعجب یہ کہنے گئے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدی جاکرواپس آ محے۔

## كافرول كاواقعه كي سجائي كي نشانيان طلب كرنا

محمہ بن اسحاق ام بانی بنت ابی طالب سے معراج نبوی کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے ۔ جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا تو ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھی تو فرمایا: ام بانی! میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے ویکھا تھا پھر میں بہت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی بھراب صبح کی نماز پڑھی جیسا کہ تم فراب سے ہو۔ پھر بھی جیسا کہ تم (لوگ) و مکھ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاور دکا کندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاور دکا کندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاور دکا کندہ کیڑ لیا اور عرض کیا! یا نبی اللہ آپ لوگوں سے یہ قصہ نہ بیان سیجے کہ وہ آپ کو جھٹلا کیں گے اور کا کندہ ایڈا ورشش کیا! یا نبی اللہ علیہ وسلم کی خوادر بیان کرونگا۔ ایڈا ورشش کیا اللہ علیہ وسلم میں نے آپ ایک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں نے آپ ایک حبثی اور ندی ہے تھے جھے جائے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپی ایک حبثی اور ندی کیا: آپ کے جیجھے جھے جائے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپی ایک حبثی اور نہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں

لوكول سے جوكبيں اور لوگ جوآ ب صلى الله عليه وسلم سے كبير اس كوسے۔

جب آب ملی الله علیه وسلم با ہرتشریف لے محے اور لوگوں کو قصد سنایا۔ انہوں نے تعجب کیا اور کہا: اے محمر اس کی کوئی نشانی ہمی ہے۔ (جس سے ہم کو یقین آئے) کیونکہ ہم نے اسی بات معی نیس سی-آ ب ملی الله علیه وسلم نے فرمایا:اس کی نشانی بیہے کہ میں فلال وادی میں فلاں قبیلہ کے قافلہ پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ حمیا تھا میں نے ان کو بتایا **تھا۔**اس وقت میں شام کی طرف جار ہاتھا ( بعنی سفر معراج کا آغاز تھا پھر میں واپس آیا اور جب ضجناں میں فلال قبیلہ کے قافلہ بر پہنچا تو میں نے لوگوں کوسوتا ہوا پایاان کے ایک برتن میں پانی تعااور انہوں نے اس کوڈھا تک رکھا تھا میں نے ڈھکٹا اتار کراس کا یانی پیا بھرای طرح برتن ڈھا تک ویا۔اس کی نشانی رہمی ہے کہاس کا قافلہ اب بیضاء سے تعیبۃ التعیم کی طرف آرہاہے سب ے آ کے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے اس پر دو بورے لدے ہوئے ہیں ایک کا لا دوسرادھاری وارہے۔لوگ جنیة التعلیم کی طرف دوڑے تواس اونٹ سے پہلے کوئی اوراونٹ نہیں ملاجیسا کہ آ پ صلی الله علیه دسلم نے فر مایا تھا۔ دوسروں ہے بھی ہو چھا (جن کے اونٹ کا بھا گنا بیان فر مایا تھا) پہلوگ مکہ آ چکے تھے انہوں نے کہا واقعی سیح فرمایا اس وادی میں ہمارااونٹ بھاگ ممیا تھا ہم نے ایک محض کی آوازی کے جمیں اونٹ کا بتار ہاہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔ جیمق کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کی درخواست کی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کو بدھ کے دن قافلہ آنے کی خبر دی۔ جب بدھ کا ون آیا تو وہ لوگ نہ آئے یہاں تک کہ سورج غروب کے قریب پہنچ عمیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی توسورج غروب ہونے سے رک گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آ ب صلی اللّٰدعليه وسلَّم نے بيان فر مايا تھا آئے۔

#### فائده

سورج کے جانے میں کوئی اشکال نہیں اس لئے ندا نکار کی وجہ ہوسکتی ہے اور سورج رک جانے کا عام چرچا اس لئے نہ ہوا کہ تھوڑی در کے لئے ایسا ہوا ہوگا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہو۔ سِنْ النِيَا النِيَا الْفِيا اللهِ ا

اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں ہے دیکھ لیا اور کانوں سے س لیا گر اپنی اس تکذیب اور عنا دپر تلے رہے اور مقابلے پر تلے رہے اور مقابلے پر تلے رہے۔

# معراج ہے پہلے کی نمازیں

ان روایات سے چندامور ثابت ہوتے ہیں۔

اول عشاء اور فجر کے درمیان آنے جانے کا سفرختم ہوگیا۔ اورعشاء کی نمازگواس وقت فرض نہ تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہوں گے۔ دوسرے مونین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیے ہوں گے۔ فجر کی بینمازگومعران کے بعد تھی مگرا حادیث سے جبریل علیہ السلام کی اول امامت ظہر کی نماز کے وقت ثابت ہوتی ہوتی ہوتو غالبًا نماز کی فرضیت کی ابتداء ظہر کے وقت سے ہوگ ۔ بیت المقدس میں جونماز پڑھی اس کے متعلق فرضیت کی ابتداء ظہر کے وقت سے ہوگ ۔ بیت المقدس میں جونماز پڑھی اس کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے جانت الصلاق و اس سے عشاء کی نماز مراولینا مشکل ہے۔ کیونکہ عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی بھے تھے تو غالبًا بہتجد کی نماز ہوگی ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرایک زمانہ تک فرائض کی طرح موکدر ہی اور اذان اس تبجد کے لئے ہوتی ہوگی جیسا کہ رمضان المبارک میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تبجد کے وقت میں آئی ہے۔

معراج جسماني تفا

دوسری بات بیر ٹابت ہوتی ہے کہ معراج جسمانی تھی ورنہ لوگوں کے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔اس جھٹلانے کی وجہ ہے آپ کے بیہ جواب دینے کی کیا وجہ کہ معراج جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی اور نیند کی حالت میں ہے کہ نیند کی حالت میں عقل سے بہت دور چیز کا وعویٰ بھی قبولیت کی گنجائش رکھتا ہے۔

## حضرت ابوبکررضی الله عنه نے سنتے ہی تصدیق کردی

حصرت عا نشدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورات ہی رات مسجد اقصلی کی طرف لے جایا گیا۔ توضیح کولوگوں ہے تذکر ہ فر مایا۔ بعض جومسلمان ہوئے تتھے جلداؤل ۱۳۹۱ مرتد ہو گئے اور بعض مشرکین حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور کہا: اپنے مرتد ہو گئے اور بعض مشرکین حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باس دوڑے گئے اور کہا: اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے گئے ہیں کہ مجھ کورات بی رات بیت المقدی لے جایا گیا۔ حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں ۔ انہوں نے فرمایا: اگر وہ کہتے ہیں ۔ لوگ کہنے گئے کیا تم اس بات کی تقد ایش کرتے ہو کہ بیت المقدی کے وہ بیت المقدی کی قدر دور ہے ) انہوں نے فرمایا: ہاں میں تو اس سے زیادہ دور کی بات میں ان کی تقد ایش کرتا ہوں؟ لیتی آ سان کی خبر کے بارے میں جوان کے پاس میں تو اس سے باس میں تا مصد ایش رکھا گیا۔ (دواہ الیا می فراد میں کم ہے ) ان کی تقد ایش کرتا ہوں ۔ اس لئے ان کا نام صد ایش رکھا گیا۔ (دواہ الیا می فراد میں کم اس کی ورنہ اگر آ ہے سلی اس سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جا گئے کی حالت میں جم کیا تھ ہوئی ورنہ اگر آ ہے سلی اس سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جا گئے کی حالت میں جم کیا تھ ہوئی ورنہ اگر آ ہے سلی اس سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جا گئے کی حالت میں جم کیا تھ ہوئی ورنہ اگر آ ہے سلی اس سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جا گئے کی حالت میں جم کیا تھ ہوئی ورنہ اگر آ ہے سلی

اں سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جاشنے کی حالت میں جسم کیساتھ ہوئی ورندا کرآپ مسلی
اللہ علیہ وسلم نیندکا دعو کی فرماتے تو وہ ایسی عقل سے دور بات بھی نہی کہ بعض لوگ مرتد ہوجاتے۔
بیت المحقد س کا سما منے لایا جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں نے اپنے آپ کو حظیم میں ویکھا کہ قریش مجھ سے میر سے سفر معراج کے متعلق بوچھ
رہے ہتے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدی کی ٹی با تیں بوچھیں جن کو میں نے (ضرورت نہ بھے کی وجہ سے ) یا د نہ کیا تھا تو مجھ کواس قدر تھان ہوئی کہ الی بھی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدی کو میر سے سامنے ظاہر کر دیا کہ جوجو وہ مجھ سے بوچھتے تھے میں بیت المقدی کو د کھے کر بتا تا تھا۔ (رواہ مسلم کذائی المشکو ق)

احمد اور بزاز نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس کو میر ہے سامنے لا یا گیا کہ میں اس کو و کمچھ رہا تھا یہاں تک کہ قبل کے گھر کے پاس لا کر رکھا گیا اور آپ نے ساری بات بیان فر مائی۔

ابن سعد نے ام ہانی سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس تصویر کی شکل میں میرے سامنے آ گیا اور میں ان لوگوں کواس کی علامتیں بتلار ہاتھا اور ام ہانی کی اس حدیث میں ہے سامنے آ پ صلی اللہ علیہ وَ کم سے بوچھا کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ رواوں نے آپ صلی اللہ علیہ وَ کم سے بوچھا کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ

فرماتے ہیں: میں نے ان کو (غیرضروری ہونے کی وجہ سے ) گنا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں: بس میں اس کود کھتار ہتا اور ایک ایک درواز ہ کوشار کرتا جاتا تھا۔ ابو یعلی کی روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والامطعم بن عدی جبیر بن مطعم کا والد تھا۔

اس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ سفر جا گئے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ورنہ بیہ اعتراض ہی نہ ہوگا۔

# حضرت ابو بکررضی الله عنهنے بیت المقدس کے نقشہ کی تقیدیق کی

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا؟ کہ آپ بیان فرمائیے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے متھا ورابو بکر رضی اللہ عنہ اس کی تقعدیق کرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر اتم صدیق ہو۔ (کذافی سیرۃ ابن ہشام) ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ فرمایا: ابو بکر وضی اللہ عنہ کہ وقتی میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ ان کا بوچھا شک وامتحان کیلئے نہیں تھا بلکہ اس کے تھا کہ کارس لیس اور کھا رکوحضرت ابو بکر پراس بات میں اعتماد تھا کہ بیت المقدس کود کھے ہوئے جیں اور یہ اطمینان تھا کہ بیت المقدس کود کھے ہوئے جیں اور یہ اطمینان تھا کہ بین ظاہری بات میں غلط بات کی تقددیق نہ کریے گئے۔

# بیت المقدس سامنے لانے کی صورت

بیت المقدس کا پی جگہ پر و کرنظر آنایا دار عقیل کے پاس آکر رکھا جانایا اس کی تصویر کا سامنے آجانا۔ ان روایت کا مطلب بیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تصویر کوسامنے کر دیا اور تصویر جس جگہ نظر آئی وہ دار عقیل ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کی تصویر بالکل بیت المقدس ہی جیسی تھی اس وجہ سے بیت المقدس کا سامنے آنافر مایا اب بیا شکال بھی ختم ہو گیا کہ اگر بیت المقدس یہاں آتا تو اپنی جگہ سے اتنی دیر غائب ہوتا اور ایسی مجیب بات تاریخ میں منقول ہوتی۔

# سفرمعارج میں غلبہ اسلاکی مشکلات افکاشارات مشکلات افکاشارات

آسانوں میں انہی چند حضرات انبیاء کرام کوآنخضرت کی طاقات کیلئے خاص کرنے میں ان خاص حالات کی طرف اشارہ تھا جو حضور کو بعد میں وقافو قابیش آئے جیسا کہ علما تیجیر کا قول ہے کہ جس نی کوخواب میں دیکھے اس کی تعبیر ریہ ہے کہ اس جیسے حالات اس کو پیش آئیں گے۔ ججرت کا اشارہ

پہلے آسان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اول الانبیاء ہیں اوراول الاباء ہیں اس لئے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرائی می اوراس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس سے حضرت آدم نے آیک دیمن کی وجہ سے آسان اور جنت سے ذمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ ای طرح آپ بھی کہ سے مدید کی جانب ہجرت فرمائی سے اور حضرت آدم کی طرح آپ کو طن مالوف کی مفارقت طبعاً شاق ہوگ۔ میہ ودکی ایڈ اءرسما نیول کا اشارہ

دومرے آسان میں حضرت عیسیٰی وحضرت کی علیماالسلام سے ملاقات ہوئی حدیث میں بہرے اسان میں حضرت عیسیٰی وحضرت کی علیماالسلام اخیر زمانہ میں دجال کے لئے آسان سے درمیان میں کوئی بی نہیں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیمالسلام اخیر زمانہ میں دجال کے لئے آسان سے درمیان میں کوئی بی نہیں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیمالسلام اخیر زمانہ میں دجال کے لئے آسان سے اس کے درامت محمد میں ایک بجدوہ ہونے کی حیثیت سے شریعت محمد ہیکوجاری فرمائیں میں حاضر قیامت کے دن حضرت میں عاضر ہوں کے دفواست کریں محمد ان وجوہ سے حضرت عیسیٰ علیمالسلام سے معان میں دوجوہ سے حضرت عیسیٰ علیمالسلام سے معان میں دوجوہ سے حضرت میں دوجوہ سے معنی قرابت نسبی ہے کہ حضرت میں علیمالسلام کی معیت کی وجہ سے محض قرابت نسبی ہے کہ حضرت میں بیود کی علیمالسلام اور حضرت بی علیمالسلام دوجوں ضلیم سے بعد کی علیمالسلام اور حضرت بی علیمالسلام دوجوں ضلیم سے بعد کی علیمالسلام دوجوں ضلیم سے بعد کی علیمالسلام دوجوں ضلیم سے دریے آزار ہوں میں اور آپ کے ل

کے لئے طرح طرح کے عمراور حیلے کریں سے مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود بے بہود کے شرے محفوظ رکھاا ک طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کے شرے محفوظ رکھے گا۔ برا دری کی ایڈ اکا اشارہ

تیرے آسان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ اس ملاقات میں اشارہ اس طرف تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ بھی اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھا کیں گے اور بلآ خرآپ غالب آکیں گے اور ان سے درگز رفرما کیں گے۔ چنانچ فتح کمہ کے دن آپ نے قرایش کو ای خطاب سے خاطب کیا جس سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خطاب کیا تھا۔ چنانچ فرمایا۔ لا تشویب علیکم الیوم بعفو الله لکم وهو اد حم الراحمین اذھبو افائتم المطلقاء ای العتقاء

آج تم پرکوئی ملامت نہیں۔اللہتم کومعاف کرے۔وہار حم الواحمین ہےاور جاؤ تم سبآ زادہو۔

نیزامت محربی جنت میں داخل ہوگی تو یوسف علیدالسلام کی صورت پرہوگ۔ سلاطین کی دعوت اور بلندمر تنبہ یانے کا اشارہ

حضرت ادر لیس علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فر ما کیں گے کیونکہ خط اور کتابت کے اول موجدا در لیس علیہ السلام ہیں نیز حضرت ادر لیس علیہ السلام کے بارے میں ورفعت مکانا علیہ آیا ہے تو ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی اللہ تعالی رفعت منزلت اور علوم تبت عطا فر مائے گا۔ چنانچہ جب آپ نے شاہ روم کے نام والا نام تجریر فر مایا تو شاہ روم مرعوب ہوگیا۔

قرنیثی سرداروں کے تل کا اشارہ

اور حفزت ہارون علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح سامری اور گوسالہ پرستوں نے حضرت ہارون کے ارشاد پر عمل نہ کیا تو ان کا انجام یہ ہوا کہ اس ارتداد کی سزامیں قبل کئے گئے۔اسی طرح جنگ بدر میں قریش کے ستر سردار مارے گئے اور سترقید کئے گئے اور عزبین کومرتد ہوجانے کی وجہ نے آل کیا گیا۔

بلكشام كمفتوح مونے كااشاره

اور حضرت موی علیه السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح مویٰ علیه

سِيْسِ النَّهُ النَّالِينِ النَّلِينِ النِيلِي النَّلِيلِي النَّلِيلِي النَّلِيلِي النَّلِيلِي النَّلِيلِي النَّلِيلِي النَّلِيلِي النِيلِيلِي النَّلِيلِي النِيلِيلِي النِيلِيلِي اللَّلِيلِي النِيلِيلِي اللَّلِيلِيلِي اللَّلِيلِيلِي اللَّلِيلِي اللِيلِيلِي اللَّلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللَّلِيلِي اللَّلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللَّلِيلِي الللِيلِي اللَّلِيلِي الللِيلِيلِي اللِيلِيلِي الللِيلِي اللِيلِيلِي اللَّلِيلِي اللِيلِي اللِيلِي اللَّلِيلِي الللِيلِي الللِيلِيلِي اللِيلِي الللِيلِي اللِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي الللِيلِي الللِيلِي الللِيلِي اللِيلِيلِي الللِيلِي اللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِي اللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِيلِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِي الللِيلِيلِي الللِيلِي اللللِيلِي الللِيلِيلِي

السلام ملک شام میں جبارین سے جہاد وقبال کے لئے مجے اور اللہ نے آپ کوفتے دی اس طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد وقبال کیلئے داخل ہوں مجے چنانچہ آپ شام میں غروہ تبوک کیلئے تشریف لے مجے اور دومتدالجندل کے رئیس نے جزید دے کرمکے کی درخواست کی آپ نے اس کی صلح کی درخواست منظور فر مائی اور جس طرح ملک شام حضرت ہوگ کے بعد حضرت می کی آپ نے باتھ پر فتح ہوا اس طرح حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر فتح ہوا اس طرح حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر بورا ملک شام فتح ہوا اور اسلام کے زیر تکمین آیا۔

#### ججة الوداع كااشاره

اورساتویں آسان میں اہراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔

بیت معمورساتوی آسان میں ایک مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے محاذات میں واقع ہے ستر ہزار فرشتے روز انداس کا حج اور طواف کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم فلیل اللہ بانی کعبہ بیں اس لئے ان کو یہ مقام عطا ہوا۔ اس آخری ملاقات میں حجتہ الوداع کی ملرف اشارہ تھا کہ حضور پرنوروفات سے چیشتر حج بیت اللہ فرمائیں کے اور علما تی جیسے کے خواب میں محضرت ابراہیم کی زیارت حج کی بشارت ہے۔

# فنتح مكهاوروصال كااشاره

ابن منیر فرماتے ہیں کہ یہاں تک سات معراجیں ہوئیں آٹھویں معزاج سدرۃ المنتہیٰ تک ہوئی اس میں فتح کم کی طرف اشارہ تھا جو ۸ھ میں فتح ہوااورنویں معزاج سدرۃ المنتہیٰ سے مقام صریف الا قلام تک ہوئی اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہوا۔ جو ۹ ھیں پیش آیا اور دسویں معراج رفرف اور مقام قرب اور دنو سک ہوئی جہاں دیدار ضداوندی مواوسال کا اشارہ اور کلام ربانی سناس دسویں معراج میں چونکہ بقاء خداوندی حاصل ہوا اس لئے اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جمرت کے دسویں سال حضور کا وصال ہوگا اور اس سال خداوند ذوالجلال کا لقاء ہوگا اور دارد نیا کوچھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جاملین گے۔

# باه



یژرب امریز، میں سلیدام کی روشی امل مَریز کی پہلی اجماعی بعیت مریز والوں کی دوسری اجماعی بعیت حضور منطق کی فدرت میں میرز تشریف وری کی درخواست صحابہ کرام مخادم کی جمرت حضور منطق کی بجرت



# يترب (مدينه) مين سيالم كي روي

سفیر کے اس استقلال نے چونکہ بتادیا کہ وہ دنیا میں کسی کی ذرہ برابر مددیر بھروسہ کئے بغیر ساری عمراسی کوشش میں کھیانے کو تیار ہوکر آئے ہیں اور عالم کا کوئی انقلاب کیسا ہی توی کیوں نہ ہوآ خری سانس تک اکوائے ارادے سے بازنہیں رکھ سکتا۔ اس لئے ادھرآ پ کی قوم مخالفت برتل می اورادهرآب نے اینے دعوے کے اعلان میں زور دیا کہ باہر کے آنے والے مسافر بھی بن لیں اور پیہ بلند آ واز گونج کی طرح عرب کے سارے سنگستان میں پھیل جائے۔ چنانچہ وسم ج میں بیرونی قافلے ہر جارطرف سے مکہ میں آئے اورسفیری اس صدا کو جے الل کمہنے دیوانہ کی ہاتیں کہ کر بےاثر بنانا جا ہاتھاا ہے کا نوں میں ڈال کرلے گئے۔ یہ صرف حق بی کی خاصیت ہے کہ باوجود شدید خالفت اور سخت مقابلہ کے بھی اس کا جج دلوں میں جے بغیرنہیں رہتاا ور گوکتنی ہی کوشش کی جائے کہ بیج کا ماننے والا دنیا میں کوئی نہو محرممکن نہیں کہ وہ اپنارنگ لائے بغیررہے اس لئے بیرونی قافلوں میں سب سے پہلے اہل مدینداس ہے متاثر ہوئے اوران کی زمین قلب میں کلمہ تو حیدورسالت کی ختم زیزی شروع ہو گئی جونکہ وہ لوگ عناد ومخالفت ہیے خالی تنھے۔ضد وعنا داورتمردومقابلہ کا رنگ ان میں بالكل نەتھا۔ نيزايينے ہموطن اہل كتاب يعني يہود يوں ہے آنے والے خداوندي سفير كا حال اوراس کے علمی عملی کمال کا تذکرہ سنتے رہتے تھے اس لئے ان کواس دعوے کے ماننے میں جس کواہل مکہنے بزعم حکومت رد کرنا جا ہاتھا کیجھ بھی تامل نہ ہوااور وہاں واسطہ دروا سطہ سفیر

کی سفارت کوسچا سمجھنے والے دن بدن بڑھنے گئے۔ (مہناب عرب) ابل طائف نے جس سعادت کی قدر نہیں کی اہل یٹرب کی خوش نصیبی نے اس کا استقبال کیا۔ (سرے مبارکہ)

# مديبنه منوره كامحل وقوع

کم معظمہ سے شال کی جانب تقریباً دوسومیل (سوا تین سوکلومیٹر) کے فاصلہ پرایک زرخیز علاقہ میں آباد یوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان میں سب سے بڑی آبادی کا نام بیڑب ہے۔ اس کے دوطرف دوسنگلاخ ہیں ان کولاجئین کہا جاتا ہے اور حرتین بھی کہلاتے ہیں۔ جانب مشرق میں تقریباً آٹھ میل تک چھوٹی آباد یوں کا سلسلہ چلا گیا ہے ان کو عوالی کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب بھی اسی طرح کی آبادیاں ہیں۔ موالی کہا جاتا ہے۔ موضع قباای طرف ہے۔ دوسری جانب بھی اسی طرح کی آبادیاں ہیں۔ ان کواسافل کہا جاتا ہے۔

یٹرب کے تیبی حصہ میں برسات میں پانی بھرجا تاہے جس کی وجہ سے یہاں کی آب و
ہوامرطوب رہتی ہے۔ یہاں کا بخار ''حمل یٹرب'' پورے عرب میں مشہور ہے۔ یئرب نام
میں آب و ہوا کی خرابی کو بھی دخل ہے ( کیونکہ ٹرب جو یٹرب کا ماخذ ہے۔ ملامت کرنے
کے معنی میں آتا ہے )اس بورے علاقے میں کاشت ہوتی ہے۔ مگر خاص پیداوار محجور ہے۔
کیجوروں کے بڑے بڑے بڑے باغات ہیں۔ یہاں کے مجبور دور دور جاتے ہیں۔ (برت بارک)

# مدينةمنوره ميسآ بادقبائل اوس وخزرج

کم وہیں ایک ہزارسال پہلے یمن ہے اجر کردو بھائی سرز مین حجاز میں داخل ہو ہے اور یہاں آ کرآ بادہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام'' اول' تھا دوسرے کا نام'' خزرج'' باپ کا نام صارف ماں کا نام قبلہ ۔ اس لئے اول اورخزرج کی اولا دکو بنوقیلہ بھی کہتے ہیں۔ اب (یعنی آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورمسعود میں) اوس اور خزرج دوقیلے ہیں جن کی بہت می شاخیس (بطن الگ الگ نام ہے مشہور ہیں۔ بنونجار بنوسا عدہ 'بنوعمرو بن عوف وغیرہ اس طرح یہ دوقیلے بہت سے بطنوں میں بٹ گئے ہیں۔

جلداؤل ۲۹۹

سیبرین بھے ہیں۔ بیٹر ب کی آبادی تقریباً چھ ہزار ہے اوراتی ہی آبادی عوالی اوراسافل کی ہے۔ان سب کا ایک'' دیوتا'' ہے۔''المنا ۃ الطاخیہ''۔

مثلل مکداور پیرب کے بھی ایک مقام ہے۔ وہاں اس کا مندر ہے۔ پیسب ''المناة الطاع نیہ'' کے بھیت ہیں۔ گراصل تیرتھ کعبہ ہے۔ وہاں ہرسال'' جج'' کو جاتے ہیں۔ اوران بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ جو'' قرایش'' نے کعبہ میں رکھ رکھے ہیں۔ قرایش ان کے مہنت ہیں اور بیسب ان کے ہم ند ہب اوران کے تابع ہیں۔ ان سب کی سل بھی ایک ہی ہبت ہیں اور میسرت اساعیل اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کو اپنامورث اعلی مانے ہیں اور ہے کیونکہ یہ بھی حضرت اساعیل اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کو اپنامورث اعلی مانے ہیں اور اس بنا پر دشتہ داریاں بھی ہیں۔ بیسب کا شکار اور زمیندار ہیں۔ عمو آنا خواندہ۔ جامل کی وقت بیاس پورے علاقہ کے فرماں روا تھے۔ اس زمانہ کے قلعوں کے او نچے آثار (کھنڈر) اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان کو' اطام بیڑب' کہا جاتا ہے۔

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے تو اس كا نام'' مدينة النبي'' ركھ ديا گيا پھر كثرت استعال كے باعث صرف''مدينه' (اوام الله شرفها) كہاجائے لگا۔ (سرے مباركه)

# مدینه میں یہود یوں کی معاشرتی 'سیاسی اور معاشی حیثیت

اس علاقہ میں دوسری نسل بنواسرائیل کی ہے جو حضرت موکی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔
اور یہودی کہلاتے ہیں۔ یٹرب (مدینہ) کے اطراف میں نین نین چارچار میل کے فاصلہ
پران کے قبیلے آباد ہیں ان میں ہے مشہور یہ نین ہیں۔ بنوقیمقاع۔ بنونسیراور بنوقر بظہ۔ یہ
سب خوش حال ہیں۔ ان کی آبادیاں قلحہ نما ہیں۔ شاداب باغات میں گھری ہو کی ہر طرح
سے محفوظ باغات کے علاوہ ان کے تجارتی سلط بھی ہیں اور ان کا سودی کاروبار بھی بہت
پھیلا ہوا ہے۔ اپنی اپنی حثیت میں یہ سب قبیلے آزاد ہیں۔ ان کی مجموعی آبادی بھی یٹرب
کی آبادی کے لگ بھگ ہے۔ ان کے یہاں تعلیم کا انظام بھی ہے۔ ایک تعلیم ادارہ '' بیت
المداری' کے نام سے قائم ہے۔ جس میں توریت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یٹرب کے عام
باشندے ان کی تعلیم برتری سے متاثر ہیں۔ یہاں تک کہ بعض خوش عقیدہ اپنے ہونہار بچوں
باشندے ان کی تعلیم برتری سے متاثر ہیں۔ یہاں تک کہ بعض خوش عقیدہ اپنے ہونہار بچوں

اوں اور خزرج مجھی بھائی برادر کی طرح رہے ہوں گے۔ گراب وہ جنگجو حریف ہیں اور تقریباً سواسو برس سے برابراڑ ائی کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں نہایت خونریز لڑائی ہوئی جو'' حرب بعاث' کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کے بڑے بروے سردار کام آ مچکے ہیں۔

یہودی ان لڑا ئیوں میں شریک نہیں ہوتے البنۃ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑ کاتے رہتے ہیں۔ پھران کی بدحالی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔سودی قرض دیکر ان کی بہت ہی جائیدادیں قبضہ میں لے چکے ہیں۔(بیرے ہارکہ)

#### اوس وخزرج کے لیڈر

اوس اورخزرج کے بڑے لوگوں میں اب صرف دوباتی رہ مکتے تصے عبداللہ بن الی بن سلول قبیلہ خزرج کارئیس اورلیڈرابوعامر بن سیفی بن نعمان قبیلہ اوس کارئیس وامیر۔ (سیرے ہارکہ)

## مدينه مين نبي آخرالزمان كاانتظار

توریت کی پیشین گوئیوں کے بموجب بہودی ایک آنے والے نبی کے منتظر سے وہ اس کی علامتیں بھی بیان کیا کرتے ہے۔ ان بہود ہوں میں کچھ خاندان وہ بھی ہے جن کے مورث اور اجداد اس امید پر بہاں آ کرآ باد ہوئے ہے کہ نبی آخر الزبان کا ظہور اس مرز مین میں ہوگا۔ گروہ تعصب کروہ پرتی اور صرف اپنے گروہ کوسب سے او نچا اور خدا کا محبوب بھنے کا غلط عقیدہ جو ان کے ذہنوں میں رچا ہوا تھا اور ایک جذبہ بن گیا تھا اس نے اس خوش آ کندتھور کو اور اس تمنا کو یقین کا درجہ دیدیا تھا کہ آنے والا نبی کے گروہ میں ہوگا۔ اس سلسلہ میں بہت کی رواییتی بھی گھڑ لی تھیں۔ وہ بیجھتے تھے کہ جیسے بی وہ نبی ظاہر ہوگا ان کا اقبال نقط عروج پر بہنچ جائے گا۔ چنا نچہ مشرکیین یعنی اوس اور خزرج سے کسی بات پر بحث ہوتی یا کسی موقع پر مشرکیین کے سامنے زج ہونا پڑتا تو یہی روایتیں اور پیش گوئیاں بحث ہوتی یا کسی موقع پر مشرکیین کے سامنے زج ہونا پڑتا تو یہی روایتیں اور پیش گوئیاں بیان کر کے ان کومرعوب کیا کرتے ہے کہ ''۔ مشرکین

کے کان آنے والے نبی کے تذکرہ سے نا آشنانہیں رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یمی آشنائی ان کے لئے مشعل راہ بی۔ (بیرت مبارکہ)

#### مديبنه كےسرداروں كامسلمان ہونا

اسعد بن زرارہ اورزکوان بن عبدالقیس مدینہ کے تماکدین میں سے تھے۔ یہ مکہ کے رئیس اعظم عتب بن ربیعہ کے پاس مدہ حاصل کرنے کیلئے پہنچے۔ عتبہ نے کہا ہم خود عجیب پریشانی میں جتا ہیں۔ ہمارے یہاں ایک فخص پیدا ہو گیا ہے۔ تو حید کا قائل ہے۔ ہمارے و بیتانی میں جتا ہیں۔ ہماری بہت پڑھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں خدا کارسول ہوں۔ و بیتانوں کی تر دید کرتا ہے۔ نمازی بہت پڑھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں خدا کارسول ہوں۔ اس نے ہمارے سارے نظام کودر ہم برہم کرد کھا ہے۔ ہمیں خودا پنے سے فرصت نہیں۔ ہم

عتبہ کے اس شکوہ نے نفرت کے بجائے ان دونوں کے دلوں ہیں جمہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) سے ملا قات کی امنگ پیدا کردی۔ بینتبہ سے رخصت ہوئے۔ نا کہ بندی کی وجہ سے پہنچنا مشکل تھا مگران دونوں نے کوشش کی ادر کی طرح آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تک وینچنے میں کا میاب ہو گئے۔ خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو کی۔ کلام پاک کی آ بیتی سنیں۔ دعوت اسلام کو سمجھا د ماغ صاف تھا۔ دل صاف تھا۔ طبیعت حق کی طرف مائل تھی۔ اللہ کے کلام نے اثر کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

مدینہ واپس پنچے تو حضرت اسعد نے اپنے دوست ابوالہیثم بن تمعان سے اپنے مسلمان ہونے کا ماجرا سنایا۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ان دونو ل کے متعلق میر بھی روایت ہے کہ بیر پہلے ہی سے شرک سے بیزاراور تو حید کی طرف مائل تتھے۔ (سرے مبارکہ)

#### دواور بزرگ

دوبزرگ اور تنے۔رافع بن ما لک آزرتی اور معاذ بن عفراء۔ بیرجج یا عمرہ کیلئے مکہ معظمہ آئے۔اور کسی طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیالات کا موقع ل محیا۔ بیدونوں بھی اسلام سے مشرف ہوگے۔ (بیرے ہارکہ) 

# مج كے موقع برمختلف قبائل كودعوت

جب آپ نے دیکھا کہ قریش اپنی ای عداوت اور دھنی پر تلے ہوئے ہیں تو جب موسم جم آتا اور اطراف وا کناف ہے لوگ آتے تو آپ خودان کی فرودگاہ پر تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دینے اور دین برحق کی نصرت وحمایت کے لئے فرماتے ۔ آپ تو لوگوں کو تو حید و تفرید صدق وا خلاص کی طرف بلاتے اور آپ کا چچا ابولہب جس کا نام عبدالعزی کی تو حید و تفرید صدق وا خلاص کی طرف بلاتے اور آپ کا چچا ابولہب جس کا نام عبدالعزی بن عبدالمطلب تھا وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ اے لوگو! دیکھو بی خصے می کولات اور عزی سے چیزانا چا ہتا ہے اور بدعت اور کمرائی کی طرف تم کو بلاتا ہے تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا (سر قالمعلق)

#### مختلف قبائل کے جواب

غرض یہ کہ آپ نے مختلف قبائل پر اسلام چیش کیا اور ان کو اسلام کی نصرت وحمایت کی دعوت دی کسی نے بیہ کہا کہ ہم اس

شرط پرآپ کی نفرت و حمایت کریں گے کہ اگرآپ فتح یاب ہوئے تو اپنے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنا کیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں اللہ کو اختیار ہے جس کو چاہے بنائے ان لوگوں نے کہا یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہوکر اپنی گردنیں کٹا کیں اور اپنے سینوں کوعرب کے تیروں کا نشانہ بنا کیں اور جب آپ کا میاب ہوجا کیں تو دوسرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوں۔ (بیرة المعطق)

# قبیلہ بنی ذہل کے سردارے گفتگو

قبیلہ بی ذہل بن شیبان کے پاس آپ تشریف لے محصے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قبیلہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تنے۔مفروق بن عمرواور ہائی بن قبیصہ اس قبیلہ کے سرداروں میں سے تنے۔حضرت ابو بکڑنے مفروق سے خاطب ہوکر کہا کہ کیاتم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی خبر نہیں پہنی اور بدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں بہی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں بہی اللہ علیہ وسول ہیں (برة المعلق)

## سرداركودعوت

مفروق نے کہا ہاں میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے اے سردار قریش آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ آپ کر جے اور فر مایا اللہ کو وحدہ لاشر یک لہ اور مجھ کواس کارسول اور پینج بر مانو اور اس کے دین کی جمایت کرو۔ قریش نے اللہ کا تھم مانے سے انکار کر دیا اور اس کے رسول کو جھٹلا یا اور باطل کے نشے ہیں حق سے مستعفی ہو گئے و اللہ ہو الغنی المحمید اور اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے بعنی اس غنی حمید کو تو ذرہ برابر ضرورت نہیں کہ تم اس کے دین کو قبول کرو۔ اس کی نصرت اور حمایت کے لئے کھڑے ہو ہاں اگر تم کوا پی فلاح اور بہودی کی فکر ہے ہو ہاں اگر تم کوا پی فلاح اور بہودی کی فکر ہے تو ہی اور ہدایت کو قبول کرواور باطل اور گراہی سے تو بہرو۔ (سرۃ المعلق)

# سردار کا قرآن کریم سے متاثر ہونا

مفروق نے کہااور آپ کس شے کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے بیآ بیتی تلاوت فرمائیں

قل تعالو ااتل ماحرم ربكم عليكم الاتشركوابه شيئًا وبالوالدين احساناً ولا تقتلواولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا

الفواحش ماظهرمنها ومابطن ولاتقتلو االنفس التي حرم الله الا بالحق ذُلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

آپان سے کہئے کہ آؤمیں تم کوہ چیزیں پڑھ کرسناؤں جن کوتمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ احسان کرنا اولا دکو حرام کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ احسان کرنا اولا دکو افلاس کی وجہ سے قبل نہ کرنا ہم تم کو بھی رزق دیں گے اوران کو بھی اور بے حیائیوں کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ اعلانہ یہوں یا پوشیدہ اور جس نفس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے اس کوقل نہ کرنا گرکسی حق کی بناپران باتوں کا اللہ تم کوتا کیدی تھم دیتا ہے تا کہ تم سمجھو۔

مفروق نے کہا خدا کی شم یہ کلام تو زمین والوں کانہیں۔اے براُ در قریش اور کس شے کی طرف بلاتے ہو۔آپ نے بیآ یتیں تلاوت فرمائیں۔

ان الله يا مربالعدل و الاحسان وايتاءِ ذي القربيٰ و ينهٰي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

بے شک اللہ تعالیٰتم کوعدل اوراحسان اوراہل قرابت کے ساتھ سلوک کا تھکم دیتا ہے اور ہر بے حیائی اور بری بات ہے تم کونع کرتا ہے تا کہتم تھیجت بکڑو۔

# سردار کی حق گوئی

مفروق نے کہا کہ واللہ آپ نے نہایت عمد واخلاق اور پسندید و افعال کی طرف بلایا ہے سکین مجبوری ہدہ کہ میں اپنی قوم سے بغیر دریا فت کئے ان کے موجود نہ ہوتے ہوئے آپ سے کوئی معاہدہ کرلینا مناسب نہیں سجھتا نہ معلوم کہ وہ لوگ اس معاہدہ کو قبول کریں یا رد کریں۔ علاوہ ازیں ہم کسری کے زیراثر ہیں۔ کسری سے ہم معاہدہ کر پیکے ہیں کہ کوئی نیاا مربغیر آپ کی اطلاع کے ہم طے نہ کریں گے اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہیں کہ وہ کی نیا مربغیر آپ کی اطلاع کے ہم طے نہ کریں گے اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہیں کہ وہ کی نیا مربغیر آپ کی اطلاع کے ہم طے نہ کریں گے اور مؤالب گمان یہ ہے کہ اگر ہیں ہے اس قتم کا معاہدہ کریں گے تو کسری کی وضرور نا گوار ہوگا۔ آپ نے مفروق کی

اس سچائی اور راست گوئی کو پسند فر مایا اور بیرکہا کہ انٹدا ہے وین کا خود حامی اور مدد گار ہے اور جولوگ اس کے دین کی حمایت کریں گے عنقریب اللہ ان کو کسریٰ کی زراور زمین کا وارث بنائے گا۔ (سیرۃ المصلیٰ)

بعدازاں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ابو بکڑگا ہاتھ پکڑ کرمجلس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تنھے۔ ان کی مجلس میں پہنچ (جبیبا کہ عنقریب اس کا بیان آتا ہے ) ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا۔

# فتبيلهاوس كاليبلامسلمان

ای سال ابوابحسیر انس بن رافع مع چند جوانوں کے اس غرض سے مکہ آئے کہ بمقابلہ خزرج۔ قریش میں سے کسی کوابنا حلیف بنا ئیں ان جوانوں میں ایاس بن معاذبھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ اور فرمایا جس مقصد کیلئے آئے ہواس سے کہیں بہتر شے میں تہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابوالجسیر اوراس کے ہمراہیوں نے کہاوہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے محکواس لئے ہمراہیوں نے کہاوہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے کوکسی طرح بھیجا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ صرف اللہ کی بندگی کریں اور کسی شئے کوکسی طرح اس کے ساتھ شریک نہ کریں اور اللہ کی طرف بیا ویں۔ میں اور اللہ کی بندگی کریں تا ور پھراس کی گئے آئیں تلاوت فرمائی ہے اور پھراس کی گئے آئیں تلاوت فرمائی میں اور اسلام پیش کیا۔

ایاس بن معاذ نے کہا اے توم واللہ جس کام کیلئے ہم آئے ہیں بیاس سے کہیں بہتر ہے ابوالجسیر نے کنگریاں اٹھا کرایاس کے منہ پر ماریں اور بیکہا ہم اس کام کیلئے نہیں آئے۔ ایاس فاموش ہو گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیلوگ مدینہ والیس ہوئے کچھروز نہ گزرے کہ ایاس بن معاذ انقال کر گئے۔ مرتے وقت لا اللہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور مسبحان اللہ اور اللہ میکلمات زبان پر جاری تھے جس کو تمام حاضرین من رہے تھے کی کو بھی اس میں شک نہ تھا کہ وہ مسلمان مرے (بر ہالمطنی)

#### انصارمد بینه۔ یہ بلی ملاقات

رات کا وقت ہے جاند کی روشنی میں اونوں کے درمیان قبائل کے ضمے چک رہے ہیں پھیلے موسموں میں تقریبان میں سے ہرایک نے جس کو دھکیلا تھا وہی رومل کے ساتھ ان میں آتا ہے ہوگا کے ساتھ ان میں آتا ہے کی بڑے مجمع کی طرف نہیں بلکہ دس یا دس آدمیوں سے بھی کم کی ایک ٹولی پرنظر بڑتی ہے قریب آتے ہیں تو ہو چھا جاتا ہے۔ من انتم (تم لوگ کون ہو)

ٹولی والوں میں سے ایک کہتا ہے "من المعنورج" (خزرج قبیلہ کے لوگ ہیں) کیاتم بیٹھ سکتے ہو؟ تم سے میں پچھ کہنا جا ہتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں جواب ملتا ہے کیا اللہ کی طرف آتے ہو؟ خدا کے سامنے جھکتے ہو؟

دس گیارہ سال تک ای میدان میں ای موسم میں کیا کی خیمیں کہا گیا کیا ہی خیمیں کیا گیا ہی خیمیں کیا گیا کیا کی خیمی کیا گیا کی کی خیمیں ہوا ہیں ہوا ہیں ای موسم میں ای موسم میں ای موامیں ای فضاء میں آج چند لمحہ میں ہی چند الفاظ زبان سے نکلتے ہیں پھر و یکھئے جس پر جس کے قدموں پر غیب گر چکا تھا ان ہی قدموں پر شہادت والے آج گرتے ہیں اورای طرح گرتے ہیں کہ پھر کھی نہیں اٹھیں گے۔ انہوں نے باہم ایک دوسر ہے ہے کہ کہا اورایک لمحہ بیتھا اور دوسر المحہ بیتھا کہ جس کو سب نے لوٹایا تھا ای جس کو سب نے لوٹایا تھا اس کے آگے ہی ٹولی لوٹ رہی تھی جو پھے کہا تھا دہرارہی تھی۔ (انبی ای خ)

# مدینه کی پہلی جماعت جس نے اسلام قبول کیا

جے کے موسم میں خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا گیار ہواں سال تھا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نے گئے اور اسلام کی وعوت دی۔ اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ کود کیھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے گئے واللہ یہ وہی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے دیکھو کہیں ایسانہ ہو کہ اس فضیات اور سعاوت میں یہود ہم سے سبقت کرجا کیں اور ای مجلس میں اٹھنے سے کہا سالام لے آئے اور آپ سے یہ عرض کیا کہ یارسول انٹہ ہم تو آپ پرایمان لے آئے کہ یہود سے ہماراا کھر جھڑ امونار ہتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو واپس ہوکر ان کو بھی اسلام کی

يتحر النظائل

جلداوّل ۲۷۷ دعوت دیں اگروہ بھی اس دعوت کو قبول کرلیں اور اس صورت ہے ہم اور وہ متفق ہوجا ئیں تو پھرآ ب سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے چھآ دمی تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

٢ ـ عوف بن الحارث رضى الله عنه ۲ جابر بن عبدالله بن رباب رضی الله عنه

ا\_اسعد بن زرارة رضى الله عنه ٣ ـ رافع بن ما لك بن عجلان رضى الله عنه ٢٠٠٠ وقطبة بن عامر رضى الله عنه ۵عقبة بن عامرضی الله عنه

اوربعض علماءسیرنے بجائے جابر کے عبادۃ بن الصامت کا نام ذکر کیا ہے (سیرۃ المصطفیٰ)

مدینه کے گھر گھر میں اسلام کا ذکر

یہ چھ حضرات آپ سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے جس مجلس میں بیٹھتے وہیں آپکا ذکر کرتے نوبت یہاں تک پینچی کہ مدینہ کا کوئی گھراورکوئی مجلس آیکے ذکر سے خالی نہ رہی۔ (بیرت مارکه)



#### امل مُدسنيه کې بهلي اجتماعي سبعيت امل مُدسنيه کې بيلي اجتماعي سبعيت

# ہلی بیعت کرنے والوں کی حسن کارکردگی

وعدہ پورا کرنے کی بہترین مثال ان چھ حضرات نے اپنے عمل سے پیش کی جوگذشتہ سال دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ باہمی نفرت اور بغض وعدادت کے دہکتے ہوئے ماحول میں ان حضرات نے ایسے سلیقہ سے کام لیا کہ معرکہ بعاث کے اشتعال انگیز تذکرہ کے بجائے ہرایک گھر میں اسلام اور پنج براسلام کا چرچا ہونے لگا۔ (برے مبارکہ)

# دوسرے سال بیعت کرنے والوں کے نام

جب دوسراسال آیا جو نبوت کا بار موال سال تھا تو بارہ اشخاص آپ سے ملنے کے لئے مکہ حاضر موئے۔ پانچ تو انہیں چھ میں سے تصاور سات ان کے سواتھ جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

اله اسعد بن زرارة رضى الله عنه ٢٠ عوف بن الحارث رضى الله عنه

٣\_ رافع بن ما لك رضى الله عنه ٣ - قطبة بن عامر رضى الله عنه

۵\_عقبة بن عامر رضى الله عنه

اس سال چاہر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ عنہ حاضر نہیں ہوئے۔

۲\_معاذبن الحارث رضی اللہ عنہ (لیعنی عوف بن الحارث کے بھائی)

ے۔ذکوان بن عبدقیس رضی اللہ عنہ 💎 🖈 عباد ۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ

يتترك النظامين

جلداوّل ۱۳۷۹

• ا\_عياس بن عياد ه بن نصله رضي الله عنه

9\_يز دبن تغلبه رضي الله عنه

اا ـ ابوالهیثم ما لک بن جیھان رضی الله عنه 👚 ۱۲ ـ عویم بن ساعد ة رضی الله عنه

یہ بارہ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منیٰ میں عقبۃ کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیبیت کی۔

#### معامده بيعت

مکہ معظمہ سے چندمیل کے فاصلہ برمنیٰ کا میدان ہے۔ جہاں •اذی الحجہ ہے۔ اذی الحجة تك زائرين بيت الله كالجنماع مواكرتا ہے۔اس وسيع ميدان ميں وہ جگہ بھى ہے جس كو عقبہ کہتے ہیں جوشہر مکہ ہےتقریباً دومیل کے فاصلہ پر ہے۔ای کے قریب ایک گھاٹی میں بیہ حضرات جمع ہوتے ہیں۔ جاندنی رات ہے۔ نور کی جا در پھیلی ہوئی ہے۔اسی نورانی فضامیں محمد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) تشريف لاتے ہيں۔ جوسراسرنور ہيں۔ آپ خدا واحد کی یرسنش کی دعوت دیتے ہیں۔ سننے والول کے دلول کی گہرائیوں ہے آ منا کی صدابلند ہوتی ہے۔ پھران سب سے جم باتوں کا عہدلیا جاتا ہے۔

(۱) ہم صرف خداوا حد کی عمیادت کیا کریں گے۔کسی کواس کا شریکے نہیں مانیں گے۔

(۲)چوری نبیں کریں گے۔ (۳) زنانہیں کریں گے۔

( م ) اولا دکولل نہیں کرینگے۔ (۵) کسی پر بہتان نہیں یا ندھیں گے۔ (جھوٹی تہت نہیں لگائیں ہے)

(۱) آپ جس انچھی بات کا تھم فر ما نمینگے ہم اس کی تعمیل کرینگے۔(نافر مانی نہیں کریں گے) پیانصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ او ٹی کہتے ہیں۔

حضرت مصعب بن عمير ".......د بينه ميں بہلے معلم

یہ معاہدہ ممل کرنے کیلئے تھا عمل کرنے کے لئے معلم اور مرنی کی ضرورت تھی۔ان لوگوں نے معلم کی درخواست کی۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک باعمل معلم کوان کے ساتھ کردیا بیسیدنا حضرت مصعب بن عمیر ہیں ۔ دولت مندگھرانے کے چیثم و چراغ ۔ نازوقعم میں پے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوکر چلاکرتے تھے تو لوگ آگے پیچے ہٹو بچو کہتے ہوئے غلام دوڑا کرتے تھے۔ بدن پر سینکڑوں درہم سے کم کالباس نہیں ہوتا تھا۔ جوطرح طرح کے عطرے معطر ہوتا تھا۔ جوطرح طرح کے عطر سے معطر ہوتا تھا۔ گر جب دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو دولت دنیا ان کی نظر میں گرد بن گئی۔ روح نے دولذت پائی کہ ساز وسامان بار لگنے نگا۔ اب معلم خیر کالباس ایک کمبل تھا۔ مدینہ بین کے محمد معنا قرآن مدینہ تاقرآن مدینہ کر حضرت اسعد بن زرارہ کے یہاں ان کا قیام ہوا۔ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ لوگوں کو یاد کراتے۔ سمجھاتے۔ اس پر عمل کراتے ۔ لوگ ان کو مقری کہا کرتے تھے۔ (بیرت مبارکہ)

جب بیلوگ بیعت کر کے مدینه منورہ واپس ہونے نگے تو عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کوتعلیم قرآن اوراحکام اسلام کے سکھانے کے لئے ان کے ہمراہ کیا۔ (سیرۃ المعلقٰ) فنبیلہ بنی عبدالاشھل کامسلمان ہونا

مااحسن هذا الکلام و اجمله کیابی عمره اورکیابی بهترکلام ہے مردی کی درجہ منظمی نام کا ماردی دورہ کی ادارات م

اور پوچھا کہاس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔مصعب ؓ نے کہااول اپنے جسم اور کپڑوں کو یاک کرواور عسل کرواور پھرکلمہ شہادت پڑھواور نمازا دا کرو۔

اسیدای وفت اٹھے کیڑے پاک کئے اور خسل اور کلمہ شہادت پڑھ کر دور کعت نماز پڑھی اور کہا کہ ایک اور مخص ہیں بعنی سعد بن معاذ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھراوس کی قوم میں سے کوئی صحف بغیر مسلمان ہوئے ندر ہےگا۔ ہیں ابھی جاکراس کو تہارے پاس بھیجتا ہوں۔
سعد بن معاذ نے اسیدرض اللہ عنہ کوآتے ہوئے ویکے کریہ کہا کہ بیاسیز نہیں معلوم ہوتے جو
یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پنچ تو سعد نے اسیدرضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔
مافعلت تو نے کیا کیا اسید نے کہا ہیں نے ان کی بات میں کو حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو
عصد آگیا اور تلوار لے کرخود پنچ اور اسعد بن زرارہ سے مخاطب ہوکر کہا اگرتم سے میری
قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ قوم
کے بہکانے کے لئے تم ہی ان کو یہاں لے کرآئے ہو۔

مصعب ؓ نے کہا کہ اے سعد کیا یہ ہوسکتا ہے کہتم کچھ دیر بیٹھ کرمیری بات سنواگر پہند آئے تو قبول کروورنہ پھر جو چاہے کرنا۔ سعدیہ کہہ کرتم نے انصاف کی بات کہی۔ بیٹھ گئے۔ مصعب ؓ نے اسلام بیش کیااور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد گارنگ ہی بدل گیااور پھر یو چھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔

مصعب رضی الله عند نے کہا اول کپڑے پاک کر واور مسل کر واور پھر کلمہ شہادت پڑھو۔
اور دور کعت نماز اوا کرو۔ سعد رضی الله عندای وقت اٹھے اور مسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور
ایک دوگا نہ اوا کیا اور یہاں ہے اٹھ کرسید ھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے ۔ قوم کے لوگوں نے سعد
کوآت و کیے کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں پہنچے ہی سعد نے اپنی قوم سے
مخاطب ہوکر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو۔ سب نے متفق ہوکر کہا کہ تم ہمارے سردار اور با اعتبار
دائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہوسعد نے کہا کہ خدا کی قتم میں تم سے اس وقت
منگ کلام نہ کروں گا۔ جب تک تم سب اللہ اور اس کے دسول پر ایمان نہ کے آؤ۔ شام نہ گزری
کے قبیلہ بی عبدالا شہل میں کوئی مرداور عورت ایسانہ دہا کہ جومسلمان نہ ہوگیا ہو۔ (سر ۃ المعلق)

# ایک شخص جوایک نماز پڑھے بغیر جنت میں چلا گیا

قبیلہ بی عبدالاشہل میں سے صرف ایک شخص عمر و بن ثابت جن کا لقب اصیر م تھا اسلام لانے سے رہ گیا۔ جنگ احد کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لئے معرکہ سِيْسُ النِيْسُ عِنْ مِلْداوَل ٢٨٢

قال میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بثارت دی۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بطور معمہ فر مایا کرتے تھے بتلاؤوہ کون شخص ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا۔

جب لوگ جواب نہ دیتے تو آپ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبدالا شہل میں اصر م ہے۔ (سِرۃ المعطقٰ)

#### مدينه مين مسلمانون كالهفته واراجتماع

اسی سال اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدید منورہ میں جمعہ قائم کیا آپ نے جب بید دیکھا کہ بہود اور نصار کی میں اجتماع کیلئے ہفتہ میں ایک خاص دن مقرر ہے بہود ہفتہ کے روز نصار کی اتوار کے دن ایک جگہ جمعے ہوتے ہیں اس لئے بید نیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر اور شکر چاہئے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر اور شکر کریں اسعد بن زرارہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس دونسب کو نمازیز ھائی۔

غرض مید که حضرات صحابہ نے محض اپنے اجتہا دے ایک تو جمعہ قائم کیا اور دوسرے جمعہ کے دن کو جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ (برۃ المصلیٰ)

# اللداوراس كےرسول كى طرف سے جمعہ كاتحكم

وی الی نے دونوں اجتہادوں کی تصویب کی جس کے بارہ میں آیت نازل ہوئی۔
افدا نو دی للصلوف من یوم الجمعة فاسعو االی ذکر الله و فرواالبیع. الایة
اوراس کے پچھ ہی روز بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے
کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی الله عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سبال کر
یارگاہ خداوندی میں ایک دوگانہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ (ہرۃ المعنیٰ)

# مدىينه والول كى دوسرى اجتماعى سبعيت حضور ينطيط كى فرمت مين مين تشريف ورى كى دزواست

حضرت مصعب رضى اللدعنه كي تبليغ كاثمره

پیچلے سال چید سلمانوں کی کوشش سے یٹرب کے کھر کھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تھا اس سال حضرت مصعب بن عمیر مقری رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں بارہ حضرات نے کوشش کی تو نہ صرف یٹرب بلکہ یٹرب سے باہر موضع قبا تک اسلام پہنچ کیا۔

# وہ حضرات جنہوں نے دوسر ہے سال بیعت کی

جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا تیر حوال سال تھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو انہ ہوئے۔ مسلمانوں کے ملکم رمہ دوانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی جو ابھی تک اسلام کے حلقہ بگوش نبیں ہوئے تھے ج کیلئے روانہ ہوئے زیادہ تعداد آنہیں لوگوں کی تھی چارسو سے زیادہ تھے۔مشہور قول کی بنا پر مسلمانوں کی تعداد بھم تھی جس میں سے تہم مرداور دوعور تیں تھیں۔ جنہوں نے آ بیکے دست مبارک پر ای گھائی میں بیعت کا نام بیعت عقبہ ٹانیہ ہے۔

(۲) الى بن كعب رضى الله عنه

(۱)اسعدا بن زراره رضی الله عنه

(۴) اوس بن ثابت رضی الله عنه

(٣)اسيد بن حفير رضي الله عنه

(٢) قطبة بن عامر رضي الله عنه

(۵) قماده بن النعمان رضي الله عنه

يتت النظايط

جلداوّل ۲۸۴۳ (٨) قيس بن الى صعصعه رضى الله عنه (۷)قیس بن عامرضی الله عنه (١٠) ما لك بن تبهان ابوالبيثم رضى الله عنه (۹) کعب بن ما لک رضی اللّه عنه (۱۱) ما لك بن عبدالله جعشم رضي الله عنه (۱۲)مسعود بن يزيدرضي الله عنه (۱۴۷)معاذ بن الحارث رضي الله عنه (۱۳)معاذين جبل رضي الله عنه (١٦)معقل بن المنذ ررضي اللهعنه (۱۵)معاذ بنعمروالجموح رضي اللدعنه (۱۸)معو ذین الحارث رضی الله عنه (۱۷)معن بن عدى رضى الله عنه (۲۰ )نعمان بن حارثەرضى اللەعنە (۱۹)منذرین عمرورضی الله عنه (۲۲) ہائی بن نیارابو بردہ رضی اللہ عنہ (۲۱)نعمان بنعمر درضی الله عنه (۲۳) يزيد بن تغلبه رضي الله عنه (۲۴) يزيد بن خذام رضي الله عنه (٢٦) يزيد بن المنذ ررضي الله عنه (۲۵) يزيد بن عامر رضي الله عنه (۲۸)اساء بنت عمر ورضی اللّٰدعنه (۲۷)نسينة بنت كعب رضى الله عنه

# حضور صلى الله عليه وسلم كومد بينه تشريف آورى كى دعوت كافيصله

حضرت مصعب رضی الله عنه کی دعوت کی خصوصیت بیتھی کہ جیسے ہی زبان پرکلمہ تو حید جاری ہوتا دل کے خلوت کدہ میں عشق ومحبت کی شمع روشن ہو جاتی ۔ جو نہصرف ظلمت دور كرتى بلكهانانيت كوجهي فناكرديي تقي \_

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو پیژب میں تشریف لانے کی دعوت دینا صرف ایک معزز مہمان کو بلانانہیں تھا بلکہ ایک ہیب آنگیز اور حدے زیادہ پرخطراقدام تھا آپ کوتشریف لانے کی دعوت دیناایک عظیم ترین انقلاب کودعوت دیناتھا۔ بعنی اس حاکمیت کوشلیم کرناتھا جس کے مقابله میں ہرایک کی حاکمیت ختم ہور ہی تھی۔ اوس اور خزرج کے رؤسااور شیوخ خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس خزرج اورابو عامر بن صفی بن نعمان رئیس اوس ٔ جونه صرف حا کمیت بلکه ملکویت اور بادشاہت کےخواب دیکھ رہے تھے۔ آپ کا مدینہ تشریف لے آناان سب کے لئے پیغام ناکامی تھا جوان سب کے لئے مایوس کن تھا جوان کی حاکمیت تشکیم کرانے کیلئے استے

سرگرم اور پرجوش تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے لئے شاہانہ تاج کی تیاری کی فرمائش بھی دے بچے تھے۔دوسری طرف آپ کی تشریف آوری قرایش کی ناکا می تھی اور تشریف آوری کی دعوت و بنا قریش جیسی جماعت کے مقابلہ پر سینہ سپر ہونا تھا جس کی عظمت کی چھاپ ہرا یک عربی ہونے والے کے دل پرتھی اور جس کی ناکا می ہورے عرب کی ناکا می تھی اس کے علاوہ اقتصادی مسائل بھی نہایت اہم تھے۔مثلاً محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جال نارجواہل و عیال کوساتھ لے کرآئی س کے ان کی ضروریات زندگی کس طرح فراہم ہوں گی۔

یہ تمام مسائل ہتھ۔ جوابمان لانے والے تتھے وہ دانش مند تتھے۔ان تمام ہاتوں کو بچھتے تھے گران کے ایمان کی حرارت اس طرح کے تمام خطرات کے لئے برق خرمن سوزتھی۔ بیانومسلم تتھے۔ان کا اسلام نیا تھا۔ گریہ نیا اسلام سراسرعشق تھا جس نے محبوب کیلئے برایک قربانی اورایٹارکومحبوب بناویا تھا۔ (سیرت مبارکہ)

منداحمد میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ دس سال تک رسول الدّصلی الله علیہ وسلم
لوگوں کے گھروں اور بازاروں اور میلوں میں جا جا کراسلام کی دعوت دیتے اور بیفرماتے من
یؤوینی و من بنصونی حتے اجلغ رسالة رہی و له الحجنة کون ہے جو مجھ کوٹھکانہ
دے کون ہے جو میری مدد کرے یہاں تک کہ خدا کا پیام پہنچا سکوں اور اس کے لئے جنت
ہوگرکوئی ٹھکانہ دینے والا اور مدد کرنے والا نہ ماتا تھا۔ یہاں تک اللہ نے ہم کو یٹرب سے
آپ کے پاس بھیجا ہم نے آپ کی تھدیق کی اور آپ کوٹھکانہ دیا۔ ہم میں جوشی آپ کی
خدمت میں حاضر ہوتا وہ مسلمان ہوکر واپس ہوتا۔ جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا
تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑ ہے کھیں کہ آپ
مکہ کے بہاڑ وں میں پریشان اور خوف ز دہ پھرتے رہیں ستر آدی ہم میں ہے موسم جے میں
مکہ کے بہاڑ وں میں پریشان اور خوف ز دہ پھرتے رہیں ستر آدی ہم میں سے موسم جے میں
مدینہ سے مکہ آئے الی آخر الحدیث (کا خرطوی)

# اہل مدینہ کی مکہروا نگی

مجج کا زمانہ آیا۔اوس اورخزرج کے تقریباً پانچ سوافراد جج کے لئے روانہ ہوئے میراہل ایمان بھی اس عزم کے ساتھ روانہ ہوئے کہ محبوب رب العالمین کو دعوت دیں کہ وہ مکہ کی

يتين النظامة

ختک پہاڑیوں کو خیر بادکہیں اور بیڑ ب کے سبزہ زار کوا بمان کا کشت زار بنا کیں لیکن بیڑ ب کے سربراہ جو قریش کے ہم مشرب وہم نوا تھے اس جرات کے لئے تیار نہیں تھے جس میں قریش سے ہم مشرب وہم نوا تھے اس جرات کے لئے تیار نہیں تھے جس میں قریش سے براہ راست تصادم تھالہذا ان فدا کاروں نے اپنے منصوبہ کو پوشیدہ رکھا۔ان کی تعداد تہتر تھی۔ان میں دوعور تیں تھیں تمیں نوجوان باقی ادھیڑ عمر۔

کر پہنچ کر بھی اس منصوبہ کوراز بی رکھا اور داری کیساتھ بی تاریخ ۔ وقت اور مقام طے کیا گیا۔
حضرت عباس کا انصار کوخطاب کہ اپنی وعوت کی مشکلات پرغور کرو
ااذی الحجہ کی رات چاند آ دھی مسافت طے کر چکا لوگ سو گئے تو طے کر دہ خفیہ قرار داد
کے بموجب اسلام کے بیہ جال شار فرد آفرد آروانہ ہوئے۔ اور ای گھائی میں پہنچ جہال
گذشتہ سال بیعت ہوئی تھی۔ سرور کا کنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چھا

یہ بھی خواجہ ابوطالب کی طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ بہی خواہ 'محافظ اور جان چھڑ کنے والے مددگار تھے اور اگر چہ عمر میں صرف دوسال بڑے تھے مگر خود کواپنے عزیز بھتیج کا سر پرست سمجھتے تھے اور تجارتی کاروبار کی وجہ سے باہر آنا جانا رہتا تھا تو قبائل سے واقف تھے شیوخ قبائل سے تعلقات تھے ان کوجانتے پہنچانتے تھے۔

اس تعارف کے ساتھ خوبی پیھی کہ بات کرنے کا اچھا سلیقہ بھی تھا چنانچہ جب آنے والے آگئے تو سلسلہ کلام آپ نے ہی شروع کیا۔

آپ جس ارادہ سے آئے ہیں یقین ہے کہ اس کی ذمہ داری کا بھی آپ صاحبان نے بخو بی اندازہ کرلیا ہوگا۔ محمد کی حمایت پورے عرب کی مخالفت ہے۔ محمد اپنے خاندان کے سب سے زیادہ باعزت رکن ہیں۔ خاندان کا ہر فردان کی حفاظت کیلئے سر بکف رہتا ہے جو ان کے ہم نواہو گئے ہیں وہ ہم نوائی کی وجہ سے اور جوان کے ہم نواہیں ہوئے ہیں وہ خاندانی حمایت قرابت اور خودان کے اخلاق وکردار کی وجہ سے ان کے جال نثار ہیں۔ محمد کا خاندانی حمایت قرابت اور خودان کے اخلاق وکردار کی وجہ سے ان کے جال نثار ہیں۔ محمد کا خودہی آپ کی دعوت منظور کی ہے اور وہ ہم سے الگ ہوکر آپ کے یہاں جانا چاہتے ہیں۔

جلداول ۲۸۷ میری النظائی النظا

# انصاري درخواست كهحضورارشا دفرمائيي

انصارنے کہا کہ آپ نے جوفر مایا وہ ہم نے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوکر عرض کیا۔ یارسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے حاضر ہیں کہ آپ اپنے لئے اور خدا کے لئے جو چاہیں ہم سے عہد لیں۔ (سرۃ المصطفیٰ)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات ختم ہوئی تو حضرت براء بن معرور نے مجمع کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا:۔

آپ نے جوفر مایا ہم پہلے ہے ہی سمجھے ہوئے ہیں۔ہم وفا داری سچائی اور رسول اللہ کی حفاظت میں اپنی جانبیں قربان کردینے کاعزم صمیم لے کریہاں آئے ہیں۔لیکن ہم چاہتے ہیں حضرت والا (جن کے لئے سرتھلی پررکھ کرہم یہاں آئے ہیں) وہ خود فرما ئیں کہ وہ کیا جائے ہیں۔(بیرت ہارکہ)

# حضورصلى الثدعليه وسلم كاخطاب

آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ کے لئے تم سے بیسوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگ کرواور اس کے ساتھے میں کوشریک نہ کرواور اپنے ساتھیوں کے لئے بیہ چاہتا ہوں کہ ہم کو شھکا نہ دو اور جس طرح اپنی اور اپنے بچوں اور عور توں کی حفاظت کرتے ہوائی طرح ہماری حفاظت کرواور خوشی ہویارنج وراحت ہویا کلفت افلاس ہویا تو نگری ہر حال میں ہماری حفاظت کرواور خوشی ہویارنج وراحت ہویا کلفت افلاس ہویا تو نگری ہر حال میں

ميري طاعت كرواور جوكهون و هسنو ـ

انصار نے عرض کیا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم کواس کا کیا صلہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا جنت ( بعنی آخرت کی لازوال نعتیں ) انصار نے کہا سب منظور لا بیئے دست مبارک اور بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائے۔

### انصار کی طرف ہے ایک اندیشہ کا اظہار

ابوالہیثم بن تیبان یے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو پچھ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ہیں اور یہود میں پچھ تعلقات ہیں۔ آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات منقطع ہوجا کیں گے۔ کہیں ایباتو نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو فتح ونصرت نصیب فر مائے تو آپ مکہ مکرمہ والیں ہوجا کیں اور ہم کو (تزیا ہوا) یہاں جھوڑ جا کیں۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كالطمينان ولا نااور سب كابيعت كرنا

آپ بین کرمسکرائے اور بیفر مایا۔

ہرگزنہیں تمہاری جان میری جان ہے۔تم میرے ہوا در میں تمہارا ہوں جس ہے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی سلح ہے۔اس یرسب نے نہایت دضا ، رغبت کے ساتھ بیعت کی۔

سب سے پہلے اسعد بن زرراہ نے جوسب سے زیادہ خوش نصیب اور باسعادت تھے ) آپ صلی اللہ علیہ وکم سے مبارک پر بیعت کی اور پھر براء بن معرور نے اور پھر اسید بن حفیر نے۔

#### معامدة بيعت كامتن

بیعت میں اس عہد کو دہرایا گیا جو پہلی بیعت (عقبہ اولی) کی بیعت کے وفت کیا گیا تھا کہ خدااحد کے سواکسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ کاکسی کوشریک نہیں گر دانیں گے۔ چوری نہیں کریں گے۔ زنانہیں کریں گے۔ اپنی اولا دکولل نہیں کریں گے۔ کسی پر بہتال نہیں ہاندھیں کریں گے۔ کسی پر بہتال نہیں ہاندھیں گے۔ جس اچھی ہات کا تھم کیا جائے گا۔ تیل کریں گے۔ نافر مانی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی عہد لیا گیا۔

مِلْمِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ لِلْمِلْمِ لِلْمِنْ لِلْمِلْمِلْ الْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ ال

سی کو ناحق قبل نہیں کریں گے۔لوٹ نہیں ڈالیس گے۔ ہرموقع پرحق بات کہیں گے۔ سی کی مذمت و ملامت کا خوف ہمیں بھی بھی حق بات کہنے سے نہیں روک سکے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) بیژب تشریف لے آئیں گے تو اپنی اولا داور خود اپنی جانوں کی طرح ان کی حفاظت کریں گے۔ان سب باتوں کا بدلہ جنت ہوگا۔

#### بیعت کے بعدعباس بن عبادہ کا انصار سے خطاب

عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے (بیعت کو پختہ اور متحکم کرنے کی غرض سے ) کہا اے گروہ خزرج تم کو معلوم بھی ہے کہ س چیز پر بیعت کررہے ہوں سے بھی لوگر عبار کرچھوڑ دینے کا جنگ کرنے پر بیعت کررہے ہوں اگر آئندہ چل کرمصائب وشدائد سے گھبرا کرچھوڑ دینے کا خیال ہوتو ابھی سے چھوڑ دواس وقت گھبرا کرچھوڑ ناخدا کی قتم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا اور اگر تم آئندہ کے شدائد ومصائب کا تحل کر سکتے ہوا ور اپنی جان اور مال پر کھیل کراپنے عہدا وروعدہ پر قائم رہ سکتے ہوتو واللہ اس میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی خیر اور بہودی ہے۔ سب نے کہا ہاں ہم اس پر بیعت کررہے ہیں۔ آپ کیلئے جان ومال سے ہم کو در لیخ نہیں۔ مصائب سے ڈرکر خدا کی قتم ہم اس بیعت کوئیس چھوڑ سکتے۔

# نقيبول كاتقرر

جب سب بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موی علیہ السلام نے بن اسرائیل میں سے بارہ نقیب منتخب فرمائے بتھے۔اسی طرح میں بھی جریل کے اشارہ سے تم میں سے بارہ نقیب منتخب کرتا ہوں اور ان بارہ سے مخاطب ہوکر ریفر مایا کہتم اپنی اپنی قوم کے فیل سے بارہ نور میدار ہو۔ جیسے حوار بین عیسی علیہ السلام کے فیل تھے۔

زہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انصارے مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں تے ہارہ نقیب منتخب کروں گاتم میں ہے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مجھ کو کیوں نہیں نقیب بنایا گیا اس لئے کہ میں مامور ہوں جس طرح تھم ہے۔ اس طرح کروں گا اور جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حس جس کونقیب بنانے کا تھم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سے انصار میں سے ایک بیٹنے نے بیان کیا کہ انتخاب کے دفت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سے بتلاتے جاتے ہے کہ فلال کونقیب بنا کمیں۔ (سیرۃ المصلیٰ)

# نقیب مقرر ہونے والوں کے اساء گرامی

جن حضرات کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے نقیب منتخب فرمایا۔ ان کے اسائے کرای حسب ذیل ہیں۔

۲ عیدالله بن رواحد منی الله عند ۲ روافع بن ما لک رمنی الله عند ۲ ریراه بن معرور دمنی الله عند ۸ رمنذ ربن عرور منی الله عند ۱۰ راسید بن عیر دمنی الله عند ۱۲ رواعة بن عیدالمنذ رومنی الله عند ا اسعد بن زراره رضی الله عنه ۳ سعد بن الرقیعی رضی الله عنه ۵ سابو جابر عبدالله بن عمر درضی الله عنه ۷ سعد بن عبادة رضی الله عنه ۹ سعد بن عبادة بن صامت رضی الله عنه ۱۱ سعد بن غیثمه رضی الله عنه ۱۱ سعد بن غیثمه رضی الله عنه

بعض الل علم نے بجائے رفاعہ کے ابوابعیم بن تیبان رضی اللّٰدعند کا نام ذکر کیا ہے (سرة المعلق)

# قریشی سرداروں کی بے چینی اور تعاقب

جب میں ہوئی اور یہ خرکہ میں پھلی او قریش نے انساد ہے کروریافت کیا قافلہ میں جویزب کے مشرک اور بت پرست بھے چونکہ ان کوال بیعت کا بالکل علم نہ تھا ال لئے ان لوگوں نے ال خبر کی افر یہ بہدیا کہ یہ بہر بالکل فلط ہے گراییا ہوتا تو ہم کو خرور علم ہوتا۔ (برہ المعنی) روسائے مدینہ عبداللہ بن الی بن سلول وغیرہ سے قریش کے تعلقات سے آئیس سے تعارف تھا۔ آئیس سے تعقیقات کا سلسلہ شروع کیا گیا اور آئیس سے یہ با تیں کی گئیں ان میں سے کوئی بھی اس بیعت میں شریک نہیں ہوا تھا نہ ان کوخبر تھی۔ انہوں نے تسمیس کھا کھا کرانکار کیا۔ عبداللہ بن الی بن سلول نے کہا۔ میری قوم اگر ایسا کرتی تو وہ یہ بھیا جھے سے مشورہ کرتی۔ ورزم کم از کم خبر ضرور دیتی۔ یہ میکن نہیں میری اطلاع کے بغیر کوئی ایسائل ہوجائے۔ (برت براک)

#### يتر النظايل

#### انصار کا بحفاظت واپس لوٹ جانا

بدا نکار کرنے والے سے تھے۔لیکن بیعت کرنے والوں کوفکر تھی کدان سے دریافت کیا گیا تو کیا جواب دیں گے۔وہ خاموش تھے اور ایک دوسرے کود مکھر ہے تھے۔ دفعتہ حضرت کعب بن ما لک کی نظرایک قریش زادے''حارث بن ہشام مخزوی'' کی نئ جوتیوں پر بڑگئی جوقیمتی اور خوبصورت تھیں۔ انہیں مذاق کرنے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی سلول کومخاطب کر کے کہا۔ دیکھئے جو تیاں ایسی ہونی جا ہئیں۔ آپ رئیس مدینداور قوم کے سردار ہیں۔آپ بھی ایسی ہی جو تیاں پہنا کیجئے۔اس مزاحیہ فقرہ کوحارث نے طنز سمجھا۔اس نے دونوں جو تیاں نکال کرکعب کی طرف مچینک دیں۔ اوتم پہنو۔ ضرور پہنو۔ خداکی شم ضرور پہنو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ حارث کونا گواری ہوئی ہے تو اس نے مجھے ڈانٹائم نے خواہ مخواہ ان کو ناراض کر دیا۔ان کی جو تیاں واپس کر دو۔ میں نے کہا ہے دے چکے ہیں اب میں واپس تہیں کروں گا اور دل میں سوچا یہ فال نیک ہے۔ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ میں ان تکلفات کوان لوگوں سے ختم کردوں گا۔ (سرت مبارکہ) بہرحال اس طنز اور مذاق میں اصلی بات رل گئی۔ ہماری جان نیچ گئی۔ہم سے کسی نے نہیں پوچھاجب بیلوگ ہمارے خیموں سے باہرنکل گئے تو طے شدہ پروگرام کے بموجب بیعت کرنے والے حضرات نے کھسکنا شروع کیا۔

# حضرت سعدرضي اللهءنه كوقريشيون كالرفتار كرلينا

قریش کو پھراحیاں ہوا۔ وہ پھردوڑ ہے گرہم سبنکل پھے تھے۔ دوآ دمی کسی طرح باقی رہ گئے تھے۔ ان کوراستہ میں پکڑلیا یہ قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ تھے اورای قبیلہ کے دوسر ہے صاحب منذر بن عمرو۔ یہ دونوں نقیب بھی منتخب ہوئے تھے۔ حضرت منذر پھر بھی کسی طرح بچکرنکل آئے لیکن حضرت سعدرضی اللہ عنہ نظل سکے۔ اونٹ کے کجاوے میں سے چڑہ کا تسمہ نکال کران کی مشکیس کس دیں۔ ان کے سر پر بڑے بال تھے۔ مارتے بیٹے اوران کے بڑے بال تھے۔ مارتے پیٹے اوران کے بڑے بال تھے۔ مارتے پیٹے اوران کے بڑے بال تھے۔ مارتے پیٹے اوران کے بڑے بال تھے۔ کا کیا کہا کیا گئے۔ وہاں لوگوں نے بہت ذلیل کیا

مارابیٹا۔کسی نے منہ پر بھی تھوک دیا۔ (محدمیاںؓ)

# حضرت سعدرضي الثدعنه برمظالم اورريائي

انہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص آیا۔ بظاہر نہایت سنجیدہ نیک خصلت 'شریف صورت تھا جھے خیال آیا کہ بیہ مجھ پر دتم کرے گا اور میری جان چھٹرا دیگا۔ گر بھولی بھالی شکل والے ہوتے ہیں جلاد بھی

میرے پاس بہنچا تو اس نے رحم کے بجائے بڑے زور سے تھینج کر طمانچہ مارا۔ تب میں فضائی کا نام ونشان نہیں نے سوچا کہ ان انسان نماوشیوں میں کم از کم مسلمانوں کے تق میں شرافت کا نام ونشان نہیں رہا۔ ایک اور مخض جو غالبًا یہ حرکتیں و کیھتے تھک گیا تھا۔ اس نے کہا کیا مکہ میں تمہارا کو کی حلیف نہیں ہے۔ تب مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا۔ میرے بہت سے حلیف ہیں۔ جبیر بن معظم بن عدی سے میرے تجارتی تعلقات بھی ہیں ، حادث بن حرب بن امیہ سے بھی میرے تعلقات بھی ہیں ، حادث بن حرب بن امیہ سے بھی میرے تعلقات گہرے ہیں۔ آپی عنایت ہوگی۔ ان کو میرا نام بتایا۔ یہ دونوں آئے اور ان خراکموں سے بھے نوات دائی۔ خراکہ وی ان سے ملاقات ہوگی۔ ان کو میرا نام بتایا۔ یہ دونوں آئے اور ان ظالموں سے بھے نجات دائی۔

# مدينه مين قبوليت اسلام كي عمومي فضا

انصار کا قافلہ مکہ ہے مدینہ پہنچا ہے اسلام کا اعلان کیا۔ مدینہ کے اکثر قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ گربعض بوڑ ھے ہنوز اسی قدیم بت پرتی پرنہا بت بختی کے ساتھ قائم تھے۔ منجملہ انکے عمرو بن الجموح قبیلہ بنی سلمہ کے سردار بھی تھے جنکے بیٹے معاذ بن عمرو بن الجموح ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے تھے۔ ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے تھے۔ ابھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے تھے۔ ابھی آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آنکے سے سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آنکے سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آنکے سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آنکے سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آنکے سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آنکے سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آنکے سے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے۔ ابھی آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے واپس آئے ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے دست مبارک ہے دست مبارک پربیعت کر کے مکہ ہے دست مبارک ہے دست مبارک

# عمروبن الجموح كے بت كا انجام اوران كا اسلام لا نا

عمرو بن الجموح نے لکڑی کا ایک بت بنار کھا تھا جس کی عمرو بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے ایک رات خود ان کے بیٹے معاذین عمرو نے اور معاذیبن جبل نے اور بنی سلمہ کے چند نوجوان مسلمانوں نے مل کریہ کیا کہ عمرو کا بت بیجا کرایک چوبچہ میں اوندھا کر کے ڈال آئے۔ جب صبح ہوئی تو عمرو بن انجموح نے دیکھا کہان کا خودساختہ خداعا ئب ہے۔ کہنے کگے افسوس نامعلوم ہمارے خدا کوکون لے بھاگا اور اس کی تلاش میں ادھرادھر دوڑے۔ د کیھتے کیا ہیں کہ ایک چوبچہ میں اوندھا بڑا ہواہے وہاں سے نکال کراس کونسل دی<u>ا</u> اورخوشبو لگائی جب دوسری شب ہوئی تو پھران لوگوں نے ایباہی کیا کہاں بت کوگڑھے میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو عمروبن الجموح اس کو تلاش کر کے لائے۔ نہلا یا اور خوشبولگائی۔

جب کی روزمتواتر اسی طرح گزرے تو عمرو بن الجموح ایک روز تلوار لائے اوراس بت کے کا ندھے برر کھدی اور کہا واللہ مجھ کو بیمعلوم نہیں کہ کون مخص تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تیرے میں اگر کوئی خیراور بھلائی ہے تو پہ تلوار موجود ہے تو آپ اپنی حفاظت کرلے جب رات ہوئی تو ان لوگوں نے تکوار تو اس بت کے کا ندھے ہے اٹھائی اور ایک مرے ہوئے کتے اوراس کے بت کوایک ری میں باندھ کر کسی کھڑے میں لٹکا آئے جے صبح ہوئی تو دیکھا كه بت غائب ہے۔ عمرو بن الجموح تلاش میں نكلے۔

دیکھا کہ بت اور مرا ہوا کتا وونوں ایک ری میں بندھے ہوئے کنویں میں لٹک رہے میں۔ دیکھتے ہی آئکھیں کھل گئیں اور (بت سے خاطب ہوکر) پہکہا واللہ اگر تو خدا ہوتا تواس قدر ذکیل نہ ہوتا اور اسلام لے آئے اور اللہ جل جلالہ کا شکریدا دا کیا کہ اس نے اپنی رحمت ے اس ممراہی ہے نجات دی اور نابینا ہے بینا بنایا بیشعر کیے جو کہ شرک مذمت اور تو حید کی تعریف وغیرہ کےمضامین پرمشمل تھے۔



# صحابه كرام مناشنهم كى بجرت

نصرت البي كاظهور

حق جل وعلا کی بیسنت ہے کہ جب حضرات انبیاء ومرسلین کے منکرین اور مکذبین کا انکاراور تکذیب حد ہے گزر جاتی ہیں اوران کے اصحاب اور تنبعین پرمصیبتوں کی کوئی انتہا باقی نہ رہتی حتی کہ پیغیبران کی اصلاح سے تقریباً ناامید ہو جاتے ہیں تب اللہ عز وجل کی نصرت اور مدونازل ہوتی ہے۔

قرآ ن کریم میں ہے

حتى اذا ستياس الرسل وظنوا انهم قدكذبواجاء هم نصرنا

یہاں تک کدانبیاء کرام ناامید ہو گئے اور ان کو بیر خدشہ ہوا کہ مبادا لوگ بیر خیال کریں اور گمان کریں ہم سے غلط کہا گیااس وقت ہماری مددان کے باس پینچی ۔

ای طرح جب آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مصائب انتہا کو پہنچ گئیں اور سفر طائف نے ان کی اصلاح سے ایک شم کی ناامیدی بھی پیدا کردی۔ تب جاء ھم نصونا کا مصداق ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد آپنچی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو آپ کی اور آپ کے دست آپ کے دین کی نفورت اور حمایت کے لئے مدینہ سے بھیجاوہ آئے اور آپ کے دست مبارک برآپ کی نفورت وحمایت کی بیعت کر کے واپس ہوئے۔

# ہجرت کی ابتدائی بشارت

جس طرح نبوت کی ابتدا ، رویائے صالحہ (بیچ خواب) سے ہوئی ای طرح ہجرت کی ابتدا ،بھی رویائے صالحہ سے ہوئی۔ابتدا ،حضور کوخواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی۔ مقام کا نام نہیں بتلایا گیا بلکہ اجمالاً صرف اتنا دکھلایا گیا کہ آپ ایک نخلستان ( کھجور والی سرز مین کی طرف ہجرت فرمارہے ہیں اس لئے آپ کو خیال ہوا کہ شایدوہ مقام یمامہ یا ہجر ہوآپ اس تامل اور تر دد میں تھے کہ وحی الہی نے مدینہ منورہ کی تعیین کر دی تب آپ نے بھکم الہی حضرات صحابہ کومدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔

#### تين شهرول كالبيش كياجانا

ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پریہ وحی نازل فرمائی کہ مدینۂ بحرین اورقنسرین ان تبین شہروں میں سے جس شہر میں بھی جاکر آپ فروکش ہوں وہی آپ کا دارالجرت ہے۔

جس طرح مہمان عزیز پر متعدد مکانات پیش کئے جاتے ہیں جس کو جاہے پہند کرے ای طرح بطوراعزاز واکرام حضور کو ہجرت کے لئے متعدد مقامات دکھلائے گئے اوراخیر میں مدینہ منورہ متعین اورمنتخب ہوا۔

# صحابه رضى اللعنهم كو بجرت كى اجازت

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے کمل ہونے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کومدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بیٹکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

## سب سے پہلے مہا جرمدینہ،حضرت ابوسلمہ رضی اللّٰدعنہ

سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابوسلمۃ بن عبدالاسد مخزومی نے مع بیوی اور بچے کے ہجرت کا ارادہ فرمایا مگر ہجرت کرنا بھی کوئی آسان نہ تھا جو ہجرت کا ارادہ کرتا قریش سدراہ ہوتے اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کرنے پائے ورنہ اپنے ہو رستم کا تحفۃ بعثق کس کو بنا کمیں گے۔ چنانچہ جب ابوسلمہ مع بیوی اور بچہ کے ہجرت کے لئے تیار ہوگئے اور اونٹ پر کجاوہ بھی کس دیا اور بیوی اور بچہ کواس پرسوار بھی کردیا۔ اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی۔ ان کی بیوی ام سلمہ (جو کہ ابوسلمہ کی وفات کے بعدام المومنین بنیں) کے کواطلاع ہوئی۔ ان کی بیوی ام سلمہ (جو کہ ابوسلمہ کی وفات کے بعدام المومنین بنیں) کے رشتہ داروں نے بیکہا کہ تہمیں اپنے نفس کا اختیار ہے لیکن ہماری بیٹی کوئم نہیں لے جاسکتے اور

جلداؤل ۱۹۹۳ یہ کہہ کرام سلمہ کا ہاتھ بکڑ کر تھینج لیا اور ادھر سے ابوسلمہ کے رشتہ دار آپنچے اور یہ کہہ کریہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے اس کوکوئی نہیں لے جاسکتا۔ ام سلمہ کی گود سے چھین لیا۔ مال اور باپ اور بچہ سب ایک دوسر سے سے جدا ہو گئے اور ابوسلمہ رضی اللہ عند تن تنہا مدید منورہ روانہ ہوئے

حضرت امسلمة كي ججرت

امسلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مبح ہوتی تو میں ابطح میں جاکر بیٹے جاتی اور شام تک روتی رہتی جب اس طرح ایک سال گزرگیا تو میرے بنی الاعمام میں ہے ایک مخص کو مجھ پر رحم آیا اور بنی المغیر ہے ہا کہتم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا۔ اس پر بنی المغیر ہنے مجھ کو کو مدینہ جانے کی اجازت دیدی اور بنی الاسد نے میرا بچہوا پس کردیا۔ میں نے بچہوگود میں افعایا اوراونٹ برسوار ہوکر جہا مدینہ کا راستہ لیا۔

جب مقام تعتیم بر پینچی توعثان بن طلحہ ملے تنہا دیکھ کر پوچھا کہاں کا قصدہے میں نے کہا ایپے شوہر کے باس مرینہ جارہی ہوں پوچھاتمہارے ساتھ کوئی نہیں میں نے کہا:

خدا کیشم کوئی نہیں گرانند تعالیٰ اور میرایہ بچہ

سین کرعثان کادل جمراآ یا اونٹ کی مہار پکڑ کراآ گے آگے ہولئے جب منزل آئی تو اونٹ بھلا کرخود چھے ہٹ جاتے۔ جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت سے باندھ کراس درخت کے سایہ میں لیٹ جاتے اور جب روائل کا وقت آتا تو اونٹ لاکر کھڑا کردیئے اورخود چھے ہٹ جاتے اور یہ کہتے کہ سوار ہوجاؤ جب سوار ہوجاتی تو مہار پکڑ کھڑا کردیئے اورخود چھے ہٹ جاتے اور یہ کہتے کہ سوار ہوجاؤ جب سوار ہوجاتی تو مہار پکڑ کے کہ کا نات دور سے نظر آنے گئے تو ایسا ہی کرتے۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچ۔ جب آباء کے مکانات دور سے نظر آنے گئے تو یہ کہا کہ ای ستی میں تبہارے شوہر ہیں۔ اللہ کی برکت کے ساتھ اس بہتی میں داخل ہواور جھے میرے شوہر کے پاس پہنچا کر مکہ واپس آگئے۔ خدا کی سم میں نے عثان بن طلحہ سے زیادہ کسی کوشریف نہیں یایا۔

مهاجرین کی دوسری جماعت اورابوجهل کوتشولیش

پھرعامر بن رہیدنے مع اپنی زوجہ لیلہ بنت خیثمہ کے اور پھرابواحمد بن جحش اوران کے بھائی عبداللہ بن جحش نے مع اہل وعیال کے ہجرت کی اور مکان کوففل ڈال دیا۔ عتبہاورا بوجہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے کوچ کررہے ہیں۔مکہ کےمکان خالی اور ویران ہورہے ہیں۔ بیدد مکھ کرعتبہ کا دل بھرآیا اور سانس بھرکر ریہ کہا۔

کل داروان طالت سلامتها یوماً ستدر کهاالنکباءُ و الحوب برمکان خواه وه کتنے ہی عرصه تک آباد اور عشرت کده بنار ہے لیکن ایک نه ایک دن وه غم کده اور ماتم کده بن جاتا ہے۔

اور پھر یہ کہا کہ سب کچھ ہمارے بھتیج کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈالدی مہاجرین کی تیسری جماعت جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے

بعدازاں عکاشتہ بن محصن اور عقبہ بن وہب اور شجاع بن وہب اور اربد بن جمیر ہ اور معد بن نباتہ اور سعید بن رقیش اور محرز بن نصلہ اور یزید بن رقیش اور قیس بن جابر اور عمر و بن محصن اور مالک بن عمر واور صفوان بن عمر ورضی اللہ عنہ اور تقیب بن عمر واور ربیعہ بن المحم اور زبیر بن عبید اور تقیب بن عبید اللہ عنہ اور مستورات بن عبید اور تمام بن عبید اور مستورات میں سے زبنب بنت جحش اور محمد بنت جمش اور جذامہ بنت جندل اور ام قیس بنت محصن اور محمد بنت جندل اور ام قیس بنت محصن اور محمد بنت جندل اور ام قیس بنت محصن اور محمد بنت جمیم اور جمنہ بنت بحش نے ہجرت کی ام حبیب بنت جمش اور عیاش بن الجام بنت جمیم اور جمنہ بنت بحش کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا لیکن قوم کے لوگوں نے ہشام بن العاص نے بھی حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا لیکن قوم کے لوگوں نے مزاحت کی اور ان کو ہجرت کی دیا۔

# حضرت عياش کی گرفتاری اور پھرر ہائی

جب حضرت عمراور عیاش بن ابی رہیعہ مدینہ پہنچ گئے تو ابوجہل بن ہشام اور حارث بن ہشام (ابوجہل کے بھائی جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے) دونوں مدینہ پہنچ اور جاکر ہیکہا کہ تیری ماں نے قتم کھائی ہے کہ جب تک تجھ کو نہ دیکھ لے گی اس وقت نہ سرمیں سنگھی کریگی اور نہ دھوپ سے سامیہ میں آئے گی۔ بین کرعیاش کا دل بھر آیا اور ابوجہل کے ساتھ ہولیے ابوجہل نے ساتھ ہولیے ابوجہل نے ساتھ ہولیے ابوجہل نے راستہ ہی سے عیاش کی مشکیس باندھ لیس اور مکہ لاکر عرصہ تک قید میں رکھا اور

جلداوّل ۲۹۸

طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا ئیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں فنوت پڑھتے اور ان کی رہائی کیلئے دعافر ماتے ۔

اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام و عياش بن ابى ربيعه اللهم انج الوليد وسلمة بن هشام و عياش بن ابى ربيعه المائة وليداور سلمداور عياش كوشركين كي جوروستم سينجات وكاور جموث كرمدين ينهج -

#### حضرت عمرضی الله عنه کے ساتھ ہجرت کرنے والے

جن لوگوں نے حصرت عمرض اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ان کے اساء حسب ذیل ہیں زید بن الخطاب (حضرت عمر کے بڑے بھائی) اور سراقہ کے دونوں جیٹے عمرو بن سراقہ اور عبد اللہ بن سراقہ اور عبد اللہ عنی من حذافہ ہمی اور سعید بن عمرو بن فیل اور واقد بن عبد اللہ علی اور فیل بن مخولی اور کیسر کے جاروں جیٹے ایاس بن بکیر اور عامر بن بکیر اور عاقل بن بکیر اور خالد بن بکیر رضی اللہ عنہ ہجرت کرکے مدینہ پہنچے بعد از اس ہجرت کرنے والوں کا ایک تانیا بندھ گیا۔

### دفتة دفتة تمام صحابه بجرت كركئ

طلحہ بن عبیداللہ اور انسہ اور ابو کہشہ اور عبیدة بن الحارث اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن کناز بن حصن اور انسہ اور ابو کہشہ اور عبیدة بن الحارث اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حبین بن حارث اور حبین بن حارث اور حبین بن حارث اور خباب بن عمیر اور خباب بن عمیر اور خباب بن الارت اور عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن العوام اور ابو سرۃ بن الی رہم مصعب بن عمیر ابوحذ یفہ بن عتب اور سالم مولی ابی حذ یفہ اور عتب بن غز وان اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنبی المحمیر بن عبر بن جمیر اللہ عنبی ہوئے گئے۔ اجمعین ہجرت کر کے مدید بنتی گئے۔ اور عالم اللہ علی اللہ عنہ اور سالم مولی اللہ عنہ اور بناہ مسلمان ہوگا ارکے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے وئی باتی نہ رہا۔ گر جند بے س اور بے بناہ مسلمان جو کفار کے خضرت علی کرم اللہ و جہہ کے وئی باتی نہ رہا۔ گر جند بے س اور بے بناہ مسلمان جو کفار کے خضرت علی کرم اللہ و جہہ کے وئی باتی نہ رہا۔ گر جند بے س اور بے بناہ مسلمان جو کفار کے خضرت علی کرم اللہ و جہہ کے وئی باتی نہ رہا۔ گر جند بے کس اور بے بناہ مسلمان جو کفار کے خضرت علی کرم اللہ و جہہ کے وئی باتی نہ رہا۔ گر جند بے کس اور بے بناہ مسلمان جو کفار کے خضرت علی کرم اللہ و جہہ کے وئی باتی نہ رہا۔ گر جند بے کس اور بے بناہ مسلمان جو کفار کے خضرت علی کرم اللہ و کئی ہوئے تھے۔

# حضور فيلطيني كي بجرت

#### سردارول كامشوره

قریش نے جب بید یکھا کہ صحابہ رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل میں جانے والے ہیں تو مشورہ کے لئے دارالندوہ میں حسب ذیل سرداران قریش جمع ہوئے ۔ عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ابوسفیان بن حرب طعیمہ بن عدی جبیر بن مطعم عارث بن عام 'نظر بن حارث ابوالہ شری بن ہشام 'زمعہ بن الاسود عدی جبیر بن طف وغیر و المبیل عین حکیم بن حزام ابوجہل بن ہشام نبیاور مدبہ پسران تجاج 'امبیۃ بن ظف وغیر و المبیل عین ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا۔ اور درواز و پر کھڑا ہوگیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں۔ کہا میں نجد کا ایک شخ ہوں۔ تمہاری گفتگوسننا چا ہتا ہوں اگر مکن ہوا تو اپنی رائے اور مشورہ سے میں تمہاری الدا کروں گا۔

لوگوں نے اندرآ نے کی اجازت دی اور گفتگوشروع ہوئی کی نے کہا کہ آپ کوکسی بند
کوفری میں قید کردیا جائے۔ شخ نجدی نے کہا یدرائے درست نہیں اس لیے کہ اس کے
اصحاب اگر کہیں میں پائیس تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے اوران کوچھڑا کرلے جائیں گے کسی نے کہا
کہ آپ کوجلائے وطن کر ویا جائے۔ شخ نجدی نے کہا یدرائے تو بالکل ہی غلط ہے کیا تم کواس
کے کلام کی خوبی اور شرینی اور دل آویزی اور دلوں پر اس کا چھاجانا معلوم نہیں اگر ان کو
یہاں سے نکال دیا گیا تو ممکن ہے کہ دوسرے شہروالے ان کا کلام من کر ان پر ایمان لے
آئیں اور پھرسب مل کر ہم پر حملہ آور ہوں۔

## حضور صلی الله علیه وسلم کے تل کا فیصلہ (نعوذ باللہ)

ابوجہل نے کہامیری رائے بیہ کہ نہ تو ان کو قید کیا جائے اور نہ جلائے وطن کیا جائے۔ بلكه ہرقبیلہ میں سے ایک نو جوان منتخب کیا جائے اور پھرسب مل کر دفعۃ محمصلی اللہ علیہ وسلم کو ' قُلْ کرڈ الیں ۔اس طرح محمصلی الله علیه وسلم کا خون تمام قبائل میں تقشیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف تمام قبائل ہے نہ کڑسکیں گے۔مجبور اخون بہااور دیت پرمعاملہ ختم ہوجائے گا۔ شیخ نجدی نے کہاواللہ رائے تو بس بہ ہے اور حاضرین جلسہ نے بھی اس رائے کو بہت پسند کیا اور ریجی طے پایا کہ بیکام ای شب میں انجام کو پہنچادیا جائے۔

# حضورصلي الله عليه وسلم كواطلاع

ادھرجلسہ برخاست ہوااورا دھر جبریل امین وحی ریانی لے کر ہنچے۔

واذيمكربك الذين كفروا ليثبتوك اويقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين

اور یاد کروجس وقت کا فرتد بیری کررے متھے کہ آپ کوقید کردیں یا قتل کرڈ الیس یا نکال دیں اورطرح طرح کے فریب کرتے تھے اور تدبیر کرتا ہے اللہ اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اورتمام واقعه ہے آپ کومطلع کیا اورمن جانب اللہ آپ کو ہجرت مدینہ کی اجازت کا پیام پہنچایااور بیدعاتلقین کی گئی۔

قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً

اوربيدعا ما مَلَكَ كداب بروردگار مجه كوسيا ببنيانا ببنياديجك اورسيا فكالنامجه كوفكالياور اسینے پاس سے مجھ کوایک حکومت اور نصرت عطافر مائے۔

#### انتظامات بجرت

انبیاء میہم السلام خدایر بورا بھروسہ رکھتے ہیں ۔ وہ اعلیٰ درجہ کے متوکل بلکہ آ داب تو کل

کے معلم اور متوکلین کے امام و پیشوا ہوتے ہیں۔اس غیر معمولی تو کل اور اعتماد کے نتیجہ میں غیبی تائیداورنصرت خداوندی کی وہ غیر معمولی صورتیں بھی پیش آتی رہتی ہیں جوانہیں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں جن کو معجز ہ کہا جاتا ہے اس کے باوجودوہ ظاہری اور مادی اسباب کونظر انداز نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف خانقاہ نشین درویش نہیں ہوتے ان کی زندگی صرف ان کے لئے نہیں ہوتی وہ نوع انسان کے معلم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی پوری نوع انسان کیلئے سبق ہوتی ہے مکان سے نکلتے وقت قدرت نے خاص طرح کی مدد کی مگر آ یا نے اور آ پ کے رفیق خاص نے روپوش رہنے اور خفیہ روانگی کا جو نظام قائم کیا تھا وہ امت کیلئے بہترین سبق ہےاس کی تفصیل خاص طور پر قابل مطالعہ ہے۔

## رقيق سفر كاتقر راورحضرت ابوبكر كأي خوشي

حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ ہے مروی ہے کہ نبی ا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جبریل امین ہے دریافت فرمایا کہ میرے ساتھ کون ججرت کریگا۔ جبریل امین نے کہا۔ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ صیح بخاری میں حضرت عائشد ضی الله عنها ہے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم عین دو پہر کے وقت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گے اور فر مایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیوے ماں باپ آپ برفدا ہوں کیااس ناچیز کوبھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہوسکے گا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ابن آبخق کی روایت ہے کہ ابو بکریین کررو پڑے۔حضرت عا نشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پیشتر مجھ کو گمان نہ تھا کہ فرط مسرت ہے بھی کوئی رونے لگتا ہے۔

دواونىتنيول كاانتظام

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی ججرت کے لئے دواونٹنیاں تیار کررکھی تھیں۔جن کو جارمہینے ہے ببول کے بیتے کھلار ہے تھے۔عرض کیا یارسول اللّٰہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ان میں ہے جس ایک کو پہندفر مائیں وہ میری طرف ہے آپ کے کئے ہدیہے آپ نے فرمایا میں بغیر قیمت کے نہاوں گا۔

## حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک اونٹنی خریدلی

مجم طبرانی میں مضرت اساء بنت انی بکرے مروی ہے کہ ابو بکرنے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ آگر آپ قیمۂ لینا چاہیں۔ قیمۂ لے لیں۔مطلب سے کہ میری ذاتی خواہش بچھ بھی نہیں میری خواہش اور ہرمیلان آپ کے اشارہ کے تالع ہے۔

ہجرت ایک عظیم عبادت ہے جس کوحق تعالی نے بعدایمان کے ذکر فرمایا ہے۔اس لئے آپ اس عبادت عظمیٰ میں کسی کوشر یک نہیں کرنا جا ہتے تھے آپ یہ جا ہتے تھے کہ خدا کی راہ میں ہجرت صرف اپنی ہی جان و مال ہے ہو۔

### اونثنى كانام اور قيمت

واقدی کہتے ہیں کہاس اونمنی کا نام قصوآ ءتھا۔محمہ بن اسحاق فرماتے ہیں کہاس کا نام جدعآ ءتھا۔

واقدی فرمائے ہیں کہاس اونٹنی کی قیمت آٹھ سودر ہم تھی۔علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ صحیح بیہ ہے کہ چارسودر ہم تھی۔ آٹھ سودر ہم دونوں اونٹیوں کی قیمت تھی۔

# قریشیوں کامحاصرہ....اورحضورصلی الله علیہ وسلم کی روانگی

ابن عباس سے مروی ہے کہ جبریل امین نے آ کر قریش کے مشورہ کی اطلاع دی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ بیرات اپنے کاشاند مبارک میں نہ گزاریں۔

چنانچ جب رات کا وقت آیا اور تاری چھاگئ تو قریش نے حسب قرار داد آکر آپ کے مکان کو گھرلیا کہ جب آپ سوجا کیں تو آپ پر حملہ کریں۔ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تھم دیا کہ میری سبز چا در اوڑھ کرمیر بستر بر پییٹ جاؤا ورڈر ومت تم کوکوئی کسی قتم کی گزندنہ پنچا سکے گا۔ قریش آگر چہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو صادق وامین سمجھتے سے اور امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے سے۔ آپ نے وہ سب المانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیر دکیس کو میانتیں اوگوں تک پہنچا وینا۔ (سر ہالم معنی)



گرمیوں کا موسم ستمبر کی اتاریخ 'رہیج الاول کی کیم ۔ پیرکادن کمہوا کے گرمیوں میں مکان سے باہر ڈوڑھیوں کے سامنے یا راستہ کے کنارے پر چار پائیاں بچھا کیتے ہیں اور آدھی رات تک گپشپ کرتے ہیں۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہیہ ہے کہ تہائی رات تک نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کچھ سورتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے باوضو بستر پراورعموماً کھری چار پائی پر آ رام فرماتے ہیں۔ اس وقت کچھ آ نکھ لگ جاتی ہے۔ صحن میں آ پ تنہا ہی ہوتے ہیں یا آ پ کی زوجہ مطہرہ لیکن آج خلاف معمول آ رام نہیں فرما رہے اور آج آپ تنہا بھی نہیں آپ کی زوجہ مطہرہ لیکن آج خلاف معمول آ رام نہیں فرما رہے اور آج آپ تنہا بھی نہیں ہیں۔ آپ کے چھازاد بھائی (حضرت علی رضی اللہ عنہ) جن کی عمرتقریباً بائیس سال ہے وہ بھی حاضر ہیں اور کچھ باتیں ہور ہی ہیں۔ جیسے حساب سمجھارہے ہیں۔

دوسری طرف عجیب بات بیہ کہ مکان سے باہر کچھ آدمی آرہے ہیں تکواریں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ بیٹھ جاتے ہیں۔ رفتہ رفت دفت دس بارہ آدمی آگئے ہیں ان میں ابوجہل بھی ہے ابولہب بھی۔ اور عقبہ بن الی معیط اور امیہ بن خلف بھی۔ ان میں سے کوئی اٹھتا ہے اور کواڑوں کی دراز سے اندر جھا نکتا ہے (سرت بارکہ) بن خلف بھی۔ ان میں سے کوئی اٹھتا ہے اور کواڑوں کی دراز سے اندر جھا نکتا ہے (سرت بارکہ) ابوجہل لعین باہر کھڑا ہوا ہنس ہنس کر لوگوں سے بیہ کہدر ہاتھا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا زعم بیہ ہے کہ اگرتم ان کا انباع کروتو دنیا میں عرب و مجم کے بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تم کو بہشت بریں ملے گی اور ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیرؤوں کے ہاتھ سے تل بہشت بریں ملے گی اور ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیرؤوں کے ہاتھ سے تل بہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں جلو گے۔

سب كا فراند هے ہو گئے .... حضور صلى الله عليه وسلم كامعجزه

نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے ایک مشت خاک لیے ہوئے برآ مد ہوئے اور فرمایا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی ایک انہی میں سے ہے کہ دنیا میں میرے اصحاب کے ہاتھ سے قبل ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا اور اس مشت خاک پر سور ہوں کی شروع کی آئیتیں"فاغشینا ہم فہم لایہ صرون "تک پڑھ کران کے سروں پرڈال دی۔ سِنْتُ النِيْنَ النِينَ الْمِنْ الْمِينَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْ

الله نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظرنہ آئے۔(سرہ المصلقٰ)

اب آ دھی رات گزر چکی ہے۔ آخری پہرشروع ہوگیا ہے۔ پورے مکہ پرسنانا چھا گیا۔
یہ کا فرجو باہر آ گئے تھے۔ غالبًا کھڑے کھڑے تھک گئے اس لئے قطار لگا کر درواز ہ کے
سامنے بیٹھ گئے ہیں وفعۃ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
اپنے بستر پرلٹاتے ہیں۔ اپنی چا دران کے اوپرڈال دیتے ہیں پھر درواز ہ سے باہرتشریف
لاتے ہیں۔سورہ کیلیمن تلاوت فرمارہے ہیں۔ (سرت مبارکہ)

#### معجزة نبوي

(ترجمه)اور كفارنے آپ كى مخالفت ميں ايك كميٹى قائم كى جس كے بعد بوے بوے بہادروں کی ایک جماعت نے آپ کے متعلق مشورہ کیا اور رات کو آپ کے مکان پر اس ارادے ہے آئے تا کہ آپ کوئسی تدبیر ہے اندھیرے میں اس طرح قتل کردیں۔ کہ سی کو قاتل کا پندندچل سکے۔آپان کےدرمیان میں سےاس طرح نکل سکے کہان کوخرمھی نہو سکی کہون جار ہاہےاور آپ نے ان برمٹی ڈال دی اورصاف نکل مجئے جو کچھانہوں نے امید لگار کھی تھی وہ ان کے ہاتھ نہ گئی اور مبح کواینے زرد چہروں سے رات والی مٹی کوجھاڑنے لگے۔ بہواقعہ ماخوذ اس حدیث شریف سے ہے جس کو ابن سعد بروایت ابن عباس وعلی (حضرت عائشہ بنت ابی بمروعائشہ بنت قدامہ دسراقہ بن جہیم (اس میں ایک راوی کے الفاظ دوسرے راوی كالفاظ على على بين كياب كيات كيا المحضرت رسول التُصلي التُدعليه وسلم بارادة ججرت مكان سے باہر تشریف لائے اور کفار مکہ بارادہ قبل دولت خانہ کے آس باس جمع تھے۔ آب نے مٹھی بھر كنكريان اٹھاكران كے سرول يرجمهير ناشروع كرديں۔اورسورة كيليين كى ابتدائی چندآيتي يڑھيس اورتشریف لے گئے اس کے بعد کسی نے ان سے کہا کہم کس کے انتظار میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد(صلیالنّدعلیه وسلم) کی فکر میں بیں وہ بولا کہ خدا کی شم وہ تو چلے میئے ۔ کفار بولے کہ خدا کی شم ہم كوتو نظرنديز ۔ به كركفر ، بوئ اورايين سرول مے منی جھاڑنے لگے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كاباامن غارثور ميں بہنچ جانا

آ پان کے سامنے سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیکر جبل ثور کا راستہ لیا اور وہاں جا کر ایک غارمیں چھپ گئے (سرۃ المصفیٰ)

ابنہیں کہا جاسکتا کہ ان کافروں کو نیند آگئ تھی یا جیسا کہ آپت کامفہوم ہے ان کی آئھوں کے سامنے دیوار کھڑی کردی گئ تھی۔ جواطمینان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے قدرت نے کوئی دیوار کھڑی کردی ہے جس کو آپ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے قدرت نے کوئی دیوار کھڑی کردی ہے جس کو آپ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم )اطمینان کی بھی انتہا ہوگئ کہ آپ یو نہی نہیں گزر جاتے بیں اور جوالیک کے سر پومٹی و کھتے ہوئے تشویف لے جاتے بیں۔ یہ بی کا اعتماد۔ وثوتی اور یقین ہے خدا پر اور خدا کے کلام پاک پر (سرت مبارکہ)

قریشیوں کواپنی نا کامی کی خبر

ای اثناء میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے گزرا تو قریش کی جماعت سے دریافت کیا کہتم کیوں کھڑے ہوا در کس کے منتظر ہو ۔ کہا کہ ہم محمصلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ وہ برآ مد ہوں تو ہم ان کوتل کر دیں۔ اس شخص نے کہا اللہ تم کو ناکا م کرے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے سروں پرخاک ڈال کرگزر بھی گئے جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ واللہ اس شخص نے ہم سے بچ کہا تھا اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو یہ کہنے گئے کہ واللہ اس شخص نے ہم سے بچ کہا تھا در نہایت ندامت کے ساتھ حضرت علی سے بوچھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہیں۔ مضرت علی نے کہا کہ محمد کو علم نہیں۔ (بیرۃ المصطفیٰ)

کفار قریش نے تمام شب آپ کے مکان کا محاصر و تو رکھا مگر مکان کے اندر نہیں گھسے اس لیے کہ اہل عرب کسی کے زنانہ مکان میں گھنے کومعیوب سمجھتے تھے۔

کسی کے مکان میں گھسنا بہت معیوب تھا مگر بیلوگ ضابطہ اخلاق سے دامن جھاڑ کر خاص منصوبہ کے تحت آئے تھے اور اب ناکامی کی جھنو کیل بھی تھی یہ خصہ اور جوش میں اندر گھس گئے دیکھا کہ ایک من رسیدہ (محرصلی اللہ عیہ وسلم فداہ روحی ) کی جگہ خواجہ ابوطالب کا

بِنَيْتُ النَّنَا النَّالِيَّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِي

سب ہے چھوٹاکڑ کا''علی''بستر پر دراز خرائے لے رہا ہے۔

حواس باخنة وشمنوں نے جھنجھوڑ کراٹھایا۔ پوچھا''محر'' (صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ مجھے کیا خبر؟ جواب سیح تھا۔انہیں خبرنہیں تھی۔ بہت پوچھ کچھ کی ڈرایا' دھمکایا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھنہیں بتا سکے۔ (سرے مبارکہ)

### حضرت على رضى الله عنه كي جان نثاري

خدا پر بحروسه اوراطمینان کی دوسری مثال۔ بینو جوان (علی رضی الله عنه) پیش کررہے ہیں کہ وہ بستر پر آ رام ہے لیٹے ہیں۔ وہ بجھ رہے ہیں کہ آج کی شب شب مقتل ہے وہ من اس لیے اس بستر والے کو ذرئع کریں۔ آ رام گاہ کو ذرئع خانہ بنا کمیں۔ بستر والا نہ ہوتو جو بستر پر ہوگا وہ ذرئع ہوگا۔ مگر یا تو الله کی حفاظت پراطمینان کامل بنا کمیں۔ بستر والا نہ ہوتو جو بستر پر ہوگا وہ ذرئع ہوگا۔ مگر یا تو الله کی حفاظت پراطمینان کامل ہے۔ یا و بدار محبوب کے شوق مضطر نے موت کو بھی محبوب بنا دیا ہے۔ یہی تسکیس بخش اطمینان ہے کہ جیسے ہی لیٹتے ہیں سوجاتے ہیں۔ (بیرے مبارکہ)

# حضور صلى الله عليه وسلم كى امانت دارى

وشمنوں نے اگر چہ یہ خطاب اب چھوڑ دیا تھا۔ گر آپ کی صدافت وامانت ان دشمنوں کی خاطر نہیں تھی بلکہ اس کے تھی کہ آپ کی فطرت مبار کہ کا جو ہرتھی۔ چنا نچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو مجھار ہے تھے۔ وہ ان امانتوں کا حساب ہی تھا جو آنہیں دشمنوں کی آپ کے پاس تھیں۔ جو اب منصوبہ تل ناحق کو کا میاب بنانے کے در پے تھے۔ آپ نے اس خطرناک اور جیب ناک فضا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایس کر کے اور پوری طرح حساب سمجھا کرتشریف لائیں۔ چنا نچے حضرت علی رضی اللہ عنہ والیس کر کے اور پوری طرح حساب سمجھا کرتشریف لائیں۔ چنا نچے حضرت علی رضی اللہ عنہ والیس کر کے اور پوری طرح حساب سمجھا کرتشریف لائیں۔ چنا نچے حضرت علی رضی اللہ عنہ تین دن بعدر وانہ ہوئے جب امانتیں اداکر چکے اور حساب سمجھا تھے۔ (میرے برار)

#### شهر مكه كوالودع

بعدازال رسول الله على الله عليه وسلم جب مكه مكرمه ہے روانہ ہوئے تو شیلے پر ہے ایک

بِنْ<u>ضِحُ الْنِنْطِينَةِ الْمِنْطِقِينَةِ</u> نظر ڈال کر مکہ کودیکھااور پیفر مایا۔

خدا کی قتم ( مکہ) اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے نز دیک محبوب ہے اگر میں نکالا نہ جاتا تو نہ نکلتا (تر نہ ی)

ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپ نے اس وقت بیفر مایا۔ تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔

قریشیوں کی بوکھلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر انعام کا اعلان

قریش دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکان پر گئے۔ ایک لڑکی (بڑی
صاجبزادی حضرت اساء) سامنے آئی۔ پوچھا۔ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ مجھے خبر نہیں۔ لڑکی
نے جواب دیا۔ ابو جہل نے اس معصومہ کے اتنی زور سے طمانچہ مارا کہ کان کی بالی گرگئی۔
جب ان بد بختوں کو یقین ہوگیا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو اس کی ہلاش میں دوڑے۔
مکہ کی گلی گلی چھان ماری اور جب کہیں پہتہ نہ چلا تو فوراً منادی کرا دی کہ جو محمد اور اس کے
ساتھی کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا ان کا سرلائے اس کو (ایک دیت کے بموجب) سواونٹ
انعام میں دیئے جائیں گے۔ سواونٹ کا انعام معمولی نہیں تھا۔ انعام کے شوق میں بہت
سے من چلے دوڑے مگر کا میابی کی کو بھی نہیں ہوئی۔ کیونکہ رب محمد۔ اپنے محمد کی مدد کر رہا تھا
(صلی اللہ علیہ وسلم) (برے مبارکہ)

کھانے پینے اور حالات سے باخبرر بنے کا انتظام

حضرت ابو بکررضی اللہ عند کی بڑی صاحبز ادی حضرت اساء نے سفر کے لئے ناشتہ تیار کیا عجلت میں بجائے رسی کے اپنا (پڑکا) پھاڑ کرناشتہ دان بالکہ ھا۔ اسی روز سے حضرت اساء ذات النطاقین کے نام سے موسوم ہوئیں ابن سعد کی روایت بیس بیہ کہ ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور دوسرے سے مشکیزہ کا منہ بند کیا اور عبداللہ بن ابی بکر جوابو بکر کے فرزند ارجمند تھے اور جوان تھے وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبر بیان کرتے اور

علداوّل ۲۰۸

عامر بن نبیر ہ ابو بمرصدیق کے آزاد کردہ غلام۔ بمریاں چرایا کرتے تھے عشاء کے وقت آکرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواورا بو بکر کو بکریوں کا دودھ پلا جاتے تھے۔

#### حضرت ابوبكررضي اللدعنه كے بچوں كا ایثار

حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند سفر ہجرت کے وفت اپنی پوری پونجی ساتھ لے لی تھی۔ پانچ چھ ہزار آپ کے پاس نفلہ تھے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے سب رقم ساتھ لے لی اور اہل وعیال کوخدا کے نام پرچھوڑ دیا۔

آپ کے بچوں کا ایثاریہ تھا کہ اس کی ندان کوکوئی ناگواری ہوئی نہ تہی دست سے پریشانی گویا خودان کی بھی خواہش بہی تھی۔انتہا یہ کہ جب حضرت ابو بکر کے والد ابو قیافہ کو خرہوئی کہ ابو بکر تو چلے گئے۔ پچھ تہمارے لئے بھی کہ ابو بکر تو چلے گئے۔ پچھ تہمارے لئے بھی چھوڑ گئے ہیں۔میراخیال یہ ہے کہ جو پچھان کے یاس تھاسب لے گئے۔

جان سے تو گئے ہی مال بھی لے گئے ۔ تمہیں خالی چھوڑ گئے ۔ تو ہڑی صاحبزادی حضرت اساء نے فوراً جواب دیا نہیں ۔ داداجی وہ ہمارے لئے بہت کچھے چھوڑ گئے ہیں ۔ ابو قافہ کچھ مطمئن نہیں ہوئے تو حضرت اساء نے اس جگہ جہاں رقم رہا کرتی تھی کنگریاں تھیلی میں بھر کر رکھ دیں۔ دادا کی بصارت جاتی رہی تھی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں اور تھیلی پر ہاتھ رکھ کر بتا دیا کہ بیر تم محفوظ ہے۔

حضرت اساءرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ بیخض دا دا کومطمئن کرنے کے لئے کر دیا۔ ورنہ داقعہ بیتھا کہ جو کچھ تھا۔حضرت ابو بکر رضی الله عندسب لے آئے تھے۔ہمیں خالی چھوڑ آئے تھے۔(ہیرے مبارکہ)

## غارثوري طرف روائگي

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ ہے روانہ ہوکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچ۔ پھر بیدونوں مکان کی پشت کی طرف سے کھڑ کی سے نکل کرکوہ تو رکی طرف روانہ ہوگئے جو مکہ معظمہ ہے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے اور جس کی چوٹی پر بیا غار ہے

#### جس نے غارثور کے نام سے غیرفانی شہرت حاصل کی۔ (برت مبارکہ) روانہ ہوتے وقت کی دعا

جب آپ روانه موئے توبید عاز بان مبارک پڑھی۔

الحمدلله الذي خلقني ولم اك شيئاً اللهم اعنى على هول الدنيا وبوائق الدهر و مصائب الليالي والايام. اللهم اصحبني في سفرى و اخلفني في اهلي و بارك لي فيمارزقتني ولك فذللني وعلى صالح خلقي فقو مني واليك رب فحيني والي الناس فلا تكلني رب المستضعفين وانت ربي اعوذ بوجهك الكريم الذي اشرقت له السموات والارض و كشفت به الظلمات و صلح عليه امرالا ولين والاخرين ان تحل على غضبك و تزل بي سخطك. اعوذبك من زوال نعمتك رفجاءة نقمتك و تحول عافيتك و جميع سخطك لك العقبي عندى خير ما استطعت لا حول والا قوة الابك.

ایک روایت میجمی که آپ نے بیددعا فرمائی تھی۔

### حضرت ابوبكررضي الله عنه نے حق رفافت ادا كرديا

جب آپ غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس یار غار اور ہمدم و جان نثار محب باا خلاص اور صدیق باا خلاص اور صدیق باا خلاص اور صدیق بااختصاص کی بیتا بی اور بے چینی کا عجب حال تھا بھی آپ کے آگے چلتے اور بھی چیچے اور بھی دائی اور بھی بائیں پھر آخر آپ نے دریا فت فرمایا ابو بکریہ کیا ہے کہ بھی آگے چلتے ہوا در بھی چیچے ابو بکرنے عرض کیا۔

يارسول الله ..... جب بي خيال آتا ہے كهيں پيچھے سے تو كوئى آپ كى تلاش ميں نہيں

آ رہاتو چھے چلنا ہوں اور جب بینیال آتا ہے کہیں کوئی گھاٹ میں نہیٹھا ہوتو آگے چلنا ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا اے ابو بحر کیا اسے تمہارا بیہ مقصد ہے کہ تم قتل ہوجاؤ اور میں نکی جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں۔ یا رسول اللہ قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے جاؤں ویش دے کر بھیجا۔ یہی چاہتا ہوں کہ آپ نکی جا کیں اور میں قتل ہوجاؤں۔ جب غاری ہوجاؤں۔ جب غاری ہوجاؤں۔ جب

#### حضرت ابوبكررضي اللهءعنه كي ايك رات كي قيمت

حضرت عمر کے سامنے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کا ذکر آتا تو بیفر ماتے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک ون عشر کی عباوت سے کہیں بہتر ہے۔ رات تو غار کی اور بیقصہ بیان فرماتے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے اور دن وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰ ق والتسلیم کی وفات اور عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس وفت میں آپ کی خدمت حاضر ہوا اور خیر خوا بانہ عرض کیا اے فلیف دسول اللہ آپ ذرانری سیجئے اور تالیف سے کام لیجئے ابو بکرنے غصہ ہوکر بیا ہا۔

اسے عمر جا بلیت کے زمانہ میں تو تو بہا در ہے۔

اب کیااسلام میں آ کر بزول بن گیا۔ بتلائوسی کس چیز سے ان کی تالیف کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وی منقطع ہوگئی۔ خدا کی شم اگر بیلوگ اس ری کے دینے سے بھی انکار کریں گے۔ جورسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جہاد وقال کروں گا۔ عمر کہتے ہیں ہیں ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تھم سے جہاد کیا اور اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے جہاد کیا اور اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس فرما ویا۔ یہ ہے ابو بکر کا وہ دن جس پر عمرا پنی تمام عمر کی عبادت تھد ق کرنے کے لئے تیار ہے۔

غارمين حفاظت كاقدرتي انتظام

اول ابو بکر غار میں اتر ہے اور بعدازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں فروکش ہوئے اور باذن الٰہی ایک کمڑی نے غار کے منہ پرایک جالاتا نا۔ الله حِمَّم ہے آپ کے چیرے کے سامنے ایک درخت اگ آیا اور ایک جنگی کبور کے جوڑے نے آکر انڈے دیئے مشرکین جب ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے غارتک پنچاتو کبور وں کے گھونسلے دیکھ کروا ہیں ہوگئے۔ رسول الله علی وکلی نے فرمایا الله عزوج کیا۔ حضرت انس رضی الله عند ہے مروی ہے کہ ابو بکر رضی الله عند نے مجھے ہیان کیا کہ جب میں اور رسول الله علی الله علیہ وکلی غار میں تھے اور قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے مند پر آ کھڑے ہوئے اس وقت میں نے آپ ہے عرض کیا یا رسول الله ان میں سے اگر کسی کی نظرا ہے قدموں پر پڑ جائے تو بھینا ہم کود کھے پائے گا۔ آپ نے ارشا وفر مایا۔ مرکسی کی نظرا ہے قدموں پر پڑ جائے تو بھینا ہم کود کھے پائے گا۔ آپ نے ارشا وفر مایا۔ منہیں بلکہ تیسر اللہ ہے۔ یعنی ہم دونوں تنہا نہیں بلکہ تیسر اہار سے ساتھ خدا تعالی ہے جوہم کوان اعداء کے شرر سے محفوظ رکھ گا'۔ نہیں بلکہ تیسر اہمار سے ساتھ خدا تعالی ہے جوہم کوان اعداء کے شرر سے محفوظ رکھ گا'۔ نہیں بلکہ تیسر اہمار سے ساتھ خدا تعالی ہے جوہم کوان اعداء کے شرد سے محفوظ رکھ گا'۔ نہیں بلکہ تیسر اہمار سے ساتھ خدا تعالی ہے جوہم کوان اعداء کے شرد سے محفوظ رکھ گا'۔ نہیں بلکہ تیس اور ابو بکر کی اللہ معنا تو بالکل غم نہ کھا۔ بھینا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ابو بکر کی سکین سے لئے دعائی بی اللہ کی طرف سے ابو بکر پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانیت نازل ہوئی۔ دعائی فرمائی۔ پس اللہ کی طرف سے ابو بکر پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانیت نازل ہوئی۔

معجزة نبوى

اعمیت ابصارهم لما اتوا غارثورفی شقاء و دغل

وراوازوج الحمام قائماً فی فم الغاربعید ان دخل
وراو اللعنکبوت نسحه فاستکانوا بهوان و فشل
لوراواماتحت اقدام راوا اکرم الخلق نزیلاً مارحل
بیواقعه ماخوذاس مدیث شریف ہے ہے جس کوشخین نے بروایت حضرت انس رضی
الله عنه بیان کیا ہے کہ صدیق اکبرض الله عنه نے ان سے بیان کیا غارثور میں میں حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے عرض کیا کہ یارسول الله اگران کفار میں
سے جوکہ ہماری تلاش میں بہاں پھررہے ہیں کی کی نظرا ہے قدم کی طرف پڑی تو وہ ہم کو
د کھے لےگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بحرائم ایسے دو شخصوں (صدیق اکبراور حضور سرور عالم

صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کی حفاظت کے خیال میں کیوں پریثان ہورہے ہو جوصرف و دہیں ہیں بلکہان کے ساتھ خدابھی تیسرا ہے اوراس حدیث سے بھی ماخوذ ہے جس کوابن سعداور ابن مردوبیاور پہنی اور ابونعیم نے بروایت الی مصعب المکی بیان کیا ہے کہ وہ فر ماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہانس بن مالک اور زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللَّعْنَهم کویہ باتیں کرتے ہوئے سنا کہ جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارثور میں رو پوش تنصے خداوند عالم نے درخت کوظم دیا تھا کہ وہ اس طرح اُگے کہ آپ کے سامنے ہوجاوے اور آپ اس کی وجہ ہے حجیب جادیں اور مکڑی کو تھم دیا کہ وہ اپنا جال آپ کے چبرے کے سامنے تنے اور جنگلی کبوتر وں کو حکم دیا تو انہوں نے غار کے منہ براینا آشیانہ بنالیا۔اس کے بعد جوانان قریش جن میں کسی کے باس لاکھی۔ کسی کے باس تلوار تھی آپ کی تلاش میں آئے۔ حتیٰ کہ حضور سرور عالم صلی الله علیہ وسلم ہے جالیس ہاتھ کے فاصلہ پر پہنچ گئے۔اس وقت ان میں ہے ا یک مخص نے غارمیں جھا تک کردیکھا تو غار کے منہ پر دوجنگلی کبوتر موجود ہیں۔وہ بیددیکھ کر اسینے ساتھیوں کے پاس واپس آیا۔انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس کیوں آیا؟ تونے غار میں تلاش کی ہوتی۔وہ بولا کہ میں نے غار کے منہ پر دوجنگلی کبوتروں کو بیٹھے ہوئے یا یا اس كئے مجھے يقين ہے كہ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) غار كے اندرنہيں ہيں نبى كريم صلى الله عليه وسلم كو ان کی اس باہمی گفتگو کوسنا اور سمجھ لیا کہ خداوند عالم نے ان لوگوں کو کبوتر وں کی وجہ ہے دفع كردياتو آب نے ان كے لئے دعافر مائى اور ان يرنزول رحت كى دعائجى خصوصيت سے فر مائی اور حکم دیا کہ جوانگونل کرے اس کوان کا بدلہ دینا پڑے گا۔اوران کبوتر ول نے حرم میں ا قامت کی ۔اس وفت جس قدر کبوتر حرم میں ہیں وہ ان ہی دو کبوتر وں کی نسل ہے ہیں۔

# أداس رابي

( طریق بجرت سے متأثر ہوكر)

خُرُم سے طَیب کو اسنے والے! ستجھے بُگا ہیں تُرَس رہی ہیں جدھر جدھرسے گزر کے آئے! اُداس راہیں تَرُس رہی ہیں رشول اُطهرتهب ال بھی تظیرے ، وہ مُنزلیں یاد کر رہی ہیں جَبِينِ أقدس جِهاں مُحِكَى سبّے ، وُه سُجِده كَا بِين تَرَس رہى بَين جو نور افشاں تقیں لحظہ لحظہ ،حضور انور کے دُم قدُم ۔۔۔ وُه جلوه گاچی ترمسیب رہی ہیں، وُه بارگاچی تَرَس رہی ہیں صیائے تعلی عموں سے ٹریئے ، فقنائے اقعلی بھی ڈکھ بھری سئے اب ایک مترت سے حال بیائے ، اُڑکو آبیں تُرس رہی ہیں خیال مسند ماکر چیم عسب اکم تری ہی جانب لگی ہُوتی ہے بگاه فسندما، كه ساري أمّست كي ميشي حابين تَيس ربي بَين نفیس کیسا په وقست آیا ، مُلوک و إحبان کے سِلسلوں پر حهاں مشارَنج کی رونفتیں تقیس ، وُہ خانعیت ایس تَرَس رہی ہیں

## تحضرة الولجرمِيدين ضائعة المحفضال سيجرست المنظمين (البينهجرست المنظمين)

#### آيت ہجرت

الاتنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفرواثاني اثنين اذهما في الغار اذيقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه و ايده بحنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلے و كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم

 سے دشمنوں کو بے نیل مرام واپس کر دیا ) اور انٹد کا بول ہمیشہ بالا ہی رہتا ہے اور انٹد غالب اور حکمت والا ہے کہ اس نے اپنے نبی اور اس کے رفیق کو دشمنوں کے زغہ سے نکال کر بعافیت تمام مدینہ پہنچادیا۔

#### سفر ہجرت میں رفاقت کا اعزاز

کفارنا ہجار جب آنخضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے آل پرتل گے اور بالا تفاق سب سے آپ کے تقل کی ارادہ فر مایا اور بھکم آپ کے بچرت کا ارادہ فر مایا اور بھکم خداوندی آپ نے بجرت کا ارادہ فر مایا اور بھکم خداوندی آپ میں بھرضی اللہ عنہ صدیق کوائے ہمراہ لیا۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایسے سفر پرخطر میں ابو بکرصدیق کواپنے ہمراہ لے جانا اس امر کی شہادت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ابو بکر کواپنا محبّ خاص اور ہم دم باختصاص اور عاشق جان نثارا در جاں باز وغم گسار سجھتے۔

#### حضرت ابوبكررضي اللهءنه كي معيت كي تعريف

حضرت على كرم الله وجهداور حسن بصرى اور سفيان بن عيديندرض الله عنهم سے منقول ہے كه اس آيت ميں حق جل وعلانے رسول خداصلى الله عليه وسلم كى مدونه كرنے پرتمام عالم كوعماب فرمايا محرصرف ابو بكر كواس عماب سے مستقیٰ فرمايا اور صرف مستقیٰ بی نہيں فرمايا بلكه ايسے آڑے اور مازک وقت ميں رسول خداكى رفاقت اور مصاحبت اور معيت كوبطور مدح ذكر فرمايا۔

## بهلی خلافت کا اشاره (ثانی اثنین)

حق جل شانہ نے ثانی اثنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرمایا کہ پیفیبر خدا کے بعد مرتبہ میں دوسرا مخص ابو بکر صدیق میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکررضی اللہ عنہ ہوں اس لئے کہ خلیفہ بادشاہ کا ٹانی ہوتا ہے۔

#### يارغار (اذهمافي الغار)

حق جل شاندنے افھما فی الغاد کے لفظ سے حضرت ابو بمرصد کے کا یار غار ہوتا

ظاہر کردیا اور یارغار کی مثل یہیں ہے چلی ہے جو شخص یاری اور عمکساری کاحق ادا کردے اس کومحاورہ میں یارغار کہتے ہیں۔

#### حضرت ابوبكررضي الله عنه كي صحابيت كااعلان (لصاحبه)

حق تعالی نے لصاحبہ کے لفظ سے حضرت ابو بکرکی صحابیت کو بیان کیا اور شیعوں اور سنیوں کا اس پراتفاق ہے کہ آیت میں لفظ صاحبہ سے حضرت ابو بکر مراد ہیں اور عربی زبان میں صاحب کا لفظ صحابی کے ہم معنی ہے۔ صحابی اور صاحب کے معنی میں کوئی فرق نہیں اور سیر سنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو طا۔ اللہ تعالی نے ان کی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا اس وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر قرآن کر یم کی اس آیت افیقول لصاحبہ کا منکر ہے اور قرآن کا انکار کفر ہے۔

اورعلی ہذا جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواترہ اور اجماع ہے ثابت ہے ان کا بھی یہی تھم ہے البتہ جن حصرات کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہوا ہے ان کی صحابیت کا منکر کا فر نہیں کہلا گے گا۔ بلکہ بدعتی کہلائے گا۔

#### حضرت الوبكررض الدعنه كصدق واخلاص كااعلان (الا تحزن)

جب مشرکین مکد آنخضرت ملی الله علیه و ملی کو و هوند نے و هوند نے غارتک پنج تو غارک اندر سے ابو بکر کی نظر ان پڑی دونے گے اور عرض کیا یا رسول الله اگر میں مارا جاؤں تو فقط ایک فخص بلاک ہوگائیکن نصیب و شمنال اگر آپ مارے گئے تو ساری است ہلاک ہوجائے گی۔ اس وقت نبی کریم ملی الله علیہ و کم نے ابو بکر رضی الله عند کی تسلی کے لئے بیار شاد فرمایا۔ لا تبحزن ان الله معنا اسلام کی مرشم میں نہوتے تسلی رکھواور یقین جانو کہ تھیں الله عند کی الله معنا الله الله ماری میں تھے۔

جمة الاسلام حضرت مولانا محمر قاسم صاحبٌ نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) مدیة الشیعه می تحریر فرماتے بین که لفظ الاتعون جس کامطلب بیہ کی تم ممکنین نه ہو۔ بیلفظ ابو بکرک عاشق صادق اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے ورندان کومکنین ہونے کی کیا ضرورت مقی بلکہ موافق عقیدہ شیعہ معاذ الله اگر ابو بکر دشن رسول منصے تو بینها بہت خوشی کامحل تھا کہ

رسول الله خوب قابومیں آئے ہوئے ہیں۔ای وقت پکارکر دشمنوں کو بلالیہ ناتھا تا کہ تعوذ باللہ وہ اپنا کام کرتے۔دشمنوں کے لئے اس سے بہتر اور کون ساموقع تھا گرکہیں انصاف کی آئے مول سے لیں اور ان کو دیں تا کہ وہ بچھ تو آئے مول سے لیں اور ان کو دیں تا کہ وہ بچھ تو یاس رفافت خلیفہ اول کریں۔

جلداوّل ساس

ُ جو پاس مہرو محبت یہاں کہیں ملتا تو مول لیتے ہم اینے مہربان کیلئے اللہ تعمدا) اللہ تعمدا) اللہ تعمدا)

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے الا تعجز ن کے بعد ابو بکر کوتسلی دی کہ ان الله معنائم مابوس اور ممکنین نہ ہو تحقیق الله جارے ساتھ ہے بعن الله تعالیٰ کی عنایات جارے ساتھ بیں اور ظاہر ہے کہ خدا تو مسلمان کی طرفداری اور جمایت کرتا ہے۔ ان الله مع المومنین .

ان الله مع المتقین . ان الله مع المحسنین اور اس فتم کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا کلام بحرایز اے۔

چنانچہ خدا تعالی نے اذیقول لصاحبہ لا تحزن ان الله معنا کے شمن میں اس بات پر متنبہ کردیا کہ ابو بحرصد بی سے بھی کفار وشمنی رکھتے تھے۔ ورندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی سلی کرتے اور خدا کیوں ان کے ساتھ ہوتا اور جمیں تو اتنا ہی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ اسی طرح ہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ حق تعالی نے ایک ہی لفظ بعنی معنا سے دونوں کی مددگاری کو بیان فر مایا ہے اور دولفظ کہ حق ایک نے ایک بی لفظ بعنی معنا سے دونوں کی مددگاری کو بیان فر مایا ہے اور دولفظ نہ فر مایا جو اس سے اور بھی واضح ہوگیا کہ جس طرح خدا تعالی رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واسی سے اور بھی واضح ہوگیا کہ جس طرح خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ و

تسكين كاحاصل مونا (فانزل الله سكينته عليه)

یعنی اللہ نے آپ پراپنی تسکین فر مائی اور پھر آپ کی برکت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کواس سے حصہ عطا فر مایا۔ جبیبا کہ بہتی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبكركيك دعافر مائى تواللدى طرف سے ابوبكر رضى الله عنه برسكينت نازل ہوئى۔

#### فرشتول کااترنا (و ایده بجنو دلم تروها)

اور قوت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کوالیے لشکروں ہے جن کوتم نہیں دیکھتے تھے بعنی اللہ تعالیٰ نے عارثور پر فرشتوں کا پہرہ لگا دیا جس کی وجہ ہے مشرکین کے دلوں پر ایسارعب چھایا کہ غار کے اندرجھا نکنے کی ہمت نہ ہوئی جیسے اصحاب کہف کے غار میں من جانب اللہ ایک خاص رعب ہے جس کی وجہ ہے کوئی شخص اس غار کے اندرجھا کک کرنہیں دیکھ سکتا۔

## فتح وكامراني (وجعل كلمة الذين كفر واالسفلي)

اوراللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کیا اور ان کی تدبیر کو ناکام کیا کہ غار کے کنارہ سے دشمنوں کو بے نیل ومرام واپس کیا اور تا ئید غیری ہے آ پ کی حفاظت فر مائی ۔ فرشتوں کا پہرہ غار پر مقرر کر دیا اور ایک مکڑی کے جالے کو جے او ہن المبیو ت بتلایا ہے۔ اس کو آپنی قلعہ سے بڑوہ کر حفاظتی ذریعہ بنا دیا اور اللہ کی بات ہمیشہ او نچی اور بلندر ہتی ہے۔ اللہ نے اپنی نبی کومع اس کے یار غار کے سے وسرا قد گرفتاری کے نبی کومع اس کے یار غار کے سے وسالم مدینہ منورہ پہنچا دیا اور راستہ میں جوسرا قد گرفتاری کے ارادہ سے ملاوہ خود ہی آ پ کے دام اطاعت کا اسیر اور گرفتار بلکہ ہمیشہ کے لئے غلام بن گیا اور اللہ غالب اور حکمت سب پرغالب رہتی ہے اور بیسب اور اللہ غالب رہتی ہے اور بیسب کے اس کی قدرت اور حکمت سب پرغالب رہتی ہے اور بیسب کے اس کی قدرت اور حکمت سب پرغالب رہتی ہے اور بیسب کے اس کی قدرت اور حکمت سب پرغالب رہتی ہے اور بیسب کے اس کی تا نہی غیبی اور معیت اور نزول ملائکہ کا جوسکینت لے کر آئے تھائی کا اثر تھا۔

# بُونجر وعشب ، عُمَان وعلى الله

يُوكِرُ وعشب منه عنَّانٌ و عليَّ نو کر وعرب میر ، عنّان و علیّا وُونَحتم *ورسٹ* لے دیوانے و مَكِيرٌ وَعُمُ اللَّهِ عَمَانٌ و عليٌّ تُوكِرٌ وَعُمُ اللَّهِ عَمَانٌ و عليٌّ إسلام كو قُوتست جِن سے مِلی نُو كُرُّ وغُسُبُ شَرِ ،عَثَمَانٌ و عليُّ ترشیب بضنیلت بھی ہئے ہیی نُوكُرُ وعُسُسِيَةٌ ،عَمَانٌ و عليُّ نُوكُرُ وعُسُسِيَةٌ ،عَمَانٌ و عليُّ ية خىسىشى ئو ہرشو سىكىلے گى "بو نمرٌ وعشب بنر عثمانٌ و عليُّ" "بو نمرٌ وعشب بنر عثمانٌ و عليُّ يہ لُوح وسسسلم کی زينسينے تُوكِرُ وعشب شرعتمانٌ و عليُّ

اُصحاب مُحم<sup>ن</sup> لِيَتِيمُ مدحق کے ولی یاران نبی میں سب سسے جلی و المستبع حرم کے یرولنے نو کر وعشب بنتر ، عثمان و علم او کر وعشب بنتر ، عثمان و علم إسلام نے جن کوعِ زست دی إميال كي روايت جن سيه حلي ترشیب خلافست بھی سئے ہیی نگتی نے مہی ترتسیب بھلی إس نظم كُ نُوسِتُ بُو يُصَلِح كَى '' **وُ**نجے گا پنغمب گلی گلی يكتئبه خرم كي زنيسيج كهمر ثناه نفيت أب إس كو عَلَى

(۲۰ بیع الاقل ۱۳۱۹ه/ ۱۹۹۸)

# غارِ تورمین مین وزیم غارِ تورمین مین وزیم انظامات کی میاوغیر حضرت عبدالله بن ابی بمررضی الله عنه کی خدمات

تمن روزتک آپ ای غارمیں چھے رہے۔

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے فرزندار جمند عبداللہ نوجوان نتھے۔ گمرنہایت ہوشیار بہت تیز۔ بات کو تا ژنے والے پر کھنے والے۔ان کے ذمہ بیتھا کہ مخالفین کے اقدامات پر نظر رکھیں۔حالات کا جائزہ لیتے رہیں۔

بیدن بھرمکہ معظمہ میں کنسوئیں لیتے رہتے۔ دن چھپے اندھیرا ہوجا تا تو غار پر کہنچتے تھے تمام روئیدا دسنادیتے۔ حالات سے باخبر کر دیتے۔ پھر آخری پہر میں مکہ معظمہ پہنچ جاتے گویا رات بھریہیں رہے ہیں۔ (سرت ہارکہ)

# عامر بن فہیر ہ کی ڈیوٹی

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر ہ جن کو حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کے ساتھ بجرت کی اجازت نہیں دی تھی 'بلکہ روک لیا تھا۔ان کے ذمہ بیتھا کہ تازہ دودھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔شام کو جب اندھیرا بوجا تا یہ بکریاں غار پر لے جاتے ' دودھ دوھے 'اس کوگرم کرتے اور سیدالکو نین صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آتا (ابوبکر) کی خدمت میں پیش کردیتے بھر بکریوں کو ہکا کر صبح سے پہلے وسلم اور اپنے جاتے۔ (بیرے برارکہ)

#### بہاڑی راستوں ہے واقف کارملازم کا انظام

اس زمانہ میں سر کیس نہیں تھیں۔اس لئے راستوں اور خصوصاً بہاڑی راستوں سے واقف ہوتا بھی ایک خاص فن تھا۔اس کے ماہر کو''خریت'' کہا کرتے تھے۔قافلہ کے ساتھ خریت ضرور ہوتا تھا۔اس کی معقول اجرت ہوتی تھی۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بی ویل کے ایک محفول اجرت ہوتی تھی۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہلاتا تھا) ویل کے ایک محفول اجس کا نام عبداللہ بن ارباقلہ تھا (اور عبداللہ بن ارباقلہ بھی کہلاتا تھا) اس خدمت کے لئے طے کر لیا تھا۔

یہ مسلمان نہیں تھا بلکہ مشرکین مکہ کا ہم مسلک تھا۔ عاص بن وائل سہی کے خاندان کا حلیف تھا۔ بیرتو نہیں معلوم کہ اجرت کیا ہے ہوئی تھی۔البتہ ان دونوں بزرگوں کواس پر پورا اطمینان تھا۔ یہاں تک کہ دونوں ساتڈ نیاں اس کے حوالے کر دی تھیں اور بتا دیا تھا کہ تین رات گزرنے کے بعدوہ چو تھے دن مبح سویرے عارثور پر پہنچ جائے۔

# اوررقم تؤحضرت ابوبكررضي اللهءنه بي كى قبول ہوئى

صدیق اکبر جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے خداکی راہ میں اور غلاموں کوخر بدخر بدکر خداکے لئے آزاد کرنے میں سب رو پیدخرج ہو چکا تھا۔ جس میں سے صرف پانچ ہزار باتی تھا وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا۔ مدینہ منورہ میں آ کرمسجد نبوی کے لئے زمین خریدی وغیرہ وغیرہ سب ختم ہوگیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آ کرمہ جد نبوی کے لئے زمین خریدی وغیرہ وغیرہ سب ختم ہوگیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر جب مرے ہیں تو ایک دیناراورایک درہم بھی باتی نہیں جھوڑا۔

#### غارثور ہے روانگی

تین را تیں غار کے اندرگزاریں۔ تین روز کے بعد عبداللہ بن اربقط دوکلی (جورہبری کیلئے اجرت پرمقرر کیا گیا تھا) حسب وعدہ شج کے وقت دواونٹنیاں لے کرغار پرحاضر ہوا۔
متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کرغیر معروف راستہ سے ساحل کی طرف ہے آ پکولے کر چلا۔
ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری پر ابو بکر سوار ہوئے اور اپنے آ زاد کر دہ غلام عامر بن فہیر ہ کو خدمت کے لئے ساتھ لیا اور اپنے چھے بٹھایا۔ اور عبداللہ بن

ار یقط (اسپنے اونٹ پر بیٹھ کر) را سند دکھلانے کے لئے آ گے آ گے چلا۔

#### قباءمين داخليه

عبدالله بن اربقط آنخضرت صلی الله علیه و کم اور ابو بکرکو ہمراہ لئے ہوئے آسفل مکہ سے نکل کر ساحل کی طرف جھ کا اور اسفل عسفان ہے گزرتا ہوا منزل بمنزل ہوتا ہوا قیاء میں داخل ہوا۔

#### راسته میں حضرت ابو بکر کالوگوں کو جواب

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اس راسته سے پہلی دفعه تشریف لے جارہ سے کیان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کار دباری ضرور تول سے شام جائے رہتے ہے۔ قبائل کے شیوخ سے ایکے تعلقات سے ایکے تعلقات سے لوگ ان کو پہچانے تھے۔ اس دفت جب ایک بادجا بہت شریف صورت رفیق کوساتھ دیکھتے تو یو چھتے تھے یہ کون صاحب ہیں۔ حضرت صدیق کا جواب یہ ہوتا تھا۔ ھذا الرجل بھدینی المطویق بیصاحب مجھ راستہ بتاتے ہیں (سرت مبارکہ)

اورمراد لینے کہ آخرت اور خیر کاراستہ بتلاتے ہیں

## مکہ ہےروانگی کی تاریخ

بیعت عقبہ کے تقریباً تمین ماہ بعد کم رہے الاول کو آپ مکہ مکرمہ ہے روانہ ہوئے حاکم فرماتے ہیں کہ احادیث متواتر سے بیٹابت ہے کہ آپ دوشنبہ کے روز مکہ سے نگلے اور دوشنبہ ہی کو مدینہ منورہ پہنچ گئے لیکن محمد بن موسیٰ خوارزمی فرماتے ہیں کہ آپ مکہ ہے پنجشنبہ کو نکلے حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ محمح یہ ہے کہ مکہ سے آپ بروز پنجشنبہ نکلے۔ تمین روز غار میں رہے دوشنبہ کوغارے نکل کرمدینہ منورہ روزانہ ہوئے۔

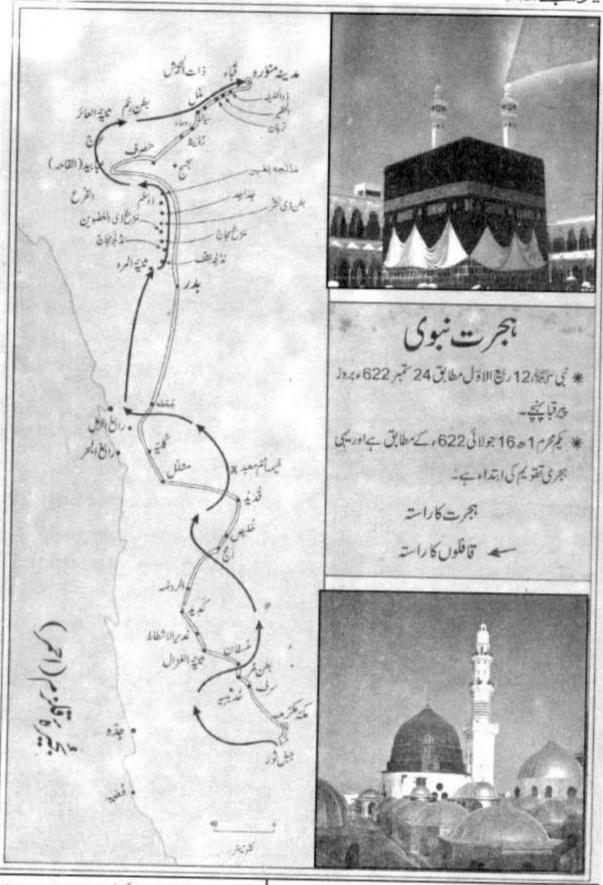

توجه: ثنیات الوداع کی طرف سے چودھویں رات کا چاندہم پرطلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکار نے والا اس سرز مین پر ہاتی ہے ہم پر اس فعت کا شکرادا کر ناوا جب ہے۔ تسو جہ ہے: اے مہارک آنے والے جوہم میں تی فیسر بنا کر بیسے گئے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایسے احکام لے کر آئے ہیں جن کی ہیروی اور اطاعت واجب ہے۔

طلع البنزعكيا من تناف الوداع وجب الشكرعكيان مادع الله والع















قریش کی گرفتاری کی مهم مکمل نا کام ہوگئی

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھرے نگل کرابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اوران کو
اپ ہمراہ لے کرغار توریس جاچھےتو کفار نے آ کرآپ کے مکان کا محاصرہ کیا جب دہاں آپ کو
نہ پایا تو آپ کی تلاش میں مشغول ہو گئے اور ہر طرف آ دمی دوڑائے اور تلاش کرتے ہوئے غار تو ر
کے منہ پر پہنچ گئے گر خدا تعالی نے تاریخ ہوت سے وہ کام لیا کہ دہ صد ہا آہنی زرہوں سے بھی نہیں
چل سکتا تین روز تک آپ غارمیں چھے رہاور کفارتین دن تک تلاش میں گئے دہ ہو سے اور کفارتین دن تک تلاش میں گئے دہ ہو سے اللہ ناامید ہو گئے اور تھک کر بیٹھ گئے اور باوجوداس استہار اور اعلان کے کہ چوشی آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو پکڑ کرلائے گاس کو سواونٹ انعام ملے گا۔ آئیوں کوئی کامیا بی نہ ہوئی۔

## سراقه بن ما لک کی کوشش

سرافۃ بن مالک بن جشم راوی ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر رہے بیان کیا کہ میں نے چندا شخاص کو ساحل کے راستہ سے جاتے ہوئے ویکھا ہے۔ میرا گمان ہے کہ وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اوران کے رفقاء ہیں۔

سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک وہی ہیں لیکن اس کو میہ کہہ کر

جلداوّل ۲۲۷ ٹلا دیا کہ بیمحرصلی اللہ علیہ وسلم اوران کے رفقا نہیں بلکہ اورلوگ ہوں گے مبادا کہ بیخص یا کوئی اورس کرقریش کا انعام نہ حاصل کرلے۔اس کے تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کوفلاں ٹیلے کے پنچے لے جا کر کھڑا کرے اور میں اپنا نیز ہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اور گھوڑ ہے پرسوار ہوکر سرپٹ دوڑا تا ہوا چلا۔

#### سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں ھنس جانا

جب سراقہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور گھبرا کرعرض کیا یارسول اللهاب مم پکڑ لئے گئے۔ شخص ہماری تلاش میں آ رہاہے۔ آپ نے فرمایا ہر گزنہیں لاتحزن ان الله معنا توغمكين نه ہو تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے اورسراقہ کے لئے بددعا فرمائی اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پھریکی زمین میں وھنس گیا۔سراقہ نے عرض کیا کہ یقین ہے کہتم دونوں کی بددعا سے ایسا ہوا ہے آ ب دونوں حضرات الله سے میرے لئے دعا میجئے۔خداکی متم آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو مخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔

#### سراقه كامعافي مانكنا

آپ نے دعا فرمائی اس وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کوضرورغلبہعطافرمائے گااور قریش نے جوآپ کے قل یا گرفتاری کیلئے سواونٹ کے انعام کا اشتہار دیا تھا۔اس کی میں نے آپ کواطلاع کی اور جوزاداوراہ میرے ساتھ تھاوہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس کو قبول نہیں فر مایا۔ البتہ بیفر مایا کہ جمارا حال کسی پر ظاہر نہ کر تا۔ مزیداحتیاط کی غرض سے میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک تحریرامن اورمعافی کی مجھ کو کھوادیں۔آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے ایک چڑے کے نکڑے یرمعافی کی سندلکھ کر مجھ کوعطا کی اور روانہ ہوئے۔اور میں بھی امان نامہ کیکرواپس ہوا جو مخص آپ کے تعاقب میں ملتا تھاای کوواپس کردیتا تھااور پہ کہددیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں میں دیکھآیا ہوں۔

## سراقه كي ابوجهل كور بورث

ای بارے میں سراقہ نے ابوجہل کومخاطب بنا کر سے کہا:

اےابوجہل خدا کی نتم تو اگراس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑ ہے کے قدم زمین میں ھنس رہے تنے تو تو یقین کرتا اور ذرہ برابر تجھ کوشک نہ رہتا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں ولائل اور برا بین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں کون ان کا مقابلہ کرسکتا ہے۔

#### معجزهٔ نبوی

بخاری نے بروایت سراقہ بن مالک بیان کیا ہے کہ میں بھی بحالت کفر بوقت ہجرت نبویہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی جہتو میں نکلا اور جب میں آپ سے قریب ہوا تو میر کے حوار سے موار ہوا اور اس قدر فاصلہ ہے بہنچا کہ آپ کی میر کے حوار سے گاؤں میں آنے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نماز میں اوھر قرات کی آ واز میر ہے کا نوں میں آنے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نماز میں میر سے اوھر نہ جاتی تھے۔ اس اثناء میں میر سے گھوڑ ہے تھے۔ اس اثناء میں میر سے گھوڑ ہے کے قدم زمین میں گھٹوں تک جن وہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس کے ایم فیصر ڈائنا تو وہ اٹھا گر اس کے پاؤں زمین سے نکل سکے جب وہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس کے اٹھنے کی وجہ سے زمین سے نکل سکے جب وہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس کے اٹھنے کی وجہ سے زمین سے نکل سکے جب وہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس کے اٹھنے کی وجہ سے زمین سے نکل سکے جب وہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس کے اٹھنے کی وجہ سے زمین سے مٹی اڑی میں نے ان دونوں سے امان طلب کی۔

جب مجھ پر بیرواقعہ پیش آیا تو ہیں ای وقت مجھ گیا تھا کہ بالآ خررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورغالب ہوکرر ہیں گے۔ اور ابن سعد اور بہتی اور ابوھیم نے بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق آکبررضی اللہ عنہ بارا وہ ہجرت مکہ سے بام تشریف لے گئے تو ابو بکر کی نظر ایک سوار پر پڑی جوان کو ڈھونڈ ھتا ہوا ان کے قریب پڑنج گیا تھا۔ صدیق آکبر نے مصطرب ہوکر فرمایا کہ یا رسول اللہ ایہ سوار ہم کو کیڑنے کے بیائے آپ بیا۔ آپ نے فرمایا کہ ای رسول اللہ ایہ سوار ہم کو کیڑنے کے بیائے آپ بیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو زمین پر گراوے چنا نچہ وہ اسپنے گھوڑے کے گر پڑا تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ! آپ جو بچھ تھم دیں گے میں اس کی تعمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ای جگہ کھڑ ہے رسول ! آپ جو بچھ تھم دیں گے میں اس کی تعمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ای جگہ کھڑ ہے رہوا ور کسی کو ہما را تھا قب نہ کرنے دینا۔ وہ اول روز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم گرفتاری میں کوشاں تھا کین اس واقعہ کے بعد آخر دوز میں وہ آپ کا محافظ بن گیا۔

يتشيث النظامين

#### بریده اسلمی کی کوشش

آ مے چل کر سراقد کی طرح بریدہ اسلمی بھی مع ستر سواروں کے آپ کی تلاش میں نکلے تاکہ کر سراقد کی طرح بریدہ اسلمی بھی مع ستر سواروں کے آپ کی تلاش میں نکلے تاکہ قریش سے سواونٹ انعام حاصل کریں۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے سوال کیا من انت ہم کون ہو۔ جواب میں کہا۔ اناہو بلدہ میں بریدہ ہوں آپ نے ابو بکررضی اللہ عنہ کی طرف ملتفت ہو کر بطور تفاؤل فرمایا۔

یا ابابکر ہو دامرنا و صلع اے ابوبکر ہمارا کام شنڈا اور درست ہوا۔ پھر فرمایا تو کس قبیلہ سے ہے۔ بریدہ نے کہا۔

من اسلم میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عندسے ملتفت ہوکر بطور تفاول فرمایا۔

مسلمنا ہم سلامت رہے۔ پھرفر مایا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو۔ بریدہ نے کہا۔ من بنی سبھم بی سم ہے۔ سب نفید

آپ\_نے فرمایا:۔ '

خوج سهمک تیراحسنکل آیا۔ بعنی تھے کو اسلام سے حصہ ملے گا۔

#### بريده سترآ دميون سميت مسلمان ہوگيا

بريده في دريافت كيا آپ كون بيل آپ فرمايا

انا محمد بن عبدالله رسول الله من شميم بينا عبدالله و الله محمد بينا عبدالله و سوله بريده من كريم الله و ان محمد أعبده و رسوله

بریدہ بھی مسلمان ہوئے اور وہ ستر آ دمی جو بریدہ کے ہمراہ تھے وہ بھی سب کے سب مشرف ہا سلام ہوئے۔ بریدہ رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈ ا ہونا جا ہے۔ آپ نے اپنا عمامہ اتار اور نیزہ سے ہاندھ کر بریدہ کوعطا فرمایا۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ کینچے تو بریدہ رضی اللہ عنہ جھنڈ الئے ہوئے آپ کے سامنے تھے۔

#### راستہ میں پیش آنے والے واقعات

#### راستەمىس يرداۇ:

غار تورے روانہ ہوئے تو تمام رات چلتے رہے۔ اگلے دن وو پہر کا وقت ہوگیا۔ دھوپ تیز ہوگئ۔ اس کھلے ہوئے لق و دق میدان میں پھر کی چٹان کے پنچے پچھ سابی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کوغنیمت سمجھا۔ میں چٹان پر پہنچا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوساتھ لے گیا۔ میرے ساتھ ایک'' فروق''چڑے کا بستر تھا۔ میں نے اس کوسابی میں بچھا دیا اور اینے آقا (آقائے دو جہان) کواس برلٹادیا۔

پھریں نے نظر دوڑائی تو ایک چروا ہے کود یکھا جو بکریوں کے چھوٹے سے گلہ کو ہکاتے ہوئے اس طرف لار ہا تھا اور وہ بھی اس چٹان کے سامید میں آ رام کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور دریافت کیا۔ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تمہارا مالک کون ہے۔ چروا ہے نے ایک شخص کا نام لیا۔ جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا کوئی بکری دودھ دیتی ہے اور کیا تم دودھ دے سکتے ہو۔ اس نے اقرار کیا چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ کر لے آیا۔ میں نے کہا کہ پہلے تم بکری کے تھن یو نچھ کرصاف کرو۔ پھرا پنے ہاتھ صاف کرو۔ پھر دودھ نئی اور تھوڑا ساوددھ دوھ کر مجھے دیدیا۔ نکالو۔ اس نے میری فرمائش یکمل کیا اور تھوڑا ساوددھ دوھ کر مجھے دیدیا۔

میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چھاگل میں پانی رکھ چھوڑا تھا۔اس کے مند پر کپڑا باندھ رکھا تھا (کدگردوغبار نہ پڑے) میں نے دودھ میں اتنا پانی ڈالا کہ نیچ تک تمام دودھ تھنڈا ہو گیا (دودھ کی لئی بنالی) پھر میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ میراجی خوش ہوگیا۔

## ام معبد کے خیمہ پرگزر

راستہ میں ام معبد کے خیمہ پرگز رہوا۔ام معبدا یک نہایت نثریف اورمہمان نواز خاتون تھیں خیمہ کے دالان میں بینھی رہتی تھیں۔ قافلہ نبوی کے لوگوں نے ام معبد سے گوشت اور تھجورخریدنے کی غرض سے پچھودریافت کیا تمریجھ نہ پایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو خیمہ پر پڑی تو خیمہ کی ایک جانب میں ایک بکری دیکھی۔ دریافت فرمایا یہ کیسی بکری ہے ام معبد نے کہا یہ بکری لاغراور و بلی ہونیکی وجہ ہے بکریوں کے گلہ کیسا تھ جنگل نہیں جاسکتی۔

## لاغربكرى نے دودھ سے آٹھ دس آدميوں كوسيراب كرديا

آپ نے فرمایا اس میں کھودودہ ہے۔ ام معبد نے کہا اس میں کہاں ہے دودہ آیا۔

آپ نے فرمایا کیا جھ کواس کا دودھ دو ہنے کی اجازت ہے۔ ام معبد نے کہا میرے مال

باپ آپ پر فداہول اگراس میں دودھ ہوتو آپ ضرور دوھ لیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے

بم اللہ پڑھ کراس کے تھن پر دست مبارک رکھا۔ تھن دودھ ہے جرگئے اور آپ نے دودھ

دوھنا شروع کر دیا۔ ایک بڑا برتن جس ہے آٹھ دس آ دمی سیراب ہوجا کیں۔ دودھ ہے جرگئے اول آپ نے ام معبد کودودھ پلایا۔ یہاں تک کدام معبد سیراب ہوگئیں۔ بعدازال

آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور اخیر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد آپ

نے پھر دودھ دو ہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن جرگیا آپ نے وہ برتن ام معبد کو عطا کیا اور ام معبد کو بیعت کر کے دوانہ ہوئے۔

معبد کو بیعت کر کے دوانہ ہوئے۔

## ام معبد كااييخ شو هر كومهما نو ل كانعار ف كرانا

جب شام ہوئی اورام معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں چرا کرجنگل ہے والیں آئے دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرار کھا ہے بہت تعجب سے دریافت کیا اے ام معبدیہ دودھ کہاں سے آیااس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام نہیں تھا۔ ام معبد نے کہا کہ آج یہاں سے ایک مردمبارک گزراخدا کی شم بیسب ای کی برکت ہے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ ابومعبد نے کہا ذراان کا پچھ حال تو بیان کرو۔ ام معبد نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور خدا دادعظمت وجلال ہیبت ووقار کا نقشہ تھینے دیا۔

ابومعبد نے کہا میں سمجھ گیا ہے وہی قریش والے آ دمی ہیں۔ میں بھی ضروران کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔



#### معجز ەنبوي

وری شاہ لام معبد لا تدر من حلیب بالبلل مس ضرعیها و جس ظهرها فاستحالت وهی فی اونی الکفل ضرعها بالدر ملان اذا تحقلبا زاد درواحتفل (ترجمہ) آپ نے ام معبد کی بکری کودیکھا جس کے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ آپ نے اس کے دونوں تھن جھوئے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بہت زیادہ موٹی تازی ہوگئ۔ اس کے تھن دودھ سے اس طرح بحرگئے کہ جب وہ دودھ دیت تھی تو دو ہے کی وجہ سے دودھ زیادہ ہوتا تھا (کم نہ ہوتا تھا)

یہ واقعہ اس حدیث شریف سے ماخوذ ہے جس کو بغوی اور ابن شاہیں اور ابن مسکن اور ابن مندہ اورطبرانی اور حاکم و حاکم نے اس روایت کو بھی کہا ہے اور بیہ قی اور ابونعیم نے بسند حرام بن ہشام بن جیش بن خالد بیان کیا ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بارا دہ ہجرت مکہ سے مدینہ تشریف لے چلے تو اس وقت آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبراوران کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر مھی اوران کوراستہ بتانیوالا قبیلہ لیث کا ایک شخص عبداللہ بن اریقط نامی تھا۔ بیساری جماعت مساۃ ام معبد کے پاس سے ہوکر گزری جو کہ قبیلہ خزاعہ کی ا یک عورت بھی۔ یہ باہر نکلنے والی اورس رسیدہ عورت تھیں ۔خیمہ کے سامنے میدان میں بیٹھ کرمسافروں کو یانی پلاتی تھیں اور جو کچھ ہوسکتا تھا کھلا دیا کرتی تھیں۔ان حضرات نے ان سے خریداری کی غرض ہے دریافت کیا کہ تمہارے پاس گوشت اور چھوارے ہیں مگرانہوں نے کہا کہ ہیں ہیں اس اثناء میں سرور کا ئنات کی نظرام معبد کی ایک بکری پریڑی جو کہ خیمہ کے ایک کونے میں تھی۔آپ نے فر مایا کہ ام معبدیہ بری کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بدایک کمزور بکری ہے جو کدلاغری کی وجہ ہے رپوڑ کے ساتھ نہ جاسکی۔ آپ نے فر مایا کداسکا کچھ دودھ پلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کے پاس دودھ کہاں ہے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا!تم ہم کواجازت دیتی ہو کہ ہم اس کا دودھ دوھ لیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس

بجری کودود ھے تے قابل مجھیں تو اس کا دودھ نکال لیں۔ آپ نے اس بحری کومنگوایا اور اپنا دست میارک اس کے تقن میر پھیرااور بسم الله بی<sup>ره</sup>ی اور دعا کی \_ بکری ٹانگیس بھیلا کر کھڑی ہو گئی اور دودھ اتر آیا۔اس وقت آپ نے ایک برتن منگوایا۔ جو کہ اس قدر بڑا تھا جس سے کنبہ سیر ہوسکتا تھا۔اس میں اس قدر دودھ نکالا کہ دودھ سے برتن بھر گیا۔ بھروہ دودھ ام معبد کوخوب اچھی طرح سیر کر کے پلایا۔ پھر آپ نے اپنے ہمراہیوں کوخوب اچھی طرح ہے پلایاسب سے آخر میں سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جان فر مایا۔اس کے بعد آ بے نے ای برتن میں بکری کا دودھ دوبارہ نکالا اور برتن بھر گیا اور اس بھرے ہوئے برتن کوام معبد ہی کے پاس چھوڑ دیاا دران ہے بیعت کیکر آ پ مع ہمرایوں کےتشریف لے گئے سیچھ عرصہ نہ گز را تھا کہان کے خاوندا بومعبد و دکلی بکریوں کا رپوڑلیکر آئے۔گھر میں دودھ موجود د کھے کرمتعجب ہوئے اور کہنے لگے گھر کی بکریوں کا توبیہ حال ہے کہ سب لاغریب ان میں ایک بکری بھی دودھ دینے والی نہیں ہے پھراس قدردودھ کہاں ہے آ گیا۔ دوشم کھا کر كين كيابهي ايك بإبركت فخص جن كاحليه ايبا- ايباب ادهرس بوكر كزرب تصان کی برکت سے بیددودھ ملاہے۔وہ فرمانے لگے کہان کا حلیہ صاف بتلاؤ۔ام معبد نے ان کامفصل حلیہ بیان کیا تو وہ بولے کہ خدا کی شم بیروہی قریشی مخص ہے جس کے وہ حالات جو کہ مکہ میں گزرے ہیں ہم نے سنے ہیں۔

# مكه میں ایک عیبی آواز

ادھرتوبہ واقعہ پیش آیا اور ادھر ہاتف تیبی نے مکمیں بداشعار برسے آواز توسائی ویق تقى مگرا شعار كايز ھنے والانظرنہيں آتا تھاوہ اشعار پيہ ہیں۔

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلاخيمتي ام معبد الله تعالی ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جوام معبد کے خیمہ میں اترے۔ همانزلا هابالهدئ فاهتدت به فقدفازمن امسى رفيق محمد دونوں ہدایت کو لے کراتر ہے پس ام معبد نے ہدایت قبول کی اور مرا د کو پہنچا جو شخص محمہ

سين النظاية

صلَّى اللَّه عليه وسلم كااس سفر ميس رفيق ربايعني ابو بكر رضي اللَّه عنه

ليهن ابابكر سعادة جلده بصحبته من يسعدالله يسعد

ابو بَركو آپ كى صحبت اور رفافت كى وجه ہے جوسعادت اور خوش نصيبى حاصل ہوئى وہ ابو بكر كومبارك ہواور جس كو خدا خوش نصيب كرے وہ ضرور خوش نصيب ہوگا۔

لیهن بنی کعب مقام فتاتهم ومقصدها للمومنین بمرصد مبارک بونی کعب مقام فتاتهم مبارک بونی کعب کورت کا مقام اورائل ایمان کیلئے اس کے شکانہ کا کام آنا سلو ااختکم عن شاتها و افائها فانکم ان تسئالو االشاة تشهد تم اپنی بہن ہے اسکی بکری اور برتن کا حال تو دریافت کرواگرتم بکری ہے بھی دریافت کروگتو بکری بھی گواہی دے گی۔

حضرت حسان كاما تف كوجواب

حسان بن ثابت رصنی اللہ عند کو جب ہا تف کے بیدا شعار پہنچے تو حسان نے اس کے جواب میں بیدا شعار فرمائے۔

لقد خاب قوم غاب عهنم نبیهم وقدس من یسری الیه ویغندی البته فائب و فاسر ہوئے وہ لوگ جن میں سے ان کا پیغیبر چلا گیا یعنی قریش پاک اور مقدس ہو گئے وہ لوگ کہ جوشج وہ اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی انصار ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل علی قوم بنو ر مجدد اس نبی نے ایک قوم سے کوئ کیا ان کی عقلیں توضائع ہوگئیں اور ایک دوسری قوم پر خدا کا ایک نیا نور لے کرا تر ہے۔

هداهم به بعدالضلالة ربهم فارشد هم من يتبع الحق يرشد

خدائے گمراہی کے بعداس نور سے انکی رہنمائی کی اور جوحق کا اتباع کریگاوہ ہدایت پائیگا وهل یستوی ضلال قوم تسفهوا عمیٰ وهدة یهتدون بمهتد اور کیا گمراہ اور ہدایت پانے والے برابر ہوسکتے ہیں۔

وقد نزلت مند علی اهل یشوب رکاب هدی حلت علیهم باسعد اورابل بیژب (مدینه) پر ہدایت کا قافلہ سعادتوں اور برکتوں کولے کراتر اے۔ وہ نبی ہیں ان کووہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جوان کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آتیں اور وہ ہر جلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔

وان قال فیے یوم مقالۃ غانب فتصدیقھا فی الیوم او فی ضحیٰ الغد اوراگروہ کوئی غیب کی خبر ساتے ہیں تو آج ہی پاکل صبح تک اس کا صدق اور اس کی سچائی ظاہر ہوجاتی ہے۔

# حضرت زبيررضي الله عنه كي ملاقات اورخلعت كامديه پيش كرنا

الله تعالیٰ کے فضل وکرم کا عجیب کرشمہ ہے کہ حضرت اساء رضی الله تعالیٰ عنہانے اپنانطاق حاک کرکے اس میں ناشتہ دان اور مشکیزہ باندھا تھا ان کے شوہر حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں خلعت پیش کیا۔

ہوا یوں کہ ..... حضرت زبیراوران کے ساتھ کچھاورتا جربسلسلہ تجارت شام گئے تھے۔ وہاں سے واپس ہورہے تھے کہ راستہ میں ان مقدس مہا جرین سے ملاقات ہوگئی۔ حضرت زبیر رضی اللّٰہ عنہ نے سفید کپڑے کا جوڑا آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا اور ایک جوڑا صدیق اکبررضی اللّٰہ عنہ کو یہنایا۔

ایک روایت بیجی ہے کہ اس قافلہ میں حضرت عمر حضرت طلحہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ واپسی کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عند آ گئے تھے۔ جب مدینہ کے قریب بہنچ تو باقی حضرات سے ملاقات ہوئی وہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عند نے بھی ان دونوں حضرات کی خدمت میں جوڑے بیش کئے۔ (برت مبارکہ)

## باكِ

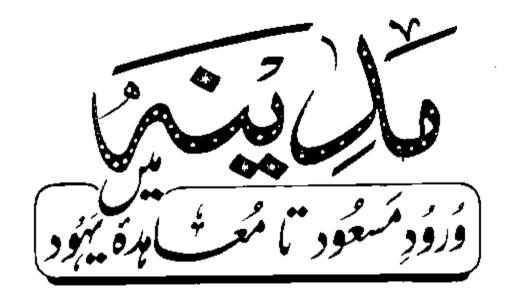

قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار واستقبال اور ورود میبز بان کا انتخاب حضرت عبداللہ بن سلام اور رئیس یہود میمون کا اسلام لا نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آپ بیتی محفرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آپ بیتی اور ان کا قیام اور اس کی شقیں میہود یوں سے معاہدہ اور اس کی شقیں صرمہ بن ابی انس کا مسلمان ہونا

# فبالبر أستيك كالنظار وإستقبال اورورود

#### يثرب ميں خبراورا نظار

ڈاک کا سلسلہ اس وقت نہیں تھا۔ گرآنے جانے والوں کے منہ زبانی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔مشاقان ویدار کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ ان کامحبوب آقا مکہ معظمہ سے نکل چکا ہے۔ اب انتظار کے دن اور گھڑیاں گئی جارئی تھیں۔

طلوع آفاب سے بہت پہلے۔ پو بھٹنے کے وقت لوگ اٹھتے اور مدینہ سے باہر"حرہ" بیٹنج کر آفاب رسالت کے طلوع ہونے کا اتظار کرنے کلتے۔ ای انظار میں دو پہر ہوجاتی۔ مسافروں کی آمکا وقت ختم ہوجاتا تومرجھائے دلوں کو بے تاب سینوں میں دبائے ہوئے واپس ہوجاتے۔ (سرت مبارکہ)

## اہل بیژب کواجا نک بشارت

ایک روزای پڑمردگی اورافسردگی کے ساتھ واپس ہوئے تھے کہ ایک آ واز نے عورتوں اور بچوں تک کووارفتہ مسرت بنادیا۔

يا معاشر العرب هذا جدكم الذى تنظرون

ایک یہودی اپنی کسی ضرورت نے ایک پرانے قلعہ کی اونچی اٹاری پر چڑھا تھا اس کی نظر چند سفید پوٹس سواروں پر پڑی جواس طرف چلے آرہے تھے۔اس کے دل نے گواہی دی کہ انتظار کرنے والوں کی مراد پوری ہوگئ۔ یہ خود بے تاب نہیں تھا۔ گرانتظار کرنے والوں کی جیتا لی کا اس پر بیا ثر تھا کہ خود قابو میں نہ رہا اور زور سے چنج اٹھا۔

اہل عرب ..... یڈھیک تمہارے وہی مہمان آ گئے جن کائتہمیں انتظار ہے (سرے مبارکہ)

## اہل قباء کی خوشی

اہل قباء کی خوش نصیبی تھی کہ بیآ وازان کے کا نوں میں پڑی اب کوئی کیا بتائے جاں بازوں '

جا نثاروں اور فدا کاروں کا کیا حال تھا۔ وہ کس بے تابی سے دوڑ ہے اور حرہ پہنچ کر کس طرح رحمۃ للعالمین (صلی الله علیہ وسلم) کے زیریا اپنی آئیسیں بچھا کیں 'نظر اشتیاق کوفرش راہ بنایا۔ قبیلہ بن عمرو بن عوف (جواوس کاطن تھا) یہاں آبادتھا۔ یہ خوش نصیب اسی قبیلہ کے لوگ تھے جنہوں نے یہودی کی آواز سنی اور دوڑے۔ (سیرے مبارکہ)

## استقبال وتشريف آوري

عرب کادستورتھا کہ معزز مہمانوں کا استقبال ہتھیاروں سے آراستہ ہوکر کیا کرتے تھاس بے تابی میں انہوں نے اپنی اس آن کوئیں چھوڑا۔ پہلے ہتھیاروں کی طرف لیئے پھراستقبال کودوڑے۔ حرہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وی طرف رخ کیا اور پھر پورے مجمع کے ساتھ قبیلہ بن عمرو بن عوف میں رونق افروز ہوگئے۔ لوگ آنے شروع ہوئے وہ اپنے قاعدہ سے سلام کرتے تھے اور ہی ہے اور آنے والوں کا استقبال کررہ سے جنہوں نے الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ) کھڑے تھے اور آنے والوں کا استقبال کررہ سے جنہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ صدیق آکر بڑی کوسلام کررہ سے تھے جنہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ صدیق آکر بڑی کوسلام کررہ سے تھے۔ تھوڑی ویر گری کے قدرت سلی اللہ علیہ وسلم کر بھوپ آگئ تو صدیق آکبرضی اللہ عنہ نے سرمبارک گری چاوں سکے کہ خادم کون ہے اور خدوم کون؟ (سرے براک ک

قیام اورنشست گاہ کا انتظام کلثوم بن هدم قبیلہ کے بڑے آ دمی تھے۔ بیشرف ان کوحاصل ہوا کہ آپ نے قیام ان کے یہاں فرمایا۔

دوسرے صاحب سعد بن خیٹمہ تھے۔ان کا مکان خالی تھا۔ان کے متعلقین نہیں تھے مکہ سے جوصحابہ اس طرح کے آتے تھے وہ بھی ان کے بیہاں کھیرتے تھے۔اس لئے اس مکان کو بیعت الغراب کہا جانے لگا۔ بیمکان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے لئے طے کیا گیا۔ تلقین و تذکیر بھی بہیں فرمایا کرتے تھے۔سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے سنخ میں قیام فرمایا۔ بیہ بیرکا دن تھا جس روز آفاب رسالت مدینہ کے خطاستواء پر پہنچا۔ (سیرے مبارک)

حضرت على رضى الله عنه كا قباء يهنجنا

حضرت علی کرم الله و جہہ نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کی روانگی کے بعد تین دن مکہ میں

قیام کیااور آنخضرت صلی الله علیه وسلم چلتے وقت لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپر دکر آئے ۔ تھے۔ان امانتوں کو پہنچا کر قباء پہنچے اور کلثوم بن ہدم کے مکان پر آ کیے ساتھ قیام کیا۔

## قباء میں رونق افروز ہونے کی تاریخ

محمہ بن اسحاق فرماتے تھے کہ جس روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قباء میں رونق افروز ہوئے وہ دوشنبہ کا روز تھااور تاریخ ۱۲ رئیج الاول ۱۳ نبوی تھی اور علمائے سیر کے نزدیک آپ مکہ مکرمہ سے بروز پنجشنبہ ۲۷ صفر المظفر کو برآ مد ہوئے۔ تین شب غارثو رمیں رہ کر کیم رہے الاول بروز دوشنبہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور ساحل کے راستہ سے چل کر ۸ رہیج الاول بروز دوشنبہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور ساحل کے راستہ سے چل کر ۸ رہیج الاول بروز دوشنبہ دیہر کے وقت آپ نے قباء میں نزول اجلال فرمایا۔

# قباء میں سب سے پہلا کام ....مسجد کی تعمیر

قباء میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جوکام کیا وہ یہ کہ ایک مجد
کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے خود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک
پیمر لاکر قبلہ رخ رکھا آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پیمر رکھا۔ اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ نے پیمر لاکر رکھنے شروع کے اور
سلسلہ تعمیر کا جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ بھی بھاری پیمرا شاکر لاتے
اور بسا اوقات پیمرکو تھا منے کی غرض سے شکم مبارک سے لگا لینے صحابہ کرام عرض کرتے یا
رسول اللہ آپ رہنے دیں ہم اٹھالیں گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ فرماتے۔

قباء کا قیام عارضی تھا گریہ کیسے ممکن تھا کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کا کوئی لیحہ اس فرض کی انجام دہی میں صرف نہ ہوتا۔ جس کے لئے وہ خدا کے رسول اور پیغا مبر بنائے گئے تھے اقامت دین۔ جو انبیاء کیسیم السلام کا نصب العین ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہے اقامت الصلوٰۃ لیعنی ایسا ماحول بنانا اور الی جماعت تیار کرنا جس کی آئے تھوں کی ٹھنڈک نماز اور جس کے دل کا چین ذکر اللہ ہو۔

قباء بہنج كرسب سے پہلے آپ نے اس فرض كوانجام ديا۔ (برت مارك)

# مرىمبر مال منتقبال مارىمبر مال منتقبال يبرلاخطباورا ال مرنيرى خوشي

#### اہل مدینہ کا استقبال

جمعہ کے روز صبح سورے 'مدینہ کے حضرات آ راستہ ہوئے۔ تکواریں سجا کیں۔ اور آ قائے دوجہان کواپنے یہاں لانے کے لئے قباء پہنچ گئے۔

یکھدن چڑھاتو تاجداردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ قصواء پرسوار ہوئے۔صدیق اکبرض اللہ عنہ کوساتھ بٹھایا (رویف بنایا) تقریباً پانچسو سلح انصار کی دو تفیس دائیں بائیں ہوگئیں۔ راستہ پرزیارت کرنے والے مردول کا اور کوٹھوں اور چھتوں پرخانہ شین خواتین کا ججوم تھا۔ جومسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی دیدار کیلئے بیتاب تھے۔لڑے اور بیچ جوش مسرت میں نعرہ لگارہے تھے۔

الله اكبر. جاء محمد. الله اكبر جاء محمد

یٹرب اور اہل بیڑب کے لئے اس سے زیادہ مسرت کا دن کونسا ہوسکتا تھا؟ آج آسان نبوت کا آفآب زمین بیٹرب پراتر رہاہے۔ آج وہ نبی رونق افروز ہور ہاہے جسکی بشارتیں کتب سابقہ کے صفحات میں اور اہل کتاب کی زبانوں پرعرصہ سے تھیں۔ آج ہر طرف یہی صداہے یہی چرچاہے۔ جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ اللہ کے نبی آگئے۔ اللہ کے نبی آگئے۔ اللہ کے ب

قبیلہ بی سالم تک پنچے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جمعہ کی نماز بہیں اوا فرمائی۔

نماز جمعداور مدینه میں سب سے پہلاخطاب

الحمد لله \_الله كي حمد كرتا موں اور اس سے اعانت اور مغفرت اور مدايت كا طلب گار موں

اوراللّٰہ پرایمان رکھتا ہوں اس کا کفرنہیں کرتا۔ بلکہا سکے کفر کرنے والوں سے عداوت اور د شمنی رکھتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جس کو الله نے ہدایت اورنور حکمت اور موعظت دے کرایسے دفت میں بھیجا کہ جب انبیاء ورسل کا سلسله منقطع ہو چکا تھا اور زمین پرعلم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت یائی اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ بلاشبہ بےراہ ہوااور کو تاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوااور میں تم کواللّٰد کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ ایک مسلمان کی دوسر ہے مسلمان کو بہترین وصیت بیہے کہ اس کو آخرت برآ مادہ کرے اور تقویٰ اور پر بیبز گاری کا اس کوظم دے پس بچواس چیز سے کہ جس ہےاللہ نے تم کوڈ رایا ہے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی نفیحت اور موعظت نہیں اور بلاشبہ اللہ کا تفویٰ اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچامعین اور مددگار ہے اور جو محف ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے جس ہے مقصود محض رضائے خداوندی ہو۔اور کوئی دنیاوی غرض اورمصلحت پیش نظر نہ ہوتو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانه اصلاح دنیامیں اس کے لئے باعث عزت وشہرت ہے اور مرنے کے بعد ذخیرہ آ خرت ہے کہ جس وفتت انسان اعمال صالحہ کا غایت درجہ مختاج ہو گا اور خلاف تقویٰ اس امور کے متعلق اس ون بیتمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہوتی اوراللہ تعالیٰتم کواپنی عظمت اور جلال ہے ڈراتے ہیں اور بیہ ڈرانا اس وجہ ہے ہے کہ اللہ تعالی بندوں پرنہایت ہی مہربان ہیں اللہ اسے قول میں سچاہے اور وعدہ وفا کرنے والاہےاس کے قول اور وعدے میں خلف نہیں میا یب دل المقبول لدی و ماانا بظلام لملعبيد پس دنيااورآ خرت ميں ظاہر ميں اور باطن ميں الله ہے ڈرو۔ جو محض اللہ ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجرعظیم عطا فرماتے ہیں اور جوشخص الله سے ڈرے محقیق وہ بلاشبہ بڑا کامیاب ہوا۔ اور محقیق اللہ کا تقویٰ السی شے ہے کہ اللہ کے غضب اوراس کی عقوبت اورسز ااور ناراضگی سے بیا تا ہے اور تفویٰ ہی قیامت کے دن چېروں کوروشن اورمنور بنائے گا اور رضاء خداوندی اور رفع در جات کا ذریعه اور وسیله ہوگا اور تقویٰ میں جس قدرحصہ لے سکتے ہووہ لےلواس میں کمی نہ کرواوراللہ کی اطاعت میں کسی

قتم کی کوتائی نہ کرو۔اللہ تعالی نے تمہاری تعلیم کے لئے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لئے واضح کیا تا کہ صادق اور کا ذب بیں اخیاز ہوجائے۔ پس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ای طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجالا و اور اس کہ وشمنوں سے دشمنی رکھواس کی راہ بیں کما حقہ جہاد کرو۔اللہ تعالیٰ نے تم کواپنے لئے مخصوص اور شخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے یعنی اپنامطیع اور فرمانبروار رکھا۔ بس اس نام کی لاح رکھومنشاء خداوندی ہیہے کہ جس کو ہلاک اور ہر باد ہونا ہے وہ قیام جمت کے بعد ہلاک ہواور جوزندہ رہے وہ بھی قیام جمت کے بعد ہصیرت کے ساتھ زندہ رہے کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اور کوئی تو ت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آس کی کا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اور کوئی طاقت اور کوئی تو ت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں بہنچا سکتا۔ وجہاس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ بنا معالمہ فدا سے درست کر اور کوئوں کی کا حکم تو لوگوں بر چلتا ہے اور لوگ اللہ بنا معالمہ اللہ سے درست کر لو لوگوں کی فایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تھم تو وہ تی کی کئی تربیل کی نفایت کر دی گا۔ اللہ العلی العظیم .

## شرف میز بانی کے لئے ہرقبیلہ کی درخواست

نماز جمعہ کے بعد آپ سوار ہونے گئے تو قبیلہ والوں نے مہارتھام لی اور اصرار کیا کہ آپ بہیں قیام فرما کیں۔ اس کے بعد حضرات انسار (رضوان اللہ علیہم اجمعین ) کا جوقبیلہ بھی آتا رہا۔ یہی اصرار کرتا رہا کہ غریب خانہ کو دولت خانہ بنا ہے۔ مکان حاضر ہے۔ مال حاضر ہے۔ جان حاضر ہے لیکن وہ رؤف رحیم جس کا دامن شفقت ہرا یک کے لئے پھیلا ہوا تھا۔ جس کوکسی کی دل شکنی گوارہ نہیں تھی۔ جس طرح اس کا پوراسفر غیبی اشاروں پر ہوا تھا اس کے ارحم الراحمین رب نے یہاں بھی الیکی صورت کردی کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کسی کی دل شکنی نہ ہوآ پ نے خود ہی ناقہ کی مہار چھوڑ وی اور اصرار کر نیوالوں سے بھی یہی فرمایا کہ وہ مہار چھوڑ دی سے بناقہ مامور ہے۔ جہاں بیٹھ جائے گی و ہیں قیام ہوگا۔ کسی کی فرمایا کہ وہ مہار چھوڑ دیا تھا۔ کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت

يترك النظيي نہیں دیتے <u>تھے۔</u>

## اہل مدینہ کا جوش وجذبہ

جوش کا بیعالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لئے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور پەشعرگاتى تھيں به

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

چود ہویں رات کے جاند نے ثنیات الوداع ہے ہم برطلوع کیا ہے۔

وجب الشكر علينا مادعا الله داع

ہم پراللّٰہ کاشکر واجب ہے جب تک اللّٰہ کو کوئی بیکار نے والا باتی ہے

ايها المبعوث فينا جئت بالامرالمطاع

اے وہ مبارک ذات کہ جوہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے امور کو لے کرآئے ہو۔جن کی اطاعت واجب ہے۔

## بے مثال مسرت کا مظاہرہ

اور فرطمسرت سے ہربڑے چھوٹے کی زبان پریہالفاظ تھے۔

جاء رسول الله آئے اللہ کے نبی۔آئے اللہ کے رسول جاء نبي الله صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کوکسی چیز ہے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے خوش ہوتے دیکھا۔سنن ابی داؤ دمیں انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ جب رسول النَّه سلی الله علیه وسلم مدینه منوره تشریف لائے تو حبیثیوں نے آپ کی تشریف آوری کی مسرت میں نیز ہ ہازی کے کرتب دکھائے۔

حضرت انس فرمات بین که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔

# ميزيان كا أنتخاب عبريان كا أنتخاب قيام وطَعام كانتظام ورَضرة الوالوب كاميزيرَ أدبُ

حچوڑ دو! بیمنجانب اللّٰد مامور ہے۔

غرض یہ کہ ناقہ مبارک ای شان ہے آ ہستہ گل رہی تھی اور وہ حضرات آ پ کے گردو پیش اور یمین ویبار میں سے کہ جن کے قلوب کوئی جل وعلانے ازل سے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعشق کے لئے مخصوص اور منتخب فرمایا تھا اور اپنے ماسوا کے لئے ان کے دلوں میں کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ آپ چل رہے تھے اور ان محبین ومخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی تھیں جو شخص پنی شکھنگی اور ارکی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اونمنی کی مہار کیڑنا جا ہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے۔ اس کو چھوڑ دویہ منجانب اللہ مامور ہے۔

## بنی نجار کی سعاوت

بالآخرناقه محلّه بنی النجار (جوآپ کے ننہالی قرابت دار ہیں) میں خود بخو داس مقام پرگئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے مگر آپ ناقہ سے نداتر ہے کچھ دیر کے بعد ناقہ اتھی اور ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر بیٹھی اور کچھ دیر کے بعداٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی اور اپھے دیر کے بعداٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی اور اپنی گرون زمین پرڈال دی۔ (سیرے المصطفیٰ)

بنی نجار کو بیسعادت مینسر آئی تو بچہ بچہ کے دل کی کلی کھل گئی۔لڑ کیوں نے فوراْ ایک شعر موز وں کرلیا۔

نحن جو ارمن بنی نجار یاحبذا محمد من جار (ہم بی نجار کی لڑکیاں ہیں (یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پڑوی يَنْ شَيْنُ الْبُعَا لِيَعَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ے محمد کیسے انتھے پڑوی ہیں) کس فقد رعجیب بات ہے کہ محمد ہمارے پڑوی ہیں ( سلی اللہ علیہ وسلم ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت فر مایا۔ تنہمیں مجھ سے محبت ہے۔ سب نے یک زبان ہوکر کہا ( ای واللہ یارسول اللہ ( ہاں خدا کی شم یارسول اللہ ) ارشاد ہوا۔

انا واللہ احبکم انا واللہ احبکم انا واللہ احبکم خداکی شم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔خداکی شم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔خداکی شم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔(سرت مبارکہ)

## حضرت ابوابوب انصاري رضى الله عنه ميزبان بنتے ہيں

اس وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ناقه ہے اترے اور ابو ابوب انصاری آپ کا سامان اٹھا کرایئے گھریے گئے۔ (بیرے المصطفیٰ)

عجیب بات بیہ ہے کہ حضرات انصار نے آپس میں قرعہ ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس کے یہاں ہوگا اس میں بھی حضرت ابوا یوب ہی کا اسم گرامی برآ مد ہوا تھا۔ قیام کا مسئلہ طے ہوگیا توارشا دہوا۔

فانطلق فھی لنا مقیلا تشریف لےجائے بھارے قیلولہ کا انتظام کردیجئے حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر آ رام فر مانے کا انتظام کیا۔ پھران کو لے گئے اور آ رام کرایا۔ (بیرے مبارکہ)

حضورصلی الله علیه وسلم کے شوق کی تکمیل

رسول الله سلی الله علیہ وسلم کاطبعی میلان بھی اسی طرف تھا کہ آپ بنی النجار ہی ہیں اتریں جو آپ کے داداعبد المطلب کے ماموں ہیں اور اپنے نزول سے ان کوعز ت اور شرف بخشیں جیسا کہ تھی مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لیکن حق جل شانہ نے آپ کی اس خواہش کو ایک معجز انہ طریق سے پورا فرمایا کہ ناقہ کی لگام آپ کے دست مبارک سے چھڑا دی گئی کہ آپ اپنجارادہ اور اختیار سے کسی جانب لگام کو حرکت نہ ویں اور نہ اپنی طرف سے کسی کے مکان کو نول کے لیے خصوص فرما کیں تا کہ آپ کے خیبن وخلصین سمجھ کیس کہ آپ کا بالذات کوئی قصد اور ارادہ نہیں۔ تاقہ منجانب اللہ مامور ہے جہاں خدا کا تھم ہوگا و ہیں تھہر ہے گی۔ آپ خدا کے اشارہ کے منتظر ہیں۔ اس طرح سے حق جل شانہ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا اور

صحابہ کرام کے حق میں اس شان سے نزول کوایک مجزہ اور نشانی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسپنے ہی مکان میں انز سے

علاوہ ازیں جب تع شاہ یمن کا مدینہ منورہ کی سرز مین پرگز رہواتو چارسوعلماءتو رات اس کے ہمراہ تھے سب علماء نے بادشاہ سے بیاستدعا کی کہ ہم کواس سرز مین پر رہ جانے کی اجازت دی جائے بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا علماء نے بید کہا کہ انبیاء علم الصلوٰة والسلام کے حیواں میں بیلکھا ہوا یاتے ہیں کہ اخیرزمانہ میں ایک نبی بیدا ہوں کے محمدان کا نام ہوگا اور بیرز مین ان کا دار البحر ت ہوگی۔

ہادشاہ نے وہاں سب کو قیام کی اجازت دی اور ہرایک کے لئے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرایا اور سب کے نکاح کرائے اور ہرایک کو مال عظیم دیا اور ایک مکان خاص نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے لئے تیار کرایا کہ جب نبی آخرالز مال یہاں ہجرت فر ماکر آئیں تو اس مکان میں قیام فرمائیں اور آپ کے نام ایک خطاکھا جس میں اپنے اسلام اور اشتیات و یدار کو ظاہر کیا۔خط کا مضمون بیتھا۔

شهدت علی احمد انه رسول من الله بادی النسم میں گوائی دیتا ہول کہ محبیہ احمد انه رسول من الله بادی النسم فلو مدعمری الی عمره لکنت و ذیو الله و ابن عم فلو مدعمری الی عمره لکنت و ذیو الله و ابن عم اگرمیری عمران کی عمرتک پنجی تو میں ضروران کا معین اور مددگار ہول گا۔ و جاهدت بالسیف اعد آنه و فرجت عن صدره کل غم اوران کے دشمنول سے جہاد کروں گا اوران کے دل سے ہرخم کودور کردوں گا۔ اور تنع نے اس خط پرایک مہر بھی لگائی اورائی عالم کے سرد کیا کہ اگرتم اس نبی آخرالز مان کا زمانہ پاؤتو میرائی عرفی ہی و تی مکان تھا ابوانو بالنساری رضی الدعند اس عالم کی اولا دمیں سے جیں اور بیرمکان بھی و جی مکان تھا جس کو تنج شاہ بمن نے فقط اس غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ جب نبی آخرالز مان جمرت کر کے جس کو تبح شاہ بمن از یں اور بقیدانصاران چارسوعلاء کی اولا دسے جیں۔ چنانچا اللہ کے تمیں تو اس مکان میں از یں اور بقیدانصاران چارسوعلاء کی اولا دسے جیں۔ چنانچا اللہ کے تعمیر کی تابید کے تعمیر کی تنج نے پہلے بی سے آپی کی نیت سے تعمیر کی تنج نے پہلے بی سے آپی کی نیت سے تعمیر کی اولا دسے جیں۔ چنانچا تعمیر کی تیمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تیمیر کی تعمیر کی تعمیر کی اولا دسے جیں۔ چنانچا تعمیر کی کی تعمیر کی

تیار کرایا تھا۔ پینے زین الدین مراغی فرماتے ہیں کہ اگریہ کہددیا جائے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر نہیں اترے بلکہ اپنے مکان پر الرے تو بیجانہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ مکان تواصل میں آپ ہی کیلئے تیار کرایا گیا تھا۔ ابوا یوب رضی اللہ عنہ کا قیام تواس مکان میں محض آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں تھا۔

کہاجا تا ہے کہ آ کی تشریف آ وری کے بعد ابوا یوب رضی اللہ عنہ نے وہ عریضہ جس میں وہ اشعار لکھے ہوئے تنصے ۔ تبع کی طرف ہے آپ کی خدمت میں چیش کیا۔ واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم۔

مدینہ میں سب سے پہلا مدیہ

حضرت زیدین ثابت رضی اللہ عنہ ہمیشہ خوش ہوا کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوابوب کے یہاں جیسے ہی تشریف لے گئے سب سے پہلا ہدیہ میری والدہ کا تھا جو آپ نے نوو بھی تناول فر مایا اور حاضرین کو بھی اس میں شریک کیا۔ میری والدہ نے روثیوں پر گئی لگا کر دود دھیں چورا اور ایک بڑے بادیہ میں بحر کرمیرے ہاتھ بھیجا۔ یہ میری سعادت تھی کہ سب سے پہلا ہدیہ بھی چیش ہوا میں نے عرض کیا کہ میری والدہ نے یہ ہدیہ بھیجا ہوتو کہ سب سے پہلا ہدیہ بھی چیش ہوا میں نے عرض کیا کہ میری والدہ نے یہ ہدیہ بھیجا ہوتو کہ سب سے پہلا ہدیہ بھی چیش ہوا میں نے عرض کیا کہ میری والدہ نے یہ ہدیہ بھیجا ہوتو کہ سب سے پہلا ہدیہ بھی چیش ہوا میں نے عرض کیا کہ میری والدہ نے یہ ہدیہ بھیجا ہوتو کہ میں دروازہ سے نکلا نہیں تھا کہ حضرت سعد کو بلاکر سب کے ساتھ ہدیہ تناول فر مایا اور ابھی میں دروازہ سے نکلا نہیں تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ وضی اللہ عنہ کے یہاں سے شرید آگیا۔ آپ نے اسے بھی منظور فر مایا۔ (بیرت مبارکہ) وستر خوان کا انتظام

پھراگر چہ آپ مہمان الوایوب رضی اللہ عند کے تصفی گرروزانہ تین جارانصار کے یہاں سے نمبروار کھانے کا ہدیہ آتا رہتا تھا۔ دستر خوان مبارک پر جار پانچ کھانے والے ضرور ہوتے تھے۔ بھی بندرہ سولہ بھی ہوجاتے تھے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ خود بھی کھانا پکواتے دستر خوان پراگر چہ شریک طعام نہیں ہوتے متعظم جو سے متعظم کے سامنے ہے آتا تھااس کو کھائے اور خاص اس جگہ ہے کھاتے جہاں آتا قادو جہان کی افکلیوں کے نشان معلوم ہوتے تھے۔ (سرت مبارکہ)

کھانے کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول

سس نے حضرت ابوا یوب کے یہاں سے تحقیق کرنی جابی کہ آپ کے یہاں حضور صلی

يَتِينُ البَيْنِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي

الله عليه وسلم كا قيام بآب مزاج سے واقف ہوگئے ہوں گے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو كونسا كھانا بيند ہے كونسا نا بيند۔ جواب ملاخود سے آب نے بھى كسى كھانے كى فر مائش نہيں كى اور جو كھانا بيش كيا گيا كھى اس كى برائى نہيں كى۔ (بيرت مباركه)

# لہن پیاز کی بونا پیند تھی

ایک روز حضرت ابوایوب رضی الله عند نے خاص طور سے ایک کھانا بکوایا اوراس میں لہن ہمیں ڈالا۔ وہ کھانا آ مخضرت ابوایوب کئی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ مگراس کوآپ نے تناول نہیں فرمایا۔ جون کا توں کھانا واپس آ گیا تو حضرت ابوایوب گھبرا گئے فوراً خدمت مبارک میں حاضر ہوئے وجہ دریافت کی ۔ فرمایا اس میں لہن تھا حضرت ابوایوب رضی الله عند نے عرض کیا کہ کیا لہن کھانا حرام ہے۔ ارشاد ہواحرام نہیں ہے مگر مجھے اس کی بوسے کراہیت ہے۔ عرض کیا جس سے حضور والاکوکراہیت ہے۔ عرض کیا جس سے حضور والاکوکراہیت ہے۔ مجھے بھی اس سے کراہیت ہوگئی۔ (سرے بادک)

آپ نے ارشادفر مایا میں نے اس کھانے میں نہسن اور پیاز کی بومحسوں کی یتم کھاؤ میں چونکہ فرشنوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اس لئے میں اس کے کھانے سے احتر از کرتا ہوں ابوایوب فرماتے ہیں اس کے کھانا میں بسن اور پیازشامل نہیں کیا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم نے نیجے کی منزل میں قیام فرمایا

حضرت ابوابوب رضی الله عنه کے مکان کی دومنزلیں تھیں۔

ابوایوب رضی اللہ عنہ انصاری نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ بالا خانہ میں رونق افروز ہوں اور ہم نیچے کے مکان میں رہیں۔ آپ نے اس خیال سے کہ ہروفت آپ کی خدمت میں لوگوں کی آ مہ ورفت رہے گی۔ اب اگر ابوایوب نیچے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کو آ مہ ورفت سے تکلیف ہوگی۔ اس لئے بالا خانہ کے قیام کومنظور نہیں فرمایا۔ نیچے علیان کو قیام کومنظور نہیں فرمایا۔ نیچے ہی مکان کو قیام کے لئے پندفر مایا اور ہم بالا خانہ پر رہنے گئے۔

## حضرت ابوابوب رضى اللدعنه كاجذبه

ایک روزا تفاق ہے او پر کی منزل میں پانی کابرتن (گھڑ ایا مٹکا) ٹوٹ گیا۔ ابوایوب رضی اللہ

و سِير السِيرِيةِ

عنہ کوخدشہ ہوا کہ پانی نیچے ٹیکے گا اور تاجدار دوجہان (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تکلیف ہوگی۔گھر میں ایک لحاف تھا۔فوراً اس کو پانی پرڈال دیا کہ پانی جذب ہوجائے۔ نیچے نہ ٹیکے (سرے مبارکہ)

# حضرت ابوابوب كي درخواست يربالا خانه مين منتقل هونا

ایک روز خیال آیا کہ سردار دوجہان (صلی الله علیہ وسلم) نیجے ہیں اور ہم اوپر کیسی بے ادبی ہے فوراً ایک کنار سے سمٹ گئے اور اسی طرح رات گزار دی ہے کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اوپر قیام فرما کیں ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ آنے جانے والوں کو اس میں آسانی ہے۔ حضرت ابوایوب نے دست بست عرض کیا۔ الا علو سقیفة انت تحتھا میں قواس جھت پر چڑھ بیں سکتا۔ جس کے نیجے حضور والا ہوں۔

لا اعلو سفیفہ انت تعجمہ کی وال بھت پر پر ھوئیں سکا۔ س کے یے مصور والا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست منظور فرمائی اور او پر نتقل ہو گئے۔سات ماہ ای مکان میں قیام رہا۔ جب مسجد اور جمرے تیار ہو گئے۔ تب آپ وہاں آشریف لے گئے (سرت مبارکہ)

# حضرات مهاجرين رضى الله عنه كى ابتدائى قيام گاه

حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شرکیک تھے اور تبلیغی وتعلیمی کوششوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ معلم (حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ) کے شرکیک رہے تھے ان کا مکان بہت وسیع تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قیام انہیں کے یہاں رہا تھا۔ ان کے علاوہ اور حضرات بھی جوتشریف لاتے تھے۔ ان کے یہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابوا یوب رضی اللہ عنہ کے یہاں طے ہو گیا ہے تو ناقہ کی مہار پکڑی اور اپنے یہاں لے گئے۔ کہ یہ بھی ایک شرف اور جذبہ شوق کو تسکین دینے والی ایک سعادت تھی۔ (سرے ہارکہ)

# گھر والوں کومنگوانے کا انتظام

مدینه میں آ کرآپ نے حضرت زید بن حارثه اور حضرت ابورا فع (رضی الله عنهما) کو دو

يتين النظائظ

اونٹ اور پانچ سودرہم دیکر مکہ بھیجا کہ تعلقین کولے آئیں۔ صاحبز ادیوں میں حضرت رقیہ حضرت عثان کے ساتھ جبش میں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کوان کے شوہر ابوالعاص بن رئیج نے آنے نہیں دیا۔ بس حضرت زید کے ساتھ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور دوصا حبز ادیاں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہما آئیں ان کے علاوہ حضرت زیدا پنی اہلیہ ام ایمن اور اینے فرزندا سامہ کو بھی ساتھ لے آئے۔

حضرت ابوبکررضی الله عندنے اپنے صاحبز ادے حضرت عبداللہ کوبھی حضرت زید کے ساتھ بھیجا تھا حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کے متعلقین کووہ اپنے ساتھ لائے۔حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بھی ان کیساتھ آئیں۔ان سب کوحارثہ بن نعمان کے مکان میں کھہرایا گیا۔ (سرت مبارکہ)

كلثوم بن ہدم كاانتقال

قباء سے مدینہ منورہ آنے کے بعد کلثوم بن ہرم نے جن کے مکان پر قباء کے زمانہ قیام میں آپ فروکش رہے انقال کر گئے۔

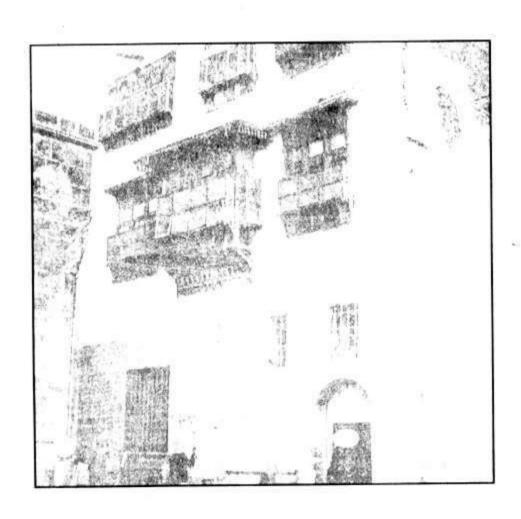

# مرمن نیوی میں عما<u>ئے بی</u>ودکی عاضری علما<u>ئے بی</u>ودکی عاضری

علمائے بہود کے ہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جب مدینه منوره رونق افروز جوئے تو علماء یہود خاص طور پر آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے امتحانا مختلف سم کے سوالات کیے اس لئے کہ علماء یہود کو انبیاء سابقین کی بشارتوں سے نبی آخرالز مان کے ظہور کا بخو بی علم تھا اور وہ جانے ستھے کہ موئ علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ عنقر یب سرز مین بطحاء سے مبعوث ہونے والا ہے اور وہ آپ کی بعثت کے منتظر تھے۔

## بإسربن اخطب كاخدمت مين حاضر هونا

علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یاسر بن اخطب لیعنی جی بن اخطب یہودی کا بھائی حاضر ہوااور آپ کا کلام سناجب واپس گیا تو اپنی قوم سے بیہ کہا۔

میرا کہنامانو یخفیق بیودی نبی ہے جس کے ہم منتظر تنصودہ آگئے ہیں۔لہذاان پرایمان لاؤ لیکن اس کے بھائی جی بن اخطب نے اس کی مخالفت کی اور قوم میں بڑا اور سردار جبی مانا جاتا تھاقوم اس کی اطاعت کرتی تھی۔اس پرشیطان غالب آیا اور حق کے قبول ہے اس کو روکا یوم نے اس کی اطاعت کی اوراس کا کہنا مانا اور ابویا سرکا کہنا نہ سنا۔

## علمائے یہود کی مشاورت

سعید بن میتب۔حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے راوی ہیں کہ حضور پر نور جب مدینہ ورہ تشریف لائے تو بیت المدارس ( یہودیوں کے مدرسہ کا نام ہے ) میں علماء یہود جمع سِنْ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ اللهِ الل

ہوئے اورمشورہ کیا کہاس مخص (اشارہ بسوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جا کر سوالات کرنے جائمئیں۔

## علائے یہود کی ایک جماعت کامسلمان ہونا

ایک بہودی عالم رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا کہ آپ سلی
اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف پڑھ رہے ہے اس نے پوچھا ہے جھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ آپ کو
س نے تعلیم کی ہے آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے جھ کوتعلیم دی ہے اس کو بہت تعجب ہوا اور
وہ بہودی عالم فور آببود کی طرف واپس گیا اور جاکر بیہ کہا محمصلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے
بیں وہ الی بی کتاب معلوم ہوتی ہے جیسے تو رات مولی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہود کی
ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ ان لوگوں نے آپ کی صورت
ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ ان لوگوں نے آپ کی صورت
اور صفت کو دیکھ کر بہچان لیا کہ بیرہ ہی خدمت میں آیا۔ وسورہ یوسف پڑھ رہے ہے اور
آپ کے دوشانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ جوسورہ یوسف پڑھ رہے ہے اس

## ايك حبر كامسلمان ہونا

ایک حمر مقانی شخص آیا اور صحابہ سے حضور کی نسبت دریافت کیا کہ تمہار ہے وہ صاحب کو جو بیزعم کرتے ہیں کہ بین ہی ہوں وہ کہاں ہیں۔ بین ان سے پچھ سوال کروں گاجس سے معلوم ہوجائے گا وہ نبی ہیں یا غیر نبی۔استے میں نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم سامنے سے معلوم ہوجائے گا وہ نبی ہیں یا غیر نبی۔استے میں نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم سامنے سے آئے حمر مقانی نے کہا کہ جو وحی آپ پر آئی ہے وہ جھے پڑھ کرسانے آپ نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آپین پڑھ کرسائی حمر مقانی نے سنتے ہی کہا واللہ بیاں قتم کا کلام موئ علیہ السلام لائے۔

ای طرح اور بھی بہت ہے علماء اور بہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے جیسے زید بن سعدیۃ وغیرہ۔

# تحضرہ عبارات بن بالم اور تیر بھوم میون کا الم النا اور بہولوں کے عضر کامطام سلا النا اور بہولوں کے عضر کامطام

حضرت عبدالله بن سلام اوران کے اہل خانہ کامسلمان ہونا

عبدالله بن سلام رضی الله عند توریت کے بڑے زبردست عالم سے آپ حضرت بوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا اصل نام حصین تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالله بن سلام نام رکھا۔ عبدالله بن سلام رضی الله عنداپ الله عنداپ اسلام لانے کا واقعداس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کے دکھنے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ کے چبرہ انورکود کیھتے ہی ہی جبرہ جھوٹے کا چبرہ نہیں۔

بہلاکلام جوآپ کی زبان سے سناوہ بیقا۔

ا الوگو! آ دمیوں کو کھاتا کھلایا کرواور آپس میں سلام کو پھیلا و اور صلر تی کرواور رات میں نماز پڑھو جب کہ لوگ خدا سے عافل سور ہے ہوں ہے جنت میں سلامتی کیساتھ واخل ہوگے دلائل بیہ بی میں عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی صفت اور آپ کا حلیہ پہلے ہی سے جانیا تھا مگر کسی سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔
جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں نے آپ کی خبر سی تو میں اس وقت ایک جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں اللہ اکبر کا نعرہ دلگایا۔

میری پھوپھی خالدہ بنت حارث نے کہاا گرتو موئی علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس ہے زیادہ خوش نہ ہوتا میں ۔ وہی دین خوش نہ ہوتا میں نے کہا۔ ہاں ۔ خدا کی قتم ریکھی موئی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہی دین دے کر بھیجے گئے تھے۔ میری پھوپھی نے کہا۔ دے کر بھیجے گئے تھے۔ میری پھوپھی نے کہا۔

اے میرے بھتیج کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم خبریں سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں بیروہی نبی ہیں۔ میں گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف باسلام ہوا اور واپس آ کراپے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ سب نے اسلام قبول کیا۔

## یہود بوں کے تعصب کا مظاہرہ

حضرت عبدالله بن سلام بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم قبل اس کے کہ میری قوم کو میر ہے اسلام کاعلم ہوا آپ مجھ کوکسی کو گھڑی میں بھلا کر یہود سے میرا حال دریافت فرما ئیس کیونکہ یہود بڑی بہتان باند ھنے والی قوم ہے چنانچہ جب یہود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے عبداللہ بن سلام کوایک کو گھڑی میں بھلا کر یہود سے دریافت فرمایا کہ اے گروہ یہوداللہ سے ڈرو قتم ہے اس ذات پاک میں بھلا کر یہود سے دریافت فرمایا کہ اے گروہ یہوداللہ سے ڈرو قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے سواکوئی معبود نہیں تم خوب جانتے ہوکہ میں اللہ کا سچارسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں پس اسلام لاؤ۔ یہود نے کہا ہم نہیں جانتے ۔ آپ نے تین باریجی سوال فرمایا ہر بہود نے کہا ہم نہیں جانتے ۔ آپ نے تین باریجی سوال فرمایا ہود نے کہا ہم نہیں جانتے ۔ آپ نے تین اور یکی سوال فرمایا ہود نے کہا ہم نہیں جانتے ۔ آپ نے تین اور سے بہود نے کہا ہم نہیں جانتے ۔ آپ نے تین اور سب سے بہود نے کہا کہا کہ ہما داسر داراور ہمار سے بہتر کا بیٹا۔ کہا کہ ہما داسر داراور ہمار سے بہتر کا بیٹا۔ کا بیٹا اور ہم میں سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا۔ کہا کہ ہمارا سر داراور ہم میں سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا۔

آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مجھ پرایمان لے آئے پھرتو میر سے نبی برق ہونے کا یفتین کرو گے۔ یہود نے کہا کہ عبداللہ بن سلام بھی اسلام لا بی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بالفرض وہ اسلام لے آئے یہود نے کہا حاشاوکلا وہ بھی مسلمان ہو بی نہیں سکتا۔ آپ نے بالفرض وہ اسلام لے آئے یہود نے کہا حاشاوکلا وہ بھی مسلمان ہو بی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اے این سلام باہرنکل آؤ۔ عبداللہ بن سلام باہر آئے اور بیکلمات زبان پر تھے اشھ د

ان لا المه الا المله واشهد ان محمداً رسول الله. اور يبود عناطب بوكر كني كله السه الا المله واشهد ان محمداً رسول الله. اور يبود عناطب بوكر كني خوب السكروه يبود خدا الله كرات باك كى كه جس كرا كو كرات الله الا يبود في الوجونا اور جانت بوك الله في يبود في كها تو جمونا اور كذاب ما ورسب مين برااور بركا بينام إن كان من عند الله و كفر تم به و شهد شاهد من بنى اصرائيل على مثله فامن و استكبرتم ان الله لا يهدى القوم المظالمين

## يہود کے ایک رئیس کامسلمان ہونا

میمون بن یا بین روُسا یہود ہیں ہے تھے۔ آپ کود کھے کرمشرف باسلام ہوئے اوران کا حال بھی عبداللہ بن سلام جبیبا ہی ہوا۔

میمون بن یا بین رسول الله کی خدمت بین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ یہودکو بلا سیجے اور مجھ کو تھم بناد ہیجئے وہ لوگ میری طرف رجوع کریں گے۔ آپ نے میمون کوتو اندر کو تھڑی بیں چھیا دیا اور یہود کے بلانے کے لئے آدی بھیج دیا وہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی آپ نے فرمایا کہم اپنے لوگوں بیں سے کی کومیر سے اور اپنے مابین تھم مقرد کرلو۔ یہود نے کہا کہ ہم میمون بن یا بین کے حاکم بنانے پرداضی ہیں وہ جوفیصلہ کرد ہے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے میمون کوآ واز دی کہ باہر آجاؤ میمون باہر آئے اور کہا اشھداند دسول بے۔ آپ نے میمون کوآ واز دی کہ باہر آجاؤ میمون باہر آئے اور کہا اشھداند دسول الله تھریہود نے تھد بی کرنے سے انکار کردیا۔

# حضرت ملمان فاری فعالی این اسپینی (محوسیت سے اسلامرتك) آتش كده كا گرانی

سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے خوداپی زبان بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جی کار ہے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چو ہدری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کومجوب رکھتا تھا جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم فد مبائم محوی تھے میر ہے باپ نے مجھ کو آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنار کھا تھا کہ کی وفت آگ بجھنے نہ یائے

## عیسائیت قبول کی توباپ نے قید کر دیا

ایک مرتبه میراباپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا۔ اس لئے بجبوری مجھ کوز مین اور کھیت کی خبر گیری کے لئے بھیجا اور بیتا کید کی کہ وہر نہ کرنا۔ میں گھر سے اُکلا راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا۔ اندر سے پچھ آ واز سائی دی میں ویکھنے کیلئے اندر گھسا ویکھا تو نصاری کی ایک جماعت ہے کہ جونماز میں مشغول ہے بچھ کوان کی بیعباوت پیند آئی اور اپنے ول میں بید کہا کہ بیدین ہمارے وین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا ملک شام میں اس میں آئی قاب غروب ہوگیا۔ باپ نے انتظار کرے تاش میں قاصد دوڑائے جب گھروائیں آیا تو باپ نے دریافت کیا اے بیٹے تو کہاں تھا۔ میں نے تمام واقعہ بیان کیا باپ نے کہا اس دین ( نیعن فصرانیت ) میں کوئی خیز ہیں۔ تیرے میں باپ واوا کا دین بعنی ( آئش بیتی ) بہتر ہے۔

میں نے کہا ہر گزنہیں خدا کی مشم نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے معتبر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھرسے ہا ہر نگلنا بند کر دیا گیا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصاریٰ سے یہ کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا چنانچوانہوں نے مجھے کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصاریٰ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقعہ پاکر بیڑیاں اپنے بیر سے نکال بھینکیس اور گھرسے نکل کران کے ساتھ ہولیا۔

## شام کے سب سے براے یا دری کی خدمت میں

شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے برداعالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا میں اس کے پاس پہنچااوراس سے اپناتمام واقعہ بیان کیااور یہ ہمیں آپ ، کی خدمت میں رہ کرآپ کا دین سیکھنا چا ہتا ہوں مجھ کوآپ کا دین مرغوب اور پہند ہے آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں اس نے کہا کہ بہتر ہے کیکن چندروز کے بعد تجربہوا کہ وہ اچھا آ دمی نہ تھا بڑا ہی حریص اور طامع تھا دوسروں کو صدقات اور خیرات کا تھم دیتا اور جب لوگ روپیہ کے کرآتے تو جع کر کے رکھ لیتا اور فقراء اور مساکین کو نہ دیتا ای طرح اس نے اشر فیوں کے ساتھ اس کی جمہیز و تھیں کے ساتھ اس کی جمہیز و تھین کے ساتھ اس کی جمہیز و تھیں نے یوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ سات منکے دکھلائے ۔ لوگوں نے یہ دکھ کو کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز وفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کوسولی پر نے یہ در کیے کرکہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز وفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کوسولی پر نے یہ دیکھ کرکہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز وفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کوسولی پر نے یہ دیکھ کرکہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز وفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کوسولی پر نے یہ دیکھ کرکہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز وفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کوسولی پر نے یہ دیکھ کرکہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز وفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کوسولی پر نہ کو کا کو کی کھا گونا کو کو کھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کا کہ کا کھا گونا کے کہ کو کو کا کھا کو کہ کرکھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کو کہ کو کا کھا گونا کے کہ کو کے کہ کو کو کی کو کھا گونا کو کے کو کو کی کو کھا گونا کو کو کھا گونا کو کھا گونا کے کو کھا گونا کے کو کھا گونا کے کہ کو کو کھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کے کو کھا گونا کے کو کھا گونا کے کو کھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کے کھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کو کھا گونا کے کھا گونا کو کھا گونا کو کے کہ کو کھا گونا کو کو کھا گونا کو ک

سلمان رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد دنیا سے بہت تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار نمازی اور عبادت گزار کسی کو عابد و زاہد دنیا سے بیشتر کبھی کسی سے اس قدر بھی کو اس عالم سے محبت ہوئی۔ اس سے بیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہاجب ان کا اخیر وقت آگیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت سیجئے اور بتلا ہے کہ آپے بعد کس کی خدمت میں جاکر رہوں کہا موصل میں ایک عالم ہے تم اس کے پاس چلے جانا۔

عمور بیے کے راہب نے نبی آخرالز مان کی علامات بتلا کیں

پنانچ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق صیبین میں ایک عالم کے پاس جاکر مہا ور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا جب ان کا بھی انقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا جا اس آپ بنلا میں کہ میں کہاں جاؤں اس عالم نے بیکہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایساعالم نہیں جو کہ شیخے راستہ پر ہوا ور میں تم کواس کا پیتہ بتاؤں ۔ البتہ ایک نی کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا ہے کہ جو دین ابرا ہی پر ہوگا۔ عرب کی سرز مین میں اس کا ظہور ہوگا۔ ایک نخلتانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پنچنا مکن ہوتو ضرور پنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھا کیں عے۔ ہدیہ قبول کریں گے۔ دونوں شانوں کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھا کیں عربے ہول کریں گے۔ دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی جب تم ان کود کھو گے تو بہیان لوگے۔

قافله كے ساتھ عرب روانگی

اس اثناء میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئیں تھیں اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کول گیا۔ میں نے ان سے کہا کہتم لوگ مجھ کوساتھ لے چلو یہ گائیں اور مجر بال سب کی سبتم کودے دول گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کوساتھ لے لیا۔

مدينه پېنچنا مگرغلام ہوکر

جب وادی قری میں پہنچ تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کرایک یہودی کے ہاتھ فروخت کیا جب اس کے ساتھ آیا تو تھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرز مین ہولیکن ابھی پورااطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کواس سے فرید کرمدینہ لے آیا۔

جب میں مدینہ پہنچاتو خدا کی تتم مدینہ کود کھتے ہی پہنچان لیااور یقین کیا کہ بیوہ ی شہر ہے کہ جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔

صیح بخاری میں خود حضرت سلمان ہے مروی ہے کہ میں اس طرح دس مرتبہ ہے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔

# مدينه مين حضور صلى الله عليه وسلم كي خبرس كربيخو د هونا

میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس دہاور نی قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلیم کو مکہ میں مبعوث فریایا مگر مجھ کو فلا کی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لاے اور قباء میں بنی عمر و بن عوف کے یہاں آپ نے قیام فرمایا۔ میں اس وقت ایک مجود کے درخت پر چڑھا ہوا کام کردہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچ ہیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا پچازاد بھائی تھا اور میہ کہ اور پخت ہے اور کہ درخت پر چڑھا ہوا کام میں نہوا کہ جا گا۔ خدا بی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے اردگرد بھائی تھا اور میہ کہ جھے کو کرزا اور پھے کو بہ غالب مگان ہوگیا کہ میں خدا کی تم یہ سنا تھا کہ جھے کو کرزا اور پھے کو بہ غالب مگان ہوگیا کہ میں ایٹ آقا پر اب کرا۔ (بشیرونڈ بر کی آمد کی بشارت نے سلمان کو ایسا بیخو داور وارفتہ بنادیا کہ اس کہ کرنے ہوئی کو ایک کرنے۔ متعجب تھے اور سلمان رضی اللہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے اور سلمان رضی اللہ عدی کرنا بان حال یہ شعر پڑھ دبی تھی۔

خليلي لا والله ما انا منكما اذا علم من جبال ليلي بداليا

اے میرے دوستو خدا کی تم میں ابتم سے نہیں رہا جبکہ جھے کو دیار کیا کا کوئی پہاڑنظر آگیا بہر حال دل کو تھام کر درخت سے اتر ااوراس آنے والے یہود سے پوچھے لگا بتاؤ توسمی تم کیا بیان کرتے تھے وہ خبر ذرا مجھے کو بھی تو سناؤ بید کھے کرمیرے آقا کو غصر آگیا اور زور سے ایک طمانچ میرے رسید کیا اور کہا تھے کواس سے کیا مطلب تو اپنا کام کر۔

# خدمت نبوی صلی الله علیه وسلم میں پہلی حاضری اور پہلی نشانی

جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میر سے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت قباء ہیں تشریف فرما تھے ہیں نے عرض کیا کہ جھے کومعلوم ہوا کہ آپے اور آپے رفقاء کے پاس کچھ نہیں ہے آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں۔ اس لئے آپ کے لئے اور آپ رفقاء کیلئے صدقہ چیش کرنا چاہتا ہوں۔ حاجت ہیں۔ اس لئے آپ کے لئے اور آپ رفقاء کیلئے صدقہ چیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی ذات مطہر کے لئے صدقہ قبول کرنے سے انکار کردیا اور بیفر مایا کہ ہیں

صدقة نہیں کھا تااور صحابہ کوا جازت دی کہتم لےلو۔

سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قتم ہیان تین علامتوں میں سے ایک ہے۔

# دوسری حاضری اور دوسری نشانی

میں واپس ہوگیا اور پھر پھے جمع کرنا شروع کردیا جب آپ مدینة تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میراول چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں پھو پیش کروں صدقہ تو آپ قبول نہیں فرمائے۔ یہ مدیہ لے کرحاضر ہوا ہوں آپ نے قبول فرمایا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ تنیسری حاضری' تنیسری نشانی اور مسلمان ہونا

میں واپس آ گیااور دو جارروز کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

آپاس وقت ایک جنازے کے ہمراہ ہقتے میں تشریف لائے تصاور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تقیے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے ہمائھ کر چھے آ بیٹا تا کہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چا در اٹھا دی۔ میں نے دیکھتے ہی بہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور دو پڑا آپ نے ارشاو فرمایا سامنے آ وَ میں سامنے آ یا اور جس طرح تجھ سے اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا۔ ای طرح میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا۔ ای طرح میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا۔ اس طرح میں نے بیٹمام واقعہ تعلیل کے ساتھ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صابہ کی جلس میں بیان کیا اور اس وقت مشرف باسلام ہوا۔ آپ بہت مسرور ہوئے۔

# غلامی ہے آزادی ٔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامعجزہ

اس کے بعدا پنے آتا کی خدمت میں مشغول ہو گیاای وجہ سے میں غزوہ بدراورا حدمیں شریک نہ ہوسکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلمان اپنے آتا سے کتابت کرلو۔ سلمان نے اپنے آتا ہے کہا۔ آتا نے یہ جواب دیا کہ اگرتم چالیس اوقیہ سونا اداکر دواور تین سودرخت سحجور کے لگا دوجب وہ بار آور ہوجا نمیں توتم آزاد ہو۔ سلیمان نے آپ کے ارشاد سے

سَيْنُ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ اللهِ المَالمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

تبول کیا اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی کھجور کے پودوں سے امداد کریں۔
چنانچہ کسی نے تمیں پودوں سے اور کسی نے بیس پودوں سے اور کسی نے پندرہ سے اور کسی نے
دس پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے سلمان ان کے لئے
گڑھے تیار کر و جب گڑھے تیار ہو گئے تو خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگا یا اور
برکت کی دعا فرمائی۔ ایک سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آگیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ
جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سر سبز اور شاداب ہو گئے اور سب کو پھل آگیا۔ درختوں کا
قرض تو ادا ہو گیا صرف سونا باقی رہ گیا۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ کی
مقدار سونا لے کر آیا آپ نے فرمایا وہ مسکین مکا تب یعنی سلمان فاری کہاں ہے اس کو بلاؤ۔
میں حاضر ہوا آپ نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطافر مایا اور بیار شاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤاللہ
میں ماضر ہوا آپ نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطافر مایا اور بیار شاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤاللہ
تہارا قرض کہاں ادا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جاؤاللہ ایس کے تہارا قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں
نے اس کوتو لا تو پورا چالیس اوقیہ تھا میراکل قرض ادا ہوگیا اور غلامی سے آزاد ہوا اور آپ
کے ساتھ غزوہ خندتی میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ہمرکا ب رہا۔

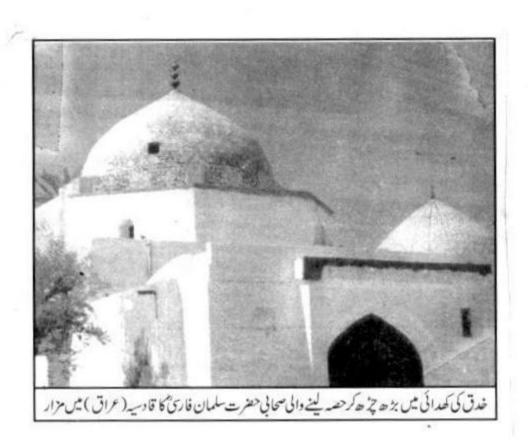

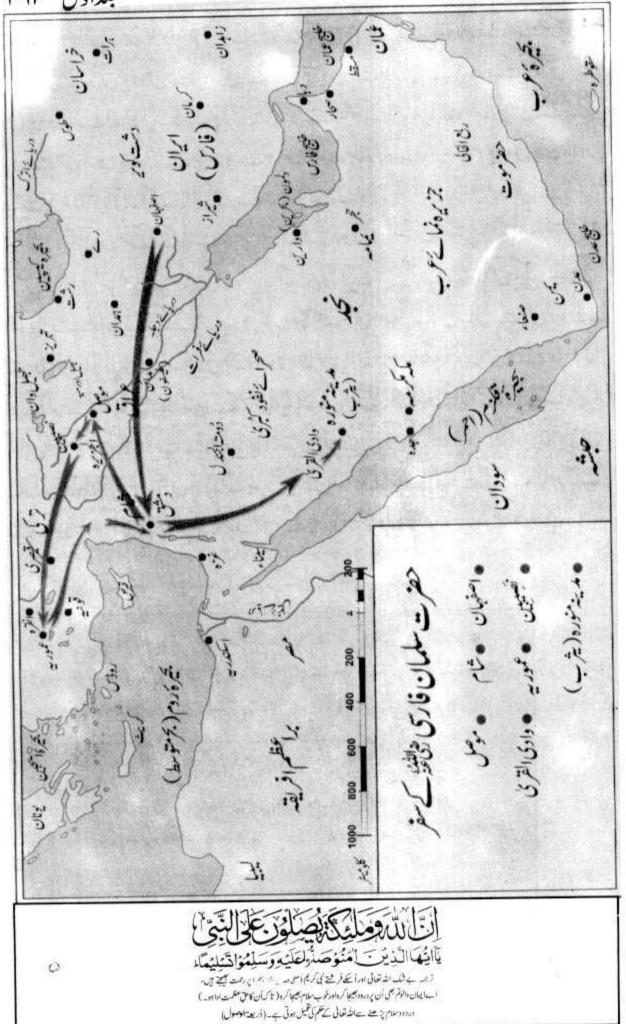

# مستحد مولى عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُو

## تغیرمسجد کے لئے جگہ کا انتخاب

قباء سے مدید تشریف آوری ہوئی تو جس جگہنا قد بیشا تھاوہی جگہمجد کے لئے منتخب کی ۔ یہ جگہ ایک میدان کے کنارہ پڑھی۔ قبیلہ بی نجار کے حضرات یہاں نماز پڑھا کرتے ہے۔ زبین کے مالک یہاں مجوری ہمی سکھالیا کرتے ہے۔ میدان کے باقی حصہ میں مجور کے درخت کھڑے ۔ ایک طرف بچھ کے درخت کھڑے ۔ ایک طرف بچھ نشیب تھاوہاں پانی مجرجاتا تھا۔ اس خرابہ کی قسمت جاگی۔ سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کومبحد کے لئے منتخب فرمایا۔ بیطول وعرض میں سوسوگز سے بچھ زا کہ تھا۔ (برت مبارک) فرمین کی خر بداری

سہل اور سہیل کے والدرافع بن انی عمر و کا انقال ہو چکا تھا۔ حضرت اسعد بن زرارہ ان کے مربی تھے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ میدان ان بی بیبیوں کا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ بلاکی معاوضہ کے مسجد کے بیش کردیں۔ عمر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بیش کش بڑے آ دمیوں سے بھی منظور نہیں فر مایا کرتے تھے۔ بیتی بچوں سے کیسے منظور فر ما لیتے۔ آپ کے اصرار کرنے پریہ مالک ہمبہ کرنے کے بجائے فروخت کرنے پر راضی ہوئے۔ دس ویتار قیمت تجویز کی می صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ قیمت اوا کرکے زمین مسجد کے لئے وقف کردی۔ (رضی اللہ عنہ می)۔ (بیرت مبارک)

بنفس نفيس صحابه كيساته كام كرنا

ز مین ہموار کی گئے۔ پانی سینج و یا گیا۔ قبروں سے مڈیاں نکلیں ان کوالگ وہا ویا گیا۔

درخت کٹوائے گئے۔ بنیاد کھودی گئی۔ تغمیر شروع ہوئی۔ یہاں بھی صحابہ کرام ہی مزدور تھے وہ ہی معمار سیدالا نبیاء سلی اللّٰدعلیہ وسلم بھی برابر کے شریک تھے۔

عجيب غريب برتقترس جذبه سے كام مور باتھا۔ (برت مبارك)

صحابہ کے ساتھ آپ خودبھی اینٹیں اٹھااٹھا کرلاتے اور بیریڑھتے جاتے۔

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابرربنا واطهر

ین خیبر کی تھجوروں کا بوجھ ہیں اے پروردگار یمی بوجھ سب سے عمدہ اور بہتر ہے۔ اور بھی مید پڑھتے

اللهم أن الاجراجر الاخره فارحم الانصار والمهاجره

اےاللّٰد بلاشبہ حقیقت میں اجرتو آخرت کا اجرہے پس تو انصارا درمہاجرین پررحم فرما۔ حدمین سینف سے مدہ کے ہلا گئیست میں ایک میں میں استار ہوئی ہیں۔

جوسرف آخرت کے اجر کے طلب گار ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے۔

اللهم لاخير الاخير الاخره فانصر الانصارو المهاجره

اےاللّٰد آخرت کی بھلائی اورخیر کے سواکوئی خیراور بھلائی نہیں پس توانصاراورمہاجرین کی مد دفر ماجوصرف آخرت کی بھلائی اورخیر کے خواہاں ہیں۔

) مدوره دو رک! رک ن بعدان دوره اور مرک میرا که اورک میران در میران دارد

اور صحابه کرام کی زبانوں پر بیتھا۔

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل

اگرہم بیٹھ جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم کام کریں تو ہمارا بیٹل یعنی بیٹھ جانا بہت ہی برا کام ہوگا۔اور حضرت علی کرم اللہ و جہد بیشعر پڑھتے جاتے تھے۔

لايستوى من يعمر المساجدا يداب فيهاقائماو قاعدا

جو تحض المصنع بين تي تعمير مجدين سركردال ٢٠٠٠

ومن يرى عن التراب حائدا

اورو ہخص جو کپٹر وں ہے مٹی اورغبار کو بیجا تا ہے دونوں برابرنہیں۔

ا بنٹیں اٹھا اٹھا کر لانے والوں میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی تھے۔عثمان بن مظعون فطری طور پرنظیف الطبع واقع ہوئے تھے مزاج میں صفائی اور ستھرائی بہت تھی۔ جب اینٹ اٹھاتے تو کیڑوں ہے دورر کھتے اور جہاں کیڑے پرز رابھی غبار پڑجا تا تواس کوجھاڑتے

مسجد کا نفتشهٔ درود بواراور کیفیت

جلداول ۲۹۵

، یہ صحدا پنی سادگی میں بے مثل تھی۔ پکی اینٹوں کی دیواریں تھیں تھجور کے تنوں کے ستون تھے۔ اور تھجوری کی شاخوں اور پتوں کی حصت تھی جب بارش ہوتی تو پانی اندر آتااس کے بعد میں حصت کوگارے سے لیپ دیا گیا۔ سوگز لمبی اور تقریباً سوبی گزعریض تھی اور تقریباً تین ہاتھ گہری بنیادیں تھیں۔ دیواروں کی بلندی قد آدم سے ذائد تھی۔ دیوار قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھی گئی اور مسجد کے تین دروازے رکھے گئے ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس جانب اب ور قبلہ کی دیوار ہم جانب میں جے اب باب الرحمة کہتے ہیں اور تیسرا دروازہ وہ کہ جس سے آپ آتے جاتے تھے جے اب باب جرئیل کہتے ہیں اور جب سولہ سترہ ماہ کے بعد بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوکر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو وہ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کردیا گیا۔ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کردیا گیا۔ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کردیا گیا۔ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کردیا گیا۔ دروازہ جو مسجد کے عقب میں تھا بند کردیا گیا اور اس کے مقابل دوسرا دروازہ قائم کردیا گیا۔

مسجد نبوی کی دوسری تغمیر

مسجد نبوی کی دومر تباقعیر ہوئی اول جب آپ صلی الله علیہ وسلم ہجرت فرما کر ابوا یوب انصاری رضی الله عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ دوسرے کے جہ فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہوجانے کی وجہ ہے آپ نے از سر نوتھیر کرائی۔ جیسا کہ متعدد احادیث اور مختلف روایات سے ثابت ہے۔ پہلی مرتبہ کی تعمیر میں مسجد کا طول عرض سوگز ہے کم تھا اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں سوگز سے کم تھا اور دوسری مرتبہ کی تعمیر میں سوگز سے کم تھا اور دوسری کریم صلی الله علیہ وسلم نے مسجد کو دومر تبہ بنایا اول جبکہ آپ ہجرت فرما کرمدینہ تشریف لائے سر نو بنایا اور زمین کے کرمجد میں اوزیاد تی کی چنا نچہ محم طبرانی میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب مسجد کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو مسجد کے متصل ایک انصاری کی زمین معاوضہ میں جارت کی ایک انصاری کی زمین معاوضہ میں ہمارے ہا تھو فروخت کردولیکن وہ اپنی عمرت وغر بت اور کثیر العیالی کی وجہ سے معاوضہ میں ہمارے ہا تھو فروخت کردولیکن وہ اپنی عمرت وغر بت اور کثیر العیالی کی وجہ سے مفت نہ دے سکھا ہی گھرت عثمان قطعہ زمین کو بمعا وضد دس ہزار مفت نہ دوے سکھا ہی گھرت عثمان قطعہ زمین کو بمعا وضد دس ہزار دوسری ان انصاری سے خور میں الله عنہ اس قطعہ زمین کو بمعا وضد دس ہزار دوسری ان انصاری سے خرید کررسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض

59

کیایارسول اللہ جوقطعہ زمین آپ اس انصاری سے جنت کے کل کے معاوضہ میں خرید فرمانا چاہتے تھے وہ اس ناچیز سے خرید فرمالیں۔ آپ نے وہ قطعہ بمعاوضہ جنت حضرت عثمان سے خرید کرمسجد میں شامل فرمایا اور اول اینٹ اپنے دست مبارک سے رکھی اور پھر آپے تھم سے ابو بکراور پھر عثمان اور پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہم نے رکھی۔

## اے ابوہریرہ! دوسری اٹھالو

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ التسلیم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کرلارہے تھے۔ایک مرتبہ میں سامنے آگیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت می اینٹیں اٹھا کرلارہے ہیں اور سینہ مبارک سے ان کوسہارا دیئے ہوئے ہیں۔ میں میں سمجھا کہ آپ بوجھ کی وجہ سے ایسا کئے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دے دیجے۔ آپ نے فر مایا۔ حد غیر ھایا اباھریو قانہ لا عیش الاعیش الاحیش اللہ حورۃ (اے ابوہریرہ دوسری اینٹیں اٹھا لو تحقیق نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی

## حضرت اسعد بن زراره رضى الله عنه كي وفات

مسجد نبوی کی تغمیر ہے آپ ہنوز فارغ ہوئے تھے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقیب بنی النجار انتقال کر گئے بنوالنجار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ان کی بجائے کسی اور کونقیب مقرر فر ما ئیں۔ آپ نے ارشاد فر مایاتم میرے ماموں ہومیں تم ہے ہوں اور میں تمہار انقیب ہوں۔

آ پ کا بنی النجار کی نقابت قبول فر ما نا ہیہ بنی النجار کے منا قب میں سے ہے جس پروہ لوگ فخر کرتے تھے۔

#### مسجد نبوى كامنبر

ابتداء میں منبرنہیں تھا تو ایک ستون کے برابر میں مٹی کی چوکی (چبوتری) بنا دی گئی تھی آ قائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رونق افروز ہوکر خطاب فر مایا کرتے تھے اور ستون پر سہارالگالیا کرتے تھے۔

وہ تھجور کا تنا( تھمبا) جس کے برابر مٹی کی چبوتری پرتشریف فرما ہوکر آنخضرت صلی اللہ

بَيْتُ النَّاقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ النَّاقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِينِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ا

علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے۔سیدالانبیا مجبوب رب العالمین (تعالیٰ شانہ) نے جب اس سے الگ منبر پر رونق افر وز ہوکر خطاب فرمایا۔اوراس وجہ سے وہ کھمبا آپ کے پر تقدس قرب اور ذکراللہ کی روح پروروجاں بخش آ واز سے محروم ہوگیا تو قدرت کے ایک عجیب وغریب کرشمہ نے اہل ایمان کے ایمان کوتازہ اور عقل پرستوں کے تو ہمات کوجیرت زدہ کردیا۔

حضرات صحابہ رضوان الدّعلیم اجمعین نے اس بے حس وحرکت و بے جان سو کھے تھے۔

ایک رقت انگیز آ واز سی۔ جس سے کلیجہ پھٹا جاتا تھا (بخاری ۲۸۱) کچھالی آ واز تھی جیے اونٹنی ایخ بچہ کی یاد میں بلبلا تی ہے۔ (بخاری ۵۰۵) رحمة للعالمین سلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کا یہ در دائگیز گربیہ نا تو مغبر سے اثر کر تھے کے پاس تشریف لائے اس پر دست مبارک رکھا۔ تب یہ تھمبا بچوں کی طرح ہچکیاں لیتا ہوا آ ہستہ آ ہستہ خاموش ہوا (بخاری) مبارک رکھا۔ تب یہ تھمبا بچوں کی طرح ہچکیاں لیتا ہوا آ ہستہ آ ہستہ خاموش ہوا (بخاری) رحمت عالم جان جہاں نے اس سوختہ دل فراق زدہ کی مزید دلداری فرماتے ہوئے فرمایا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس مسجد میں اس جگہ تم پھلدار ہوجاؤیا جنت کا حصہ چاہتے ہو۔ جہاں تمہارا پھل جنت تناول کریں۔ اس نے دار بقاء کو دار فنا پرتر جیح دی۔ گویا اس بے زبان نے زبان دردے عرض کیا ان المدار الا خو ق ھی خیو و ابقی چنانچاس کھمبا کو مجد کے فرش خام میں منبر کے قریب اس جگہ دبادیا گیا۔ جس کے متعلق آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہما میں منبر کے قریب اس جگہ دبادیا گیا۔ جس کے متعلق آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہما میں منبر کے قریب اس جگہ دبادیا گیا۔ جس کے متعلق آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہما میں منبر کے قریب اس جگہ دبادیا گیا۔ جس کے متعلق آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہما میں منبر کے قریب اس جگہ دبادیا گیا۔ جس کے متعلق آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہما ما بین منبر کے و بیوں و قبری دو صف قمن دیاض المجن ق

## معجز هٔ نبوی

حن جذع النحل اذحل به من مصاب الهجر حزن و خبل ضمه بالصدفاستسلى به لصبى بلبان يشتغل واسربكلام فارتضى كونه فى الخله غرساً وامثل (ترجمه) مجوركا تناچلايا جب ال پرآپ كى مفارقت كاغم اور جنون سوار موا - آپ نے اس كوا پ سينے سے لگاليا تو اس كوال سے الى تىلى موئى جس طرح كى بچه كو دوده پلاكر بہلا يا جا تا ہے اور آپ نے اس سے آہتہ سے بچھ فرمايا اس نے اس كو پندكيا كه وہ جنت ميں پودہ موكر رہے اور آپ كے ارشادكي تھيل كى ۔

بدواقعهاس حدیث ہے ماخوذ ہے جس کوداری نے بسند عبداللہ بن بریدہ بروایت ابن بریدہ

بیان کیا ہے کہ دسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم مجود کے ایک تناہے کمرلگا کرخطبہ پڑھا کرتے تھا س کے بعد آپ کیلئے مغیر تیار کیا گیا۔ تو جب آپ اس مغیر پرتشریف لائے جو آپ کیلئے بنایا گیا تھا اور مجود کے تناہے علیحہ ہوئے تو مجود کا تناہی طرح رونے لگا جس طرح کہ اوفنی روتی ہے اس کون کر حضور واپس ہوئے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور فر مایا کہ تو دو با توں میں ہے ایک بات اختیار کرلے۔ اگر تیرادل چاہے تو اس کو پہند کرلے کہ جس جگہ تو اس وقت ہے میں تھے کوئے درخت کی طرح تائم کردوں تو تو اس طرح سرسنر ہوجائے گا جس طرح پہلے بھی تھا اور اگر تیرا ول چاہے تو اس کو پہند کرے کہ تو جنت کا سرسنر پودا ہوجا و سے اور تجھے کو ان انہار جنت کا پانی پینے کو ملے اور تو خوب سرسنر ہوا در تجھ میں چھل گیس اور خدا کے مقبول بندے تیرے پھل کھا دیں۔ کو ملے اور تو خوب سرسنر ہوا در تجھ میں پھل گیس اور خدا کے مقبول بندے تیرے پھل کھا دیں۔ آپ نے سنا کہ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ بال! میں اس کو منظور کرتا ہوں اور یہ بات اس نے دومر تبدیکی۔ صحاب نے آپ سے دریافت کیا کہ مجود کے تنانے کیا جواب دیا۔ آپ

### ازواج مطہرات کے لئے حجروں کی تغییر

جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تغییر سے فارغ ہوئے تو از واج مطہرات کے لئے جروں کی بنیاد ڈالی اور سردست دو جرے تیار کرائے ایک حضرت سودہ بنت زمعہ کے لئے اور دسراحضرت عائشہ ضیاللہ عنہا کیلئے۔ بقیہ جرے بعد میں حسب ضرورت تغییر ہوتے رہے۔ مسجد کے متعمل حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے جب آپ کو ضرورت پیش آتی تو حضرت حارثہ آپ کو نذر کردیتے۔ ای طرح کیے بعد دیگرے تمام مکانات آپ کی نذر کردیئے۔ مجد کی طرح چار جرے بھی کی اینوں کے تھے۔ او پر مجود کے بغوں اور پتوں کی جیست جھوٹے سے صحن کے گرد کھور کی پیچیوں (پھوں) کی دیواری جن پر مٹی اللہ تعالی عنہا کے جرو کا ایک کواڑ تھا۔ باتی مٹی کھیس دی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جرو کا ایک کواڑ تھا۔ باتی کے درواز ول پر بخیاں تھیں۔ پانچ جرے الیے بنائے گئے۔ کہ ان بیس کی اینیش بھی نہیں کی اینیش بھی نہیں کی دیواں اور پتوں کی گائی میں۔ بلکہ عنہا کہ مؤوں اور پتوں کی مور اور پتوں کی می جیست ڈال دی گئی۔ ان کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی بلک کے حیوت ڈال دی گئی۔ ان کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی بل کے بلکی کی حیست ڈال دی گئی۔ ان کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی بل کے بلکی کی حیست ڈال دی گئی۔ ان کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی بلکہ ٹاٹ یا کمبل کے بلکی کی حیست ڈال دی گئی۔ ان کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی بلکہ ٹاٹ یا کمبل کے بلکی کی حیست ڈال دی گئی۔ ان کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی بلکہ ٹاٹ یا کمبل کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی بلکہ ٹاٹ یا کمبل کے درواز ول پر نہ منیاں تھیں نہ کواڑ کی کھور کے پھوں اور کو کی کور

پردے پڑے رہے تھے جوطول میں تین ہاتھ اور عرض میں ایک ہاتھ سے کچھ زائد تھے۔
چھتیں ایسی نیچی کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تھا میں ان حجروں میں جاتا۔ تو کھڑے ہوکر ان حجروں کی چھتوں کو ہاتھ لگالیا کرتا تھا۔ رات کو گھروں میں جراغ جلانے کا رواج نہیں تھا۔ لہذا ان حجروں میں براغ جلانے کا رواج نہیں تھا۔ لہذا ان حجروں میں رات کو صرف نور حق کی روشنی رہتی تھی۔ (بیرے مبارکہ)

### كاش وہ جرے اس طرح جھوڑ دیئے جاتے

مدام میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم ہے بیتمام جرے مجد نبوی میں شامل کرلئے گئے جس وقت ولید کا بی محم مدینہ پہنچا تو تمام اہل مدینہ صدمہ سے چیخ اٹھے۔

ابوا مامہ بہل بن حنیف فر ما یا کرتے تھے کاش وہ جرے ای طرح چیوڑ دیئے جاتے تا کہ لوگ و کیھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پرمن جانب اللہ دنیا کے تمام خزائن کی تنجیاں رکھ دی گئیں تھیں وہ نبی کیسے جروں اور کیسے چھیروں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واز واجہ وذریاتہ واصحابہ وہارک وسلم (بیرت برار)

## حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كى زخصتى

ائی سال مدینہ پہنچنے کے آٹھ ماہ بعد ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروی فرمائی جن سے ہجرت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ عقد کر چکے تھے۔
عقد کے وفت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھ یا سات سال تھی اور رخصت کے وفت نوسال کی تھی۔ بعض کا قول میہ ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد ۲ ھے میں حضرت عائشہ سے خلوت فرمائی۔

### جنازه گاه کاتعین

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جرت فرما کرمدینہ تشریف لائے تو جس کی بیار کی نزعی کیفیت ہوتی (مرنے کے قریب

ہوتا) تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی جاتی۔ آپ تشریف لاتے اس کے لئے دعا فر ماتے ۔ وہ مخص وفات یا جاتا تو اکثر ایسا ہوتا کہ جبینر وتکفین آپ کے سامنے ہی ہوتی اور آپ دنن کے وقت تک وہاں رہتے۔اس میں آپ کو بہت دیر ہو جاتی تھی۔اس کا ہمیں احساس ہوا تو ہم نے بدکرلیا کہ وفات کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دیتے۔ آ ب تشریف لاتے۔نماز جنازہ پڑھاتے پھر بھی واپس تشریف لے جاتے اور بھی دنن ہونے تک وہاں تشریف رکھتے۔ پھرہمیں محسوس ہوا کہ آپ کواس میں بھی زحمت ہوتی ہے تو یہ طے کرلیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے گی بلکہ جنازہ لے کرخود آپ کی خدمت میں پہنچ جایا کریں گے۔ چنانچہاس پڑمل ہوا۔ جب جنازہ کیکر کا شانہ نبوت پر بینجتے تو قریب ہی ایک جگرتھی وہاں آ بنماز پڑھاتے پھریمی معمول ہو گیا۔ کہ ای خاص جگه برنماز جنازه بره هائی جاتی تقی حتی کهاس جگه کا نام بی موضع البحنا تزیر گیا۔ (سرے مارکه) بخارى ميں عبدالله بن عمرض الله عندى حديث سے بھى يمي معلوم موتا ہے كصلوة جنازه كے لئے مسجد نبوی کے متصل ایک جگہ مخصوص تھی آ ہے کامستر معمول تو یہی تھا کہ آ ہے مسجد میں جنازہ کی نمازنہیں پڑھتے تھے بعض مرتبکس عارض کی وجہے آپ نے صلوۃ جنازہ سجد میں پڑھی ہے۔ ای وجہ سے امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا ند ہب ریہ ہے کہ مسجد میں نماز جناز و مکروہ ہے امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔

### حضرت عثمان كالميثها كنوال وقف كرنا

ہجرت کے بعد جب مسلمان مدیند منورہ آئے تو مدینہ کے تمام کنویں کھاری تقصرف ایک بیررومہ کا پانی شریس کھا جس کا مالک ایک بیودی تھا کہ جو بغیر قیمت کے پانی شدویتا تھا فقراء سلمین کودشواری پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند نے بیررومہ کوخر بدکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنت کے ایک چشمہ کے ماوضہ میں فروخت کیا اور مسلمانوں کے لئے وقف فرمایا کہ جس کا جی چاہاں سے یانی بھرے۔



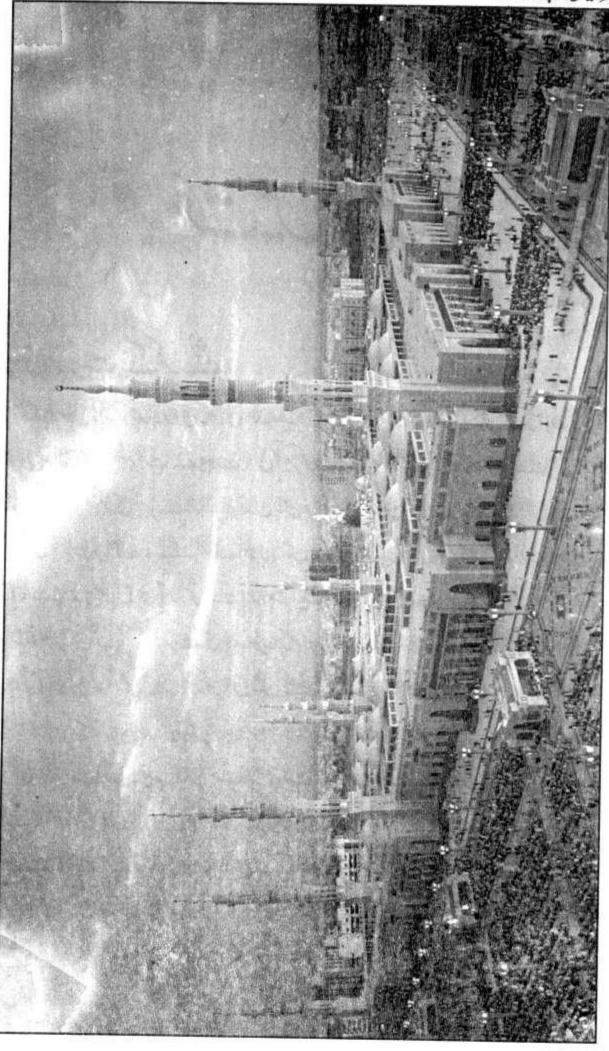

www.ahlehaq.org



# تعميرت مير بحرت كااثر

### نبوی تربیت کے کر شم

محمد رسول الله (فداہ روی) علی الله علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین جومبحدی اور پھر جہروں (از واج مطہرات کے بیوت) کی تغییر کررہے ہیں اس شہر کے رہنے والے ہیں جو ملک عرب کا مرکزی شہر ہے جوا پنے تعدن میں دنیا کے متمدن شہروں سے چھے نہیں ہے۔ جس کی آبادی با قاعدہ ہے۔ مختلف محلوں میں بٹی ہوئی۔ نچ میں سڑکیں 'بازار پر رونق' مکانات پختہ' ہرطرح کی آرائش سے آراستہ' ایک مکان وہ بھی ہے جس کو' درالقواری' کہا جا تا تھا (شیش محل) آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر رفقاء نے انہیں محلوں میں پرورش بائی تھی۔ انہیں گلیوں اور کو چوں میں کھیلے تھے انہیں سڑکوں پر دوڑ ہے اور چلے تھے۔ پھرتا جربن کرانہیں بازاروں میں خرید وفروخت کرتے رہے تھے۔

دارانهجر ت(مدینظیبه) میں جب بید صفرات خود مزدوراور معمار بن کر کچی اینوں جھوٹے بڑے تا ہموار پھروں کی ٹھیر بڑے تا ہموار پھروں کی ٹھیر کر ہے تھے۔ تواپ خاندانی مکانات اور مکہ کھیلات کانقشدا کے ذہوں ہے کوئیس ہواتھا۔
کررہے تھے۔ تواپ خاندانی مکانات اور مکہ کھیلات کانقشدا کے ذہوں ہے کوئیس ہواتھا۔
نبوت کے ابتدائی تمن سالوں میں ترتیب دی گئی تھی بیتر بیت صرف تین سال تک بی نبیس رہی بلکہ قیام مکہ کی پوری مدت میں اس کا سلسلہ جاری رہااور وہ ربگ جو پہلے تین سال میں کھلاتھا وہ بختہ اور زیادہ بختہ ہوتارہا۔

بلاشبہ بیاسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ تمدن کے تمام نقشوں کو چھوڑ کر جفاکش زاہد انہ اور درویشانہ زندگی کا نقشہ جمایا جارہاہے۔ (سرت مبارکہ)

### تغميرملت كادوراول

آپ کوفراموش ندہونا چاہئے کہ حضرات صحابہ نے اس دور کونتمبر ملت کا دوراول قرار دیا تھا۔ چنانچہ اس سال کواسلامی سند (سنہ جمری کا پہلاسال) مانا گیا۔ کلام الہی نے بھی ''مسن اول یوم "کالفظ استعال کر کے صحابہ کرام کے اس تخیل کی تائیدفر مائی (محدمیاں)

ہجرت ہی سے حق اور باطل میں فرق قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبہ کی ابتداء ہوئی شعائر اسلام بعنی جمعہ اور عبدین علی الاعلان ادا کئے گئے بحث و تمحیص کے بعد سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر ہونی چاہئے۔

### دومشرك سردارون كاانتقال

اور اسی سال مشرکین مکہ کے دوسر داروں نے انتقال کیا۔ ولید بن مغیرہ اور عاص بن واکل بعنی عمر و بن العاص فاتح مصر کے والد نے انتقال کیا۔ 60

# بهاني جاليكاقيم

#### بہلی مواخات

آپ نے ہجرت مدید نے بال مکہ کرمہ میں فقط مہاج ین میں باہمی رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ تاکہ ہرمومن ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا معین اور مدوگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا معین اور مدوگار اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا محملسار ہو۔ضعیف اور کمزور کو تو کی اور زبردست کی اخوت سے قوت حاصل ہوا ورضعیف تو ک کے لئے توت باز و بنے اعلی محض ادنی شخص کے فوا کد سے اور ادنی اعلی کے منافع سے مستفیداور منتقع ہوا ور مہاج رہن وانصار کے منتشر دانے ایک رشتہ مواخات میں مسلک ہوکر شکی واحد بن جا کیں تشتنت اور تفرق کا نام ونشان باتی ندر ہے۔سبل کر اللہ کی رہ کی مضوط کیڑلیں جو تفرق اور اختلاف بنی اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا اللہ کی رہ کی مضوط کیڑلیں جو تفرق اور اختلاف بنی اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا مربر ہواور اگر زمانہ جا ہلیت کے تفاخر اور مباہات کا کوئی فاسد مادہ قلب میں ہاتی ہے تو اس مربر ہواور اگر زمانہ جا ہلیت کے تفاخر اور مباہات کا کوئی فاسد مادہ قلب میں ہاتی ہے تو اس خوت کے تواضع اور مسکنت مواخات اور مواسات سے معمور ہو جائے۔خادم اور مخدوم نظام اور مولی محمود اور ایاز سب ایک ہی صف میں آ جا کیں۔ و نیا کے سارے امتیاز ات مٹ میں اور مولی محمود اور ایاز سب ایک ہی صف میں آ جا کیں۔ و نیا کے سارے امتیاز ات مٹ مطرف تقوی اور بربیز گاری کا شرف اور بردرگی ہاتی رہ جائے۔

بہلی مواخات کے ارا کین

جومواخات بجرت ہے لمک میں خاص مہاجرین میں ہوئی ان حضرات کے نام حسب ذیل ہیں۔

جلداةل ۵۷۶

يتر النظائي

عمررضی الله عنه

زید بن حارثه رضی الله عنه
عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه
بلال بن رباح رضی الله عنه
سعد بن الی و قاص رضی الله عنه
سالم مولی الی حذیفه رضی الله عنه
طلحة بن عبیدالله رضی الله عنه
علی مالم مولی الله عنه

ارابوبكرصد يق رضى الله عنه ارتدعنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الل

9\_سيد ناومولا نامحمر رسول الثدصلي الشعليه وسلم على كرم الثدوجهه

## مہاجرین کےحالات کی تبدیلی

پچاس کے قریب صحابہ کرام مکم معظمہ ہے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں باقی آ رہے ہیں آ نے والوں میں وہ بھی ہیں جو مکہ میں صاحب حیثیت تھے۔ جائیدادوں اور کاروبار کے مالک تھے۔ گر اب بیسب قرآن پاک کے الفاظ میں ''الفقراء'' ہیں۔ کیونکہ نہ صرف جائیدادوں پر بلکہ ان کے مال ومتاع اور سامان واسباب پر بھی دوسروں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے رعب وداب اور دھاک کے آ دمی چند ہی تھے جنہوں نے کھلم کھلا ہجرت کی۔ باقی سب وہ تھے جو چھپتے چھپاتے خالی ہاتھ بھشکل تمام مدینہ پہنچے تھے ان کے بدن کے کپڑے جی سالم نہیں تھے۔

پوری دنیا میں صرف وہ تھی بھر جاں نثاران پر دلی فقراءاور تہی دستوں کے مددگار تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر ان کواپنے یہاں آئیکی دعوت دی تھی۔ مگریہ کتنے تھے۔ ان کے ذرائع کیا تھے؟ صرف تہتریا چھتر جب کہان میں دوعور تیں بھی تھیں (سرے مبارکہ)

### اہل مدینہ کےمعاشی حالات

يثرب اول تو كاروباري قصبنبيس تقااور جوكاروبار تقااس يريبود يوس كاقتصد تقالة قبيله اوس

اور خزرج کے لوگ جن سے حضرات انصار کا تعلق تفاوہ کا شتکار تھے۔ کسی کے پاس اپنی زمین تھی کوئی دوسروں کی زمین میں بٹائی پر کاشت کرتا تھا۔ جن کی زمینیں اپنی تھیں اقتصادی ڈھانچان کا بھی بگڑا ہوا تھا۔ جس کے پاس جو پچھ پس انداز تھا۔ وہ'' اور'' خزرج'' کی آپس کی لڑائی میں ختم ہو چکا تھا جن کا سلسلہ تقریباً ایک سوجیں سال کے بعد تین چارسال پہلے ختم ہوا تھا۔ عموماً بڑے سلم (بدھنی) کی شکل میں یا سود پر پیشگی رقم لے لی جاتی تھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پوری بیداوار اس سلم یا سود کی نذر ہوجاتی تھی۔

ان قبیلوں کے بچھ لوگ ان حالات ہے مشنیٰ تنظیمران میں سے چند کے سوا ہاتی سب صاحب جائیداد بڑے لوگ اینے سابق ند ہب برقائم تنے۔ (سرے مبارکہ)

### مہاجرین کے لئے الگ آبادی کیوں نہ بنائی گئی

القد کے گھر (مسجد مبارک) کی تقمیر شروع ہوئی تو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان درماندہ پردیسی مہاجرین کی بودو ہاش کا مسئلہ بھی تھا کہ اگران کے رہنے کا ٹھکا نا ہوجائے تو دارالھجرت میں وطن کی سجھ آسائش میسر آسکے اور پراگندہ حالی ختم ہو۔

ممکن تھاان کے لئے الگ محلّہ آ بادکردیا جا تا معاشرت کا جوفرق تھاالل مدیندکا شت کار اور زمیندار خصے اور مہاجرین تاجر پیشہ شہری زندگی کے عادی۔ اس کا بھی تقاضا بہی ہونا چا ہے تھا کہ ان کی آ بادی الگ ہوتی ۔ نئ آ بادی کے لئے مالی مشکلات کاحل وہ با ہمی تعاون تھا۔ جس نے بلاکسی غیر معمولی خرچ کے مسجد مبارک اور از واج مطہرات کے جرات کی تغیر کرا دی تھی لیکن علیحدہ آ بادی سے مہاجرین اور انصار میں شیر وشکر جیسی یگا تگت نہیں بیدا ہو سکتی تھی اور باہمی انسیت والفت کی وہ نعمت جو اللہ تعالی نے ان حضرات کوعطافر مائی تھی (جس کو کلام پاک میں خاص طور برنمایاں فرمایا گیا تھا) وہ مشاہدہ بن کرسا منے ہیں آ سے تھی۔

جن کومساوات۔اشتراک عمل اورایک دوس سے کے لئے ایٹار واخلاص کانمونہ دنیا کے سامنے چیش کرنا تھا۔علیحد ہ آ بادی ندان کے لئے متاسب تھی نہ وہ خود بیعلیحد گی برداشت کر سکتے تھے جواسلامی معاشرہ میں اور نچے نیچ کی بنیاد بن جاتی۔

يَصَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اس کے علاوہ تعلیم ونز بیت کے لحاظ سے جس مساوی سطح کی ضرورت تھی علیحدہ آبادی اس کے لئے قلیج بن حاتی۔

حضرات مهاجرین کم و بیش دس باره سال تک برکات نبوت سے فیضیاب ہوکرتر بیت یافتہ عالم وفاضل بن چکے تھے۔حضرات انصار کی خلصان ذوبانت اگر چان کے لئے رہنما ہوتی تھی۔ مگراس ذہانت میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ''روف رحیم'' کا رنگ بھرنے اور حضرات انصار کومہا جرین کی سطح پرلانے کیلئے جس تواصی بالحق' باہمی احتساب' افادہ اور استفادہ' تعلیم و تعلم کی ضرورت تھی۔ الگ آ بادی کی صورت میں وہ پوری نہیں ہوسکتی تھی۔ (سرے مبارکہ)

### موالات کی بجائے مواخات

عرب میں عقد موالات کی طریقہ رائج تھا۔ غیر قبیلہ کا آدمی کسی بھی قبیلہ میں پہنچا اور
ایک معاہدہ کرکے اس قبیلہ میں داخل ہو جاتا اب ای قبیلہ کی طرف منسوب ہوتا تھا۔
معاہدات سلح وجنگ میں شریک رہتا اور مرنے کے بعداس کا ترکہ بھی ای قبیلہ میں تقسیم کیا
جاتا۔ حضرات مہاجرین اور انصار میں یے عقد ہوسکتا تھالیکن یہ عقد موالات کچھ روایتیں رکھتا
تھا۔ ان میں ایک روایات بھی تھیں جن کو اسلام برداشت نہیں کرسکتا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو بد بودار فرمایا۔ اور قرآن علیم نے ان کی مخالف اور متضاد بنیا دوں پر اسلامی
تہذیب وا خلاق کی محارت بلند کی۔ اب یہ پغیمرانہ تدبر تھا کہ عقد موالات کے بجائے آپ
نے عقد موافات کی بنیاد ڈائی۔

### مهاجرين وانصارمين بهائي حاره كاقيام

حضرت انس رضی الله عنه کے مکان میں حضرات مہاجرین و انصار (رضی الله عنهم اجمعین) کا اجتماع ہوا۔ بیکل نوے حضرات عضے۔ پینتالیس مہاجرین پینتالیس انصار آنمضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی صوابدید کے بموجب ان میں سے ایک ایک انصاری کوایک ایک مہاجرکا نام بنام بھائی قرار دے دیا۔ بیرحمۃ للعالمین صلی الله علیہ وسلم کی پیغیرانه فراست اور مردم شناسی تھی کہ جن کوآب نے بھائی بنایا فطری طور بران کے مزاج برادرانه فراست اور مردم شناسی تھی کہ جن کوآب نے بھائی بنایا فطری طور بران کے مزاج برادرانه

تھے۔ وہ حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے ہمدرداور مددگار بن گئے اور مزاجوں کی موافقت کے ساتھ جب حضرات مہاجرین سے للہیت اور اعلیٰ اخلاق کا بھی ظہور ہوا تو حضرات انصار کے اخلاص نے عقیدت کی شان اختیار کرلی۔

ام العلاء ایک انصاری خاتون تھیں جن کے گھرائے کے حصہ میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عند آئے تھے۔ وہ اسپے مہمان کی اتنی معتقد ہو گئیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کی وفات ہوئی تو ام العلاء نے بڑے وثوق ہے کہا مشہدتی علیک لقد اکو مک اللہ یعنی میں تشم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو بخش دیا ہے۔

### مواخات کے اراکین کے اسائے گرامی

رجسٹروں کواس وفت تو فیق نہیں ہوئی تھی کہ حضرات صحابہ کے اساء گرامی اپنے صفحات میں محفوظ کرلیں اور بھائی بنے والوں کو لکھاوٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تاہم راوی حضرات کے سینوں نے جونام محفوظ رکھے عیون الاثر فتح الباری وسیرۃ ابن ہشام کے حوالہ سے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

انصار خارجة بن زيدرضى الله عند عندان بن ما لك رضى الله عند سعد بن معاذ رضى الله عند سعد بن معاذ رضى الله عند سعد بن ربيع رضى الله عند سلامة بن وقيش رضى الله عند اوس بن ثابت رضى الله عند كعب بن ما لك رضى الله عند ابي بن عب رضى الله عند ابي بن عب رضى الله عند ابوابوب خالد بن زيدانصارى رضى الله عند ابوابوب خالد بن زيدانصارى رضى الله عند عناد بن بشر رضى الله عند عناد بن بشر رضى الله عند

مهاجرین ابوبکرصدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب ابوبمبیدة بن الجراح رضی الله عنه عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه زبیرعوام رضی الله عنه عثان بن عفان رضی الله عنه طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه سعید بن زید بن عمر و بن فیل رضی الله عنه مصعب بن عمیر رضی الله عنه ابوحذیفه بن علیه رضی الله عنه ابوحذیفه بن علیه رضی الله عنه جلداول ١٤٧٩

حذيفه بن اليمان رضي التُدعنهما منذربن عمرورضي التدعنه ابوالدرداءعو يمربن ثعلبه رضى الثدعنه ابورو يجهء بدالله بنء بدالرمن رضي الله عنه حويم بن ساعده رضي الله عنه عمادة بن صامت رضي الله عنه عاصم بن ثابت رضي الله عنه ابود حاندرضي اللدعنه سعد بن خيممه رضي الله عنه ابوالهبيثم بن تيبان رضى الله عنه عميرين الحمام رضى اللدعنه سفيان نسرخزرجي رضى اللدعنه رافع بن معلى رضى اللدعنيه عيدالله بن رواحه رضي الله عنه يزيدبن الحارث رضي اللدعنه طلحه بن زيدرضي الله عنه معن بنعدي رضي اللهعنه سعدين زيدرضي اللدعنه مبشر بنءبدالمنذ ررضي اللدعنه منذربن محمد رضي اللدعنيه عيادة بن الخشخاش رضي الله عنه زيدبن المزين رضي اللهعنه محذربن د ماررضی الله عنه

عماربن بإسروضي التدعنهما ايوذ رغفاري رضى اللدعنه سلمان الفارسي رضي اللدعنه بلال رضى الله عنه حاطب ني الى بلتع رضى الله عنه ابومر ثدرضي اللدعنه عبدالله بن جحش رضي الله عنه عتبة بنغز وان رضي الله عنه ابوسلمه بن عبدالاسدرضي الله عنه عثان بن مظعون رضي الله عنه عبيده بن الحارث رمني اللَّدعنيه طفيل بن الحارث رضى اللّه عنه يعني عبيده بن الحارث کے بھائی صفوان بن بيضاء رضى الله عنه مقدا درضي اللهعنه ذ والشمالين رضى اللَّدعنه ارقم رضي اللّهءنه زيدبن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن سراقه رضی الله عنه عاقل بن بكيررضي الله عنه تحنيس بن حذا فدرضي اللهءينه سرة بن الى رُجم رضى اللَّه عنه منطح بن اثاثة رضي اللّه عنه عكاشته بن محصن رضى اللَّدعنيه

تَشِينُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

حارث بن صمة رضى الله عنه سراقته بن عمرو بن عطيه رضى الله عنه عامر بن فہیر ہ رضی اللہ عنہ مجع مولی عمر رضی اللہ عنہ

### حضرات انصاررضي التعنهم اجمعين نےمواظات كاحق اداكر ديا

انسار نے جوموا خات کاحق ادا کیا اور جس مخلصا نہ ایٹار کا شوت دیا اولین و آخرین میں اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے زراور زمین مال اور جائیداد سے جومباجرین کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ تو کیا ہی کہ زمین اور باغات مہاجرین کود ہے ڈالے ان سب سے بڑھ کریہ کیا جس انساری کے دو ہویاں تھیں اس نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہدیا کہ جس ہوی کوتم پند کرو میں اس کو طلاق کے بعد آب اس سے نکاح کرلیں۔

## حضرات انصارت اللعنهم اپن جائدادی تقسیم کرنے کو تیار ہوگئے

عرب میں عقد موالات کا اثر مرنے کے بعد بینظا ہر ہوتا تھا کہ مولی (جس سے بیہ معالمہ ہوتا تھا) وہ چھٹے جھے کا مستحق ہوا کرتا تھا۔ اس کے بموجب رشتہ اخوت کا اثر وفات کے بعد ظاہر ہونا چاہئے تھا کہ ایک دوسرے کا وارث ہوتا۔ گر حضرات انصار نے بیعت عقبہ کے سلسلہ میں جب دعوت دی تھی تو امداد کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آ قائے دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ اخوت قائم فر مایا تو حضرات انصاری مخلصانہ اورایٹار شیوہ ذہانت نے اس کے معنی بیستھے کہ امداد کا طریقہ براورانہ ہونا جا ہے۔

امداد کرنے کے لئے جائیداد تقلیم نہیں کی جاتی۔ مگر برادر زندگی میں برابر کاشریک ہوتا ہے لہذا حضرات انصار نے فیصلہ فرمایا کہ مہاجر بھائیوں کواپی زندگیوں میں برابر کاشریک بنالیں چنانچہ در باررسالت میں درخواست چیش کردی۔

اقسم بيننا و بين اخواننا النخيل

جارےاور ہمارے بھائیوں کے درمیان باغات تقشیم فر مادیجئے۔

منصوبہ بین تھا کہ بھائیوں کا حصہ بھائیوں کے قبضہ میں دیدیا جائے۔ وہ اس کو اپنی ملک سمجھیں اپنی صوابدید کے بموجب اس میں تصرف کریں اور فائدہ اٹھا ئیں لیکن رحمت عالم صلی

الله عليه وسلم كى شفقت نے بيمنظورنېيى فرمايا كەحضرات انصاركى جائىدادوں سےان كى ملكيت ختم کردی جائے۔حضرات انصار رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کا تصوریبی تھا۔اگر چہ آنخضرت صلی اللّٰدعليه وسلم نے اس کومنظور نہیں فر مایا۔حضرات مہاجرین کی حیثیت کو عارضی قرار دیا۔ چنانچہ جب حضرات مهاجرین کو جائیدا دین ل گئیں تو حضرات انصار کی جائیدا دیں واپس کر دی گئیں۔ دوسری طرف دشواری میتمی که خود حضرات انصار کا جومقصد تھا وہ اس پیشکش ہے بورا نہیں ہوتا تھا حضرات انصار کا مقصد تو بیرتھا کہ مہاجرین کی مالی مشکلات ختم ہوں کیکن اس طرح تقتیم کے بعد حضرات مہاجرین''صاحب جائیداد'' ضرور ہو جاتے مگریہ حضرات تاجر پیشہ تھے کاشت کاری اور زراعت سے ناواقف تھے۔ وہ ان جائیدادوں سے پیداوار كركے وہ امداد حاصل نہيں كر سكتے تھے جس كے لئے حضرات انصار نے بيا يثار كيا تھا۔ رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے حضرات انصار کواس دشواری کی طرف توجہ دلائی۔ انصار رضی الله عنهم اجمعین نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے فيصله كےمطابق اپنی پیداوار میں بھائیوں کوحصہ دیا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: امداد کی صورت بد ہے کہ زمین اور باغ کے بجائے پیداوار کا حصہ مہاجرین کودو۔

باغات کی خدمت اور زمین میں کاشت کی ذمه داری آپ صاحبان لیس اور پیداوار مہاجرین کودے دیں۔

عام طور پر یمی صورت ہوئی اگر چہ بعض حضرات نے یہ بھی کیا کہ زمینیں اور باغ لے ایا اورخود کام کیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو جو درخت دیئے گئے تھے وہ ان پر مالکانہ تصرف کرتی رہیں اور اپنی ملک ہی جمعتی رہی جی کہ جب ان کو واپس کرنے کو کہا گیا تو تیار نہ ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس گئی جائیدا دو ہے کران کو واپس کرنے پر راضی کیا۔ مضرات مہاجرین نے بھی بہی فر مائش کی ۔ کام کی ذید داری آپ لیس اور پیدا وار میں ہمیں شریک کرلیں۔

ينتث النظاية

سیم حضرات انسارنے جیے بی یہ تجویزیں سیس وفعۃ ان کے جذبات کی صدابلندہوئی سمعنا واطعنا (ہم نے س لیاہے ہم پوری پوری تغییل کریں مے) دنیائے بہت سے انقلاب دیکھئے محراس انقلاب کی کوئی مثال چیٹم عالم کے سامنے ہیں آئی کہ مالک خودا پی مرضی سے کاشت کاراوراجنبی لوگ پردیس ہے آئے ہوئے خود بخو دزمیندار بن مجے۔ (ہرت ہاری)

### رشتةمواخات كيمضبوطي

بیرشته مواقعات اس قدرمحکم اورمضبوط تھا کہ بمنز له قرابت ونسب سمجھا جاتا تھا جب کوئی انصاری مرتا تو مہاجر ہی اس کا دارث ہوتا جبیبا کہارشاد ہاری ہے۔

ان الـذيـن آمـنـو و هاجرو وجاهدو ا بامو الهم و انفسهم في سبيل الله والذين آوونصرو ااولنُك بعضهم اولياءُ بعض (الانفال٬۲۲)

بشک جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے ہجرت کی اور جان و مال سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکا نددیا اور انکی مدد کی بیلوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوئے۔ چندروز کے بعد میراث کا تھم تو منسوخ ہو گیا اور تمام مومنوں کو بھائی بنا دیا گیا اور بہ آیت ناز ل فرمائی۔ اندما الدو منون اخوہ

اب مواخات کا رشتہ فقط مواسات یعنی ہمدر دی اور غنخواری نصرت وحمایت کے لئے رو گیااور میراث نسبی رشتہ داروں کے لئے خاص کر دی گئی۔

### بےمثال ہمدردی وایثار

سنن ابی داؤد اور جامع ترندی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ کوئی انصاری اینے درہم ودینار کا اپنے مہاجر بھائی سے زیادہ اپنے کوستحق نہیں سمجھتا تھا۔

چنانچے مہاجرین نے انصار کی اس ہے مثال ہمدردی اور ایٹارکود کھے کر آپ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ جس قوم پر ہم آ کر اتر ہے ہیں ان سے بڑھ کرکسی قوم کو ہم نے ہمدرد اور عمکسار مخلص اور وفاشعار تنگی اور فراخی ہر حال میں مددگار نہیں دیکھا۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ سب اجرانہیں کومل جائے اور ہم اجر سے بالکل محروم رہ جائیں۔ آپ نے فر مایانہیں جب تک تم

یَنْ کُرِ اللَّهِ اللَ ان کے لئے دعا کرتے رہو۔

### اصحاب صفه کے لئے انتظام

حضرات انصار جوایٹارکر چکے تھے اس پروہ قانع نہیں تھے چنا نچہ جائیداد کے اس بٹوارہ کے بعد بھی ان کا دست کرم کوتاہ نہیں ہوا وہ ان کی طرف بھی بڑھتار ہا جنہیں جائیدادیں نہیں ملی تھیں جو گھر ہستی اور صاحب اہل وعیال نہیں تھے یہاصحاب صُفَّہ تھے ان کی خدمت بھی وہ اینا فرض بجھتے تھے۔

اصحاب صُفَّہ کے لئے سوال کرنا حرام تھا۔ فاقہ سے بیہوش ہوکران کو گرجانا آسان تھا۔ گرسوال کرنا محال۔ان کی کوشش بیہوتی تھی کہان کے چہروں سے بھی ان کے فاقہ کا راز فاش نہ ہو۔

حضرات انصاری مزائ شنای نے ان قناعت پہندوں کے لئے ایک نی راہ تجویز کی۔ان حضرات انصاری مزائ شنای نے ان قناعت پہندوں کے موسم میں وہ مجور کے خوشے حضرات میں رسیاں باندھ دیں۔ مجوروں کے موسم میں وہ مجور کے خوشے جن میں گدرے مجور ہوتے تھے۔ درختوں سے کاٹ کرلاتے اوران رسیوں میں لٹکا دیتے تھے بطاہر یہ فل محجور پک کر گرجاتے یا یہ حضرات توڑ لیتے اوران سے فاقد کشائی کرتے رہتے تھے بظاہر یہ فل ہوتا تھا مگر درحقیقت سدرمتی کاذر لید تھا۔فاقد زدہ کمریں سیدھی ہوسکتی تھیں۔ (برت ہارکہ)

### حضرت ابوطلحه رضي الثدعنه كاايثار

ایک فاقہ زوہ مخص آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ یارسول اللہ میں سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے گھر والوں سے دریافت کرایا کچھ کھانے کو ہے؟ ہرایک گھر سے جواب آیا۔ صرف پانی ہے۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا۔ کوئی صاحب ان کواپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں حضرت ابوطلحہ نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں جاکر بیوی سے کہا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مہمان کی عزت کرو (ادب واحترام سے مدارات کرو) اہلیہ محترمہ نے کہا صرف بچوں کے سہارے کا کھانا موجود ہے۔ حضرت ابوطلحہ نے فرمایا جو بچھ ہے تیار کرو۔ چراغ روشن کرلو بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ محترم م

خاتون نے ایسائی کیا۔ کھانا تیار کیا۔ چراغ جلایا۔ جب کھانے بیٹھے تو یہ خاتوں آٹھیں بظاہر اس کئے کہ چراغ کی بق ہڑھادیں۔ (لوتیز کردیں) گر بڑھانے کے بجائے میاں ہوئی کی آپس کی تجویز کے مطابق چراغ بجھا دیا۔ اندھیرے میں کھانا شروع کیا۔ میاں ہوی ہاتھ اور منہ چلاتے رہے کو یا کھارہے ہیں۔ کھایا کچھیس بھوکے پیٹ رات گزاری۔

### مال غنيمت كاحصه بهي مهاجرين بريثار كرديا

سے میں قبیلہ بنی تفیر کے یہودیوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشہید کردیے کا منصوبہ بنایا۔ وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے شرے محفوظ رکھا مکر ظاہر ہے ان کے اس منصوبہ سے وہ معاہدہ ختم ہوگیا جو بقاء باہم کے متعلق لیے ہجری میں ہوا تھا (تفصیل آگے آئے گ) لامحالہ ان کو وہ سزا دی گئی جو ازروئے معاہدہ لازم تھی۔ یعنی ان کواس علاقہ سے خارج کردیا گیا۔ ان کی جائیدادیں اسلامی محروسہ میں داخل ہوئیں۔

چونکہ بیاقلہ جنگ کے بغیر قبضہ میں آیا تھا تو اس کو مجاہدین پرتقسیم نہیں کیا گیا بلکہ وحی الٰہی نے اس کو خاص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کاحق قرار دیا۔

رسول الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كے سامنے سب سے پہلے حضرات صحابه كى مشكلات تعين آپ نے حضرات انصار كوجمع فرما كر استصواب فرمايا كه اس علاقه كى اراضى انصار اور مها جرين وونوں كودى جائيں يا صرف مها جرين كودى جائيں تا كه وہ حضرات انصار كى جائيداديں واپس كرديں اوران كے مكانات خالى كرديں۔؟

ارشا دگرامی کا جواب و بینے کیلئے قبیلہ اوس اور خزریج کے دونوں سردار سعد بن عبادہ (خزرج) سعد بن معاذ (اوس) کھڑ ہے ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو پچھ آپ تقسیم فرما کیں۔ جمیں شدایئے مکانات کی ضرورت ہے نہ فرما کیں۔ جمیں شدایئے مکانات کی ضرورت ہے نہ جا ئیدادوں کی۔ بلکہ ہم بہت خوش ہوں کے اگر ہماری جائیدادوں اور ملکت وں میں ہے کچھ اوران مہاجرین کوعنایت فرمادیں۔ جوراہ خدامیں وطن سے بے وطن ہوئے۔ گھروں سے اوران مہاجرین کوعنایت فرمادیں۔ جوراہ خدامیں وطن سے بے وطن ہوئے۔ گھروں سے

٥

اجڑے جائیدادوں سےمحروم ہوئے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیر حوصله مندانه جواب سناتو مطمئن ہوئے اور وعادی۔ السلهم ارحم الانصار و ابناء الانصار اور بعض دوسری روایتوں میں تیسرالفظ ابناء ابناء الانصار بھی ہے۔

اب آب نے اس علاقہ کا ایک حصہ حضرات مہاجرین کوعنایت فرمایا۔ حضرات انصار میں ہے دوصاحب بہت ضرورت مند تھے۔ حضرت ابود جانداور حضرت بل بن حنیف ان کو کچھ جائیداد عطافر مائی باتی علاقہ اپنے پاس رکھا۔ جس میں آئحضرت سلی الله علیہ وسلم کی طرف سے کاشت ہوتی تھی اور اس کی آمدنی میں سے از واج مطہرات کا نفقہ اوا فرماتے سے۔ باتی تمام آمدنی مسلمانوں کی جماعتی اور انفرادی خصوصاً جہاد کی ضرورتوں میں صرف کردیتے تھے۔

بہرحالِ حضرات انصار نے نہ صرف ہیر کہ اس جائیدا دمیں حصہ لینے سے معذرت کر دی بلکہ اپنی باقی جائیدا دوں کے متعلق بھی پیش کش کر دی۔ (سیرے مبارکہ)

## منزب بسب منزب بندور النهائي مار بيزمز المني السيام

### مہاجرین میں ہے بعض حضرات کا بھار ہونا

مکہ جوحفرات مہاجرین کا وطن تھا۔ نہایت خشک اور گرم مقام تھا۔ ینچ ریت اور کنکریاں او پرگرم بہاڑجن میں شادا بی کا نام نہیں تھا۔ اس کے برخلاف بیٹر بشاداب باغوں کے نئج میں ایک تھلی ہوئی آ بادی ہر طرف کھیت اور سبز واس کی ایک وادی جس کا نام بطحان تھا گویا گندے بانی کی جمیل تھی۔ جہاں سڑا ہوا بانی ہمیشہ بہتا رہتا تھا۔ جس کی وجہ سے پورے بیٹر ب کی آ ب وہوامر طوب رہتی تھی۔ مکہ جیسے گرم اور خشک مقام کے آ دی یہاں آتے تو بیار پڑجاتے تھے اس وجہ سے یہاں کا بخار تمیٰ بیٹر ب پورے عرب میں مشہور تھا چنا نچہ حضرات مہاجرین یہاں پہنچ تو مزاح خراب ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہایت تیز بخار ہوا۔ وہ بحرانی کیفیت میں یہ شعریز ھے تھے۔

کسل امسر ۽ مصبح في اهسانه والسموت ادني من شراک نعله لوگ اپنالي وعيال ميں ہوتے ہيں توضيح ضج ان کودعادی جاتی ہے۔ انعم صباحاً اور حال ہيہ کے کموت جوتی کے تسمہ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنداگر چہشی تھے۔ گرعم گزری تھی مکہ کی گلیوں اور اس کی وادیوں میں ۔ان کو بخار ہوا تو بخار کی گھبر اہث میں بیا شعار پڑھتے تھے۔

الالیت شعبری همل ابیتن لیلة بسواد حسولسی اذخسر وجلیل و همل اردن بسوما میاه مجنة و همل ببدون لسی شسامة و طفیل کاش مجھے معلوم ہوجاتا کہ کیا میں کوئی رات وادی ( مکمہ ) میں اس حالت میں گزار سکوں گا کہ میرے گرد ( گیاہ ) اذخراور ( گیاہ ) جلیل ہواور کیا کسی روز مجنة کے چشموں پر

جلداوّل ۲۸۷

سِن<del>یس این این این</del> میراورود ہو شکے گااور کیا کوہ شامہ اور کوہ طفیل مجھے سامنے نظر آئیں گے۔

پھران کے لئے بدد عامجمی کرتے تھے جن کے ظلم وستم نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ کہ اےاللہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال کراس و باوالی سرز مین میں پہنچایا۔اےاللہ ان برلعنت کر (ان کوای برحمت ہے محروم کردے )۔ (بیرت مبارکہ)

مدینه اورمها جرین کیلئے حضور صلی اللّٰدعلیه وسلم کی دعا

صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کی بیرحالت ہوئی تو آئخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے وعافر مائی ۔ اے اللہ ہمیں'' مدینہ' بھی ایسا ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب تھا۔ یا مکہ سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ کی محبت دے دے۔اےاللہ مدینہ کے صاغ میں مدینہ کے مدمیں ہمارے لئے برکت عطا فرما۔خدا وندا ہمارے لئے اس کی آ ب وہوا کوصحت بخش کردے۔اوراس کے بخارکو بہاں سے نتقل کر کے جفہ پہنچادے (برت بارکہ)

حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ میں تشریف لائے تو تمام روئے زمین سے زیادہ مدینہ کی سرزمیں میں وہاتھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ ہے دعا فرمائی کہائے اللہ مدینہ کو یاک وصاف فرمااوراس وباء کو جف کی طرف منتقل فرما۔

### قبوليت دعاكےلا زوال اثرات

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا قبول ہوئی۔اس قبولیت کے آثار آج تک نمایاں ہیں۔کہ مدینه منوره کی آب و ہوانہایت معتدل اورخوشگوار ہے۔ دولت وثروت مدینه میں ہیں ہے مگر ہر چیز میں برکت ہے۔ عموماً الل مدینداس برکت کودولت وٹروت سے بہتر مجھتے ہیں۔ (بیردبار) اب توماشاء الله ثروت بھی بے مثال ہے۔

يثرب سيصدينة النبي صلى الله عليه وسلم

بھراس داراہمجر ت کی جومحبت دلوں میں ڈالی گئی اس کا ادنیٰ نتیجہ بیہ ہے کہاس بیٹر ب کو بیٹر ب کے بجائے اینے محبوب نبی کی طرف منسوب کر کے مدینۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا جانے لگا۔ پھراس ایک نام بربس نبیں ہوئی بلکدار باب ذوق نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق نام رکھے جوسو سے زائد ہو مے ان میں سے چورانو سے نام علامہ مہودی نے وفاانوفا با خبار دار اُمصطفے میں شار کرائے ہیں۔

# اذاك

#### نماز کی فرضیت

دونمازیں صبح اور عصر کی تو ابتداء بعثت ہی میں فرض ہو چکی تھی۔ پھر شب معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں لیکن ہاستناء مغرب سب نمازیں دود در کعت تھیں ہجرت کے بعد سفر کے لئے تو دو ہی رکعت باقی رہیں اور حصر میں ظہراور عصراور عشاء کی نمازیں جارجا ررکعت کر دی گئیں۔

جماعت كاابتمام

جب مدینہ میں آزاد فضامیسر آئی اور یہ موقع ملاکہ اللہ کا نام کھلم کھلا لیاجائے تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو لازم قرار دیا۔ یہاں تک کہ حضرات صحابہ کا عام مذاق یہی بن گیا کہ جماعت کے بغیر وہ نماز کو جائز ہی نہیں سجھتے تھے۔ بیار آدمی بھی ساتھیوں کے سہارے مجد میں آتا اور جماعت میں شریک ہوتا تھا اور سستی وہی کرتا تھا۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا تھا۔ پھر شہریا آبادی ہی نہیں بلکہ جہاں بھی تین مسلمان ہوں ان کے لئے یہی تھم ہوا کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو ان پر شیطان مسلط ہوجاتا ہے (کہ ان کے نہی تھم نہیں محاملات در ہم برہم ہوجاتے ہیں ان کا صحیح نظم قائم نہیں ہوتا) (محمدیاں)

### اذان کی ضرورت

اسلام بیمطالبہ نہیں کرتا کہ مسلمان سب کاروبار چھوڑ کرنماز اور مسجد کے لئے وقف ہو جائیں وہ جس طرح عبادت فرض کرتا ہے۔ ذرائع معیشت کی فراہمی کو بھی فریضہ قرار دیتا ہے اس نے جس طرح اہل وعمال کا نفقہ مر بی پر لازم اور واجب کیا ہے ایسے ہی زکو ہ کو جلداوّل ۲۸۹

اسلام کا ایک رکن قرار دے کر آمدنی بڑھانے اور پس انداز کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ مگر جب ذرائع معیشت کے لئے کا راوبار میں مشغولیت ضروری ہے تو نمازوں کی جماعتوں کے لئے کوئی الیمی صورت ہونی چاہئے کہ معین وقت پرسب جمع ہوجا کیں تاکہ اللہ کا فرض بھی ادا ہوا ور دنیا کے کام بھی اطمینان سے ہوتے رہیں۔ صحابہ کرام اگر چہانداز ہ لگا کر جماعت کے وقت خود جمع ہوجاتے تھے۔ مگر ظاہر ہے بیجذ بہ اور شوق آ کندہ نسلوں میں باقی رہنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ جب جماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ دنوں بعد بیسوال سامنے آیا کہ نماز کے لئے جمع ہونے کی کوئی علامت مقرر کی جائے۔ (بیرت مبارکہ)

### اذان کے طریقہ کی تعیین کے لئے اجلاس

حضرات صحابہ نے محلف تجویزیں پیش کیں۔ کسی نے ناقوس کا ذکر کیا۔ کسی نے بوق کا۔
ایک صاحب نے تجویز پیش کی کہ آگ روش کردی جایا کرے۔ ناقوس کا رواج نصار کل میں تھا۔ بوق (بگل) کا یہود میں۔ اور آگ روش کو نے کا مجوس (آتش پرستوں) میں بہ چیزیں علامت بن سکتی تھیں مگران میں یا دخدااور عباوت کی معنویت نہیں تھی۔ پھران سب فرقوں میں عجر نیف اور من مانی تبدیلی کے علاوہ شرک کی آمیزش بھی ہو چکی تھی بہ فرقوں میں عبادتوں میں تحریف اور من مانی تبدیلی کے علاوہ شرک کی آمیزش بھی ہو چکی تھی بہ مناسب نہیں تھا کہ وہ عبادت (نماز) جو تنہا خداوا جدکے لئے مخصوص ہواس کا اعلان مشرکانہ طرز پر ہو۔ لہذا آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجویز بھی منظور نہیں فر مائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ بلند آواز ہے پکار دیا جایا کرے الصلوۃ جامعۃ اس وقت یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تھم دیا گیا کہ الصلوۃ جامعۃ پکار دیا

### خواب میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کے مشامدات

صحابہ کرام جن کے دین جذبات میں امنگ تھی اور یہی امنگ ان کے تمام جذبات پر غالب آ چکی تھی ان کی طلب پوری نہیں ہوئی۔اعلان نماز کے لئے مناسب طریقہ کی جنتجو باقی رہی تو ایک شب میں متعدد صحابہ نے ایک خواب دیکھا۔ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ کو بہ تو فیق بخش کہ وہ فوراً آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا پناخوب بیان کیا کہ کوئی شخص ناقوس نیچ رہاہے میں نے اس سے قیمت معلوم کی۔ اس نے کہا کس کام کیلئے خریدتے ہو۔ میں نے کہا کہ جماعت کا اعلان کیا کریں گے۔ اس سز پوش شخص نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر صورت بتاتا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوکوئی ایک شخص اس طرح پکارا کرے۔ (سرت مبارک)

الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهدان لا اله الا الله. اشهد ان لا الله الا الله. اشهد ان لا الله الا الله. اشهد ان محمدًا رسول الله. اشهد ان محمدًا رسول الله. حى على الصلوة. حى على الفلاح. الله اكبر. الله اكبر. الله الا الله.

اور پھر ذراہٹ کرا قامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتو اس طرح کمواور جی الفلاح کے بعد دومر تبہ قلد قامت الصلونة کا اضافہ کیا جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا۔ سنتے ہی ارشا دفر مایا۔ محقیق یہ خواب بالکل سیاا ورحق ہے این شاء اللہ تعالی۔ محقیق یہ خواب بالکل سیاا ورحق ہے این شاء اللہ تعالی۔

### اذان وا قامت کے الفاظ کی تعیین

بعدازاں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید کوتھم دیا کہ میکلمات بلال کو ہتلا دیں کہ وہ اذان دے اس لئے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آ وازتم سے زیادہ بلند ہے۔

بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آ واز پینجی اسی وقت جا ورگھیٹے ہوئے گھر سے فکلے اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ۔

والذی بعثک بالحق لقدر ایت مثل الذی اری قتم ہےاس ذات پاک کی جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوخق دے کر بھیجا۔ البتہ تحقیق میں نے بھی ایسا ہی دیکھا جیسا عبداللہ بن زید کود کھلایا گیا۔ بیرن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ المحمد

يتشر النظيي

وكان امرالبدء بالاذان رويا ابن زيد اولعام ثان

اوراذان کی ابتداء عبداللہ بن زیدر ضی اللہ عنہ کے خواب سے ہوئی یہ واقعہ ساچھ یا ساچھ میں چیش آیا۔علماء کا اس میں اختلاف ہے۔

### اذ ان کی مشروعیت کی ترتیب کے اسرار

اذان کی مشروعیت بذر بعی خواب کے بظاہراس لیے ہوئی کہ اذان آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ورسالت کا ڈ نکا بجانا اور آپ کی نبوت ورسالت کا ڈ نکا بجانا اور آپ کی نبوت ورسالت کا ڈ نکا بجانا اور آپ کے دین کی طرف لوگول کو دعوت دینا بیر خادموں اور غلاموں کا فریضہ ہے۔ لیلۃ المعراج میں حق تعالی نے بالمشافہ آپ کو نماز کا تھم دیا اور آسانوں کے عروج ونزول میں آپ کو اذان سنائی می ۔ آسان میں فرشتہ نے اذان دی اور آپ نے سنی جیسا کہ خصائص کمری میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے مروی ہے۔

پھر ہجرت کے بعد جب نماز کے اجتماع کیلئے اعلام او راعلان کی ضرورت محسوس ہوئی تو عبداللہ بن زید کوخواب ہیں جواذان اور قامت و کھائی گئی اور عبداللہ بن زید نے خواب ہیں جواذان اورا قامت دیکھی حضور پرنور نے سنتے ہی سمجھ لیا کہ بیوہ بی اذان اورا قامت ہے جو میں نے شب معراج میں آ سان پری تھی اس لیے آپ نے سنتے ہی فرمایا۔انھالو فریا حق۔ بیسچا خواب ہے لیمن میں نے بحالت بیداری جوشب معراج میں سنا ہے۔اسکے بالکل مطابق اور موافق ہے۔

### اذان کے کلمات کی ترکیب کے اسرار وبر کات

کلمات اذان کی ترکیب اور ترتیب بھی نہایت بجیب ہے کہ چند کلمات میں اسلام کے تین نبیادی اصول تو حید اور رسالت اور آخرت پر مشمل ہے۔السلسہ اکبس میں خداوند ذوالال کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے اور اشھید ان لا الله میں اثبات رسالت ہے اور اس کی افراس کی فاعل اللہ میں اثبات رسالت ہے اور اس کی عبادت کا اعلان ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت کا طریقہ جمیں اس نبی برحق کے ذریعہ معلوم ہوا اور اعلان تو حید ورسالت کے بعد لوگوں کو سب سے افضل اور بہتر عبادت

اذان چونکہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے اوراس کے کلمات میں خاص انوار و برکات ہیں ادان چونکہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے اوراس کے کلمات میں اذان وی جائے تاکہ اس لئے شریعت میں بیتھ ہے کہ جب بچہ بیدا ہوتو اس کے کان میں اذان وی جائے تاکہ ولادت کے بعد سب سے پہلے تو حید و رسالت کی آ واز کان میں پہنچے تاکہ عہدالست کی تجدید و تذکیر ہوجائے۔

### اذان کے کلمات کی تعداد

اذان اورا قامت کے بارے میں روایتیں مختلف آئی ہیں ابو محذورہ کی اذان میں ترجیع آئی ہے جس میں اذان کے انیس کلے ہیں اورا قامت کے ستر ہ کلے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے ابو محذورہ کی اذان کواختیار فرمایا۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن زید کی حدیث کے مطابق اذان کو اختیار فرمایا۔ اس لئے کہ اذان کی اصل مشروعیت عبداللہ بن زید کے خواب سے وابستہ ہے پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے موافق خواب دیکھا۔

بعدازاں بلال رضی اللہ نہ آپ کی تمام زندگی بھر آپ کی موجودگی میں وہی اوّان دیتے رہے جوعبداللہ بن زید نے ان کوسکھلا کی تھی۔

اس لیےامام اعظم ابوصنیفہ نے ان وجوہ کی بناپراذ ان کی اس کیفیت کوافضل قرار دیا کہ جوعبداللّٰہ بن زید کی حدیث میں مٰدکور ہے۔

# يه وديول معامد اوائس كي فتنس

حضور صلی الله علیه وسلم کے مقابلہ میں یہود کی سرگر میاں

مدیند منورہ میں اکثر و بیشتر آ بادی اوس وخزرج کے قبائل کی تھی۔گرع صددراز سے یہود بھی یہاں آ بادیتھے اوران کی کافی تعدادتھی۔ مدیند منورہ اور خیبر میں ان کے مدر سے اور علمی مراکز تھے اور خیبر میں ان کے متعدد قلعے تھے۔ بیلوگ اہل کتاب تھے۔ اور سرز مین حجاز میں بمقابلہ مشرکین ان کوعلمی تفوق اورا تمیاز حاصل تھا۔

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم جب تک مکہ مرمہ میں رہے۔اس وقت بھی یہود۔قریش کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے مقابلہ میں اکساتے رہے اوران کو تلقین کرتے رہے کہ آپ سے اصحاب کہف اور ذوالقر نبین اور روح کے متعلق دریافت کرو وغیرہ وغیرہ جب آپ بہجرت فرما کرمدیند منورہ تشریف لائے تو آتش حسد وعنا داور مشتعل ہوگئی اور بجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہوئی اور اہل ہوا وہوں نے حق کی عداوت میں اپنے پچھلوں کا اتباع ہماری علمی برتری ختم ہوئی اور اہل ہوا وہوں نے حق کی عداوت میں اپنے پچھلوں کا اتباع کیا۔ویقتلون النبین بغیر حق اور اصحاب سبت کی روش اختیار کی۔

### حضورصلى التدعلبيد وسلم كايبود يعصمعابده

علاءاوراحبار بہود میں ہے جوصالح اور سلیم الفطرت عضانہوں نے نبی آخرالزمان کی پیش گوئیوں کو فطا ہر کیااور آپ پرایمان لائے مگراکثر وں نے معانداندرو بیا فقیار کیااور حسد اور عنادان کے لئے سدراہ بنااس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ان سے ایک تحریری

معاہدہ کیا تا کہ ان کی مخالفت اور عناد میں زیادتی اور مسلمان ان کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رہ سکیس۔ چنانچہ آپ نے ہجرت مدیند کے پانچ ماہ بعد یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فر مایا جس میں ان کو اپنے دین اور اپنے اموال واملاک پر برقر اررکھ کر حسب ذیل شرائط پر ان سے ایک تحریری عہد لیا گیا۔ (برے المعلیٰ)

### یہود سے کئے گئے معاہدہ کی دستاویز

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) یتجریر ہے محد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواللہ کے رسول ہیں قریش کے مومنین وسلمین اور اہل یٹر ب کے درمیان اور جوان کے تابع ہیں اور ان سے الحاق کئے ہوئے ہے اور کوشش جدوجہد ہیں ان کے ساتھ ہیں۔

(۲) یہ کہ بیسب (اپنے ہاسوائے) تمام انسانوں کے مقابلہ میں ایک امت ہو گئے۔
(۳) قریش کے وہ افراد جو ہجرت کرکے آئے ہیں۔ وہ اپنے حال پر بدستور رہیں گے
(ان کی آزادی اور ان کے حقوق بدستور رہیں گے ) قصاص وخون بہا اور دیت کے متعلق
جوان کا دستور ہے اور جوان کے معاہدات ہیں وہ بدستور رہیں گے ان کا کوئی شخص قید ہوگا تو
اس کا فدیدوہ خود ادا کریں گے (کوئی حلیف اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا) بیتمام با تیں اسطرح
ہوگی کہ مسلمانوں کیساتھ بھی عام دستور کے مطابق بھلائی اور انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔

(سم) ہنوعوف کی آ زادی اوران کے حقوق بدستورر ہیں گے۔

(۵) یہ کہ سلمان کسی ایسے خص کو جو قرض میں دباہوا کشر العیال ہوا س بات ہے ہیں چھوڑیں گے (محرد نہیں کریں گے) کہ اس کو اچھی طرح عطید دیں۔ فدیدیا دیت کے سلسلہ میں۔
(۲) اور یہ کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کسی مسلمان کو نظرا نداز کر کے اس کے صلیف ہے معاہدہ کرلے (جو مسلمان پہلے ہے حلیف ہے اس کو بھی اس معاہدہ اور عہدہ کیان میں شریک رکھنا ہوگا)

(۷)اور بیرکداہل تقویٰ مونین سب کی طاقت متحدر ہے گی اس شخص کے مقابلہ میں جو

ان سے بعناوت کرے (ان پرظلم وزیادتی کرے) یہ ظالمانہ طریقہ بران سے وصول کرنا چاہے یا مسلمانوں کے آپس میں گناہ ظلم یا فساد پھیلانا چاہے۔ایسے مخص کے مقابلہ میں ان کی طاقت متحدرہے گی۔خواہ (وہ ظالم) کسی کا بنالز کا ہی ہو۔

(۸) یہ کہ کوئی مومن کسی مومن کوکسی کا فر کی حمایت میں قتل نہیں کرےگا۔ نہ کسی کا فر کی کسی مومن کے مقابلہ میں مدد کی جائے گی۔

(۹) یہ کہ اللہ کی ذمہ داری (پناہ) ایک ہے (بعنی اللہ کے نام پر جو ذمہ داری لی جائے گاس کا احترام تمام مسلمانوں پرلازم ہوگا پناہ دے سکتا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری پرسب سے معمولی درجہ کامسلمان بھی۔

(۱۰)اور بید که ہرایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دلی ہوگی (معاہدہ صلح و جنگ میں شریک ہوگا) بیدولایت غیرمسلم کو حاصل نہیں ہوگی۔

(۱۱) اور یہ کہ جو یہودی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ندان کے ساتھ انقائی کارروائی کی جاتھ ہمدردی کی جائے گی وہ مظلوم نہیں ہوں گے۔ ندان کے ساتھ انقائی کارروائی کی جائے گی۔

(۱۲) اور یہ کہ سلمانوں کی صلح ایک ہے کوئی مسلمان دوسرے سلمان کے بغیر قال فی سبیل اللہ (راہ خدا میں جنگ ) کے سلسلہ میں صلح نہیں کرسکنا گراس صورت میں کہ مساوات ہواور آپس میں پوری طرح انصاف ہو (جب سی معمولی مسلمان کے عہد و پیان کو بھی یہ اہمیت ہے کہ وہ سب مسلمانوں کا عہد و پیان مانا جاتا ہے قو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ صلح عہد و پیاں الی کے صورت سے کرے جس میں حقوق کی مساوات اور سراسر عدل وانصاف ہو۔ آگراس میں کوتا ہی کی صورت سے کرے جس میں حقوق کی مساوات اور سراسر عدل وانصاف ہو۔ آگراس میں کوتا ہی کی صورت سے کرے جس میں جنگ مسلمانوں کے جن میں کوتا ہی ہے (واللہ اعلم )۔

(۱۳) اور یہ کہ چاہدین (غازیوں) کی جوجماعت ہادے ساتھ (ہمادے نظام کے ماتحت ) غزوہ کر گی اس کا غزوہ نمبر وار ہوگا۔ ایک ہی جماعت (فوج) مسلسل نہیں جائے گی بلکداگر ایک مرتبہ جا چکی ہے تواب دوسری جماعت جائے گی۔ اس کے بعدا پینے نمبر پر بیجا سکے گی۔ اس کے بعدا پینے نمبر پر بیجا سکے گی۔ (۱۳) اور یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہوگا اس (امتحان کی بنا پر جو چیش آیا ہوگا ان کے خونوں کو اللہ کی راہ جس لیعنی جانی قربانی معیار ہے فرق مراتب اس معیار پر ہوگا۔ جن

کی قربانیاں مساوی ہیں ان کا درجہ بھی مساوی ہوگا۔اس کا مفادیہ ہے کہ قبائل میں جوفرق
مراتب پہلے تھااب وہ قابل سلیم ہیں ہوگا۔ جب تک قربانیاں بھی اس درجہ کی نہ ہوں۔
(۱۵) اوریہ مومن تقی بہت بہتر طور طریق اور نہایت مضبوط اصول پر قائم رہیں گے(اہل ایمان اور اہل تقویٰ کا فرض ہوگا کہ انجے اطوار بہتر اور انکے اصول واخلاق مضبوط ہوں۔
(۱۲) اوریہ کہ کوئی مشرک قریش کے کسی مال کی ذمہ داری نہیں لے گانہ کسی قریش کی جانب کی صفاحت کریگا(پناہ دیگا) نہ کسی قریش کی جمایت ہیں کسی مسلمان کے آٹرے آئے گا۔
جان کی صفاحت کریگا(پناہ دیگا) نہ کسی قریش کی جمایت ہیں کسی مسلمان کے آٹرے آئے گا۔
(۱۲) جفتھ کسی بے قصور مسلمان کوئل کر ویگا جس کا مدن (یا قاعدہ) شمادت موجہ دیونو

(۱۷) جو محض کسی بے قصور مسلمان کوتل کردیگاجس کا بیند (با قاعدہ) شہادت موجود ہوتو اس کے قصاص میں ماخوذ ہوگا (جان کے بدلہ جان دینا ہوگا) البت اگر مقتول کے وارث خون بہالینے پرراضی ہوجا ئیں تو خون بہا دینا ہوگا اور تمام مسلمانوں کو جماعتی حیثیت میں اس اصول کو نافذ کرنا ہوگا جب تک اس پر عمل نہ ہوجائے کسی اور کام میں مشغول ہوجانا مسلمانوں کیلئے درست نہ ہوگا۔

(۱۸) اور بید کہ جائز نہیں ہوگا کسی صاحب ایمان کیلئے جواس دستاویز کے مضمون کا اقرار کرے اور جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے بید کہ کسی فتنہ پر داز کی مدوکرے یا کسی فتنہ پر داز کی مدوکرے یا کسی فتنہ اٹھانے والے کو پناہ دے (اپنے یہال ٹھیرائے) اور جواس کی مدوکرے گا اور اس کو پناہ دے گا (ٹھیرنے کا موقع دے گا) اس پر اللہ کی لعنت خدا کا غضب قیامت کے دوزنداس کی توبہ قبول ہونہ فدید (کفارہ)

(19) اور بیر که جب بھی اس عہد نامہ کی کسی بات میں اختلاف کروتو مرجع اللہ ہوگا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) (اس کا فیصلہ ذات اقد س محم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ ہوگا جواس عہد نامہ کے بانی اور معاہدہ کرنیوالوں کے سرپرست ہیں اور آپ ہے ہی فیصلہ کی اپیل ہوگی ) نامہ کے بانی اور معاہدی اپیل ہوگی ) (۲۰) جب تک کسی جنگ کا سلسلہ رہے تو مصارف جنگ مسلمانوں کے ساتھ یہود کو بھی یرداشت کرنے ہوں گے۔

(۲۱) اور بیرکہ بنی عوف کے بہودی اور مسلمان ایک امت ہوئے۔ بہود کیلئے ان کا دین ہوگا اور مسلمانوں کے لئے ان کا دین (اپنے اپنے مذہبوں میں آزادر ہے ہوئے تیسرے جلداةل ٢٩٧

کے مقابلہ میں ایک متحدہ طافت ہو نگے ) اور جوان کے موالی ہیں (آ زاد کر دہ فلام یا ان کے حلیف اور وہ خود۔ ان سب کے لئے بہی ہے ( کہ دہ اپنے دین پر ) مگر وہ مخص جوظلم کرے۔ کیونکہ ایسافخص خود اپنے آپ کواور اپنے اہل بیت (متعلقین ) ہی کو ہر ہا دکرے گا (اس ہر ہا دی کی ذمہ داری خود اس ہر ہوگی )

(۲۲) یہود بی نجار کے لئے بھی وہی شرطیں اور وہی حقوق ہیں جو یہود بی عوف کے بیان کئے گئے۔

(۳۳) اس کے بعد یہود بنی الحارث یہود بنی ساعدہ یہود بنی جیم 'یہود بنی الاوس'یہود بنی الاوس'یہود بنی نقلبہ کا نام لیا گیا ہے اور ہرا کیک کے متعلق بیالفاظ دہرائے گئے ہیں۔ مشل مالیہو دہنی عوف. ان کووہی حقوق حاصل ہوں مے جو یہود بنی عوف کے حقوق ہیں۔ آخر میں بیہ عوف. ان کووہی حقوق حاصل ہوں مے جو یہود بنی عوف کے حقوق ہیں۔ آخر میں بیہ کمروہ مختص جو ظلم کرے یا کوئی جرم کرے کیونکہ ایسا شخص خود اپنے آپ کواور اپنے اہل بیت (متعلقین) کو ہر باد کر دیگا (اس ہر بادی کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی)

پھر بیہ چندتشر کی اور توضیحی دفعات ہیں۔

(الف) یه که جفنه نغلبه کابطن (طمنی قبیله) ہے۔

(ب) یہ کہ بنی شطنہ کے وہی حقوق ہیں جو یہود بنی عوف کے (تشکیم کئے گئے ) اور میہ کہ ہر (نیکی اور بھلائی )نصب العین اور اصول کا رہوگا گناہ اور جرم نہیں۔

(ج) قبیله تغلبه کے موالی (حلیف آزاد کردہ غلام) کی حیثیت خود بی تغلبہ جیسی ہوگی۔

( د ) یہود کے اہل وعیال ایکے خواص اور ماتحت خاندانوں اورا فراد کی حیثیت خود یہود جیسی ہوگی ( ان کے دہی حقو ق ہوں گے جو یہود کے ہیں )

(ہ)اور بیکہ جوجس کے ماتحت یا جس کے ساتھ ہے وہ اس سے علیحدہ نہیں ہوگا تگر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت ہے

(۲۵)اور بیرکنبیں بندش لگائے گا کوئی زخم کے قصاص ( زخم کے بدلے میں زخم ) پر۔ (۲۲) جوکسی کو بے خبری میں دھو کہ سے مار دے اس کی ذمہ داری خوداس پر ہے اوراس کے اہل بیت پر گروہ مخص جس نے ظلم کیا ہواور ہم اللہ کو حاضر نا ظر جان کرعہد کرتے ہیں کہ خوبی اور پوری فر مدداری کے ساتھ ان شرا نظر بھل کریں گے۔

(۲۷)اور بیکدیمبودایئے مصارف کے ذمہ دار ہوں گےادر مسلمان اپنے مصارف کے (جواس عہد نامے کی شرطوں کو پورا کرتے ہیں' کرنے پڑیں گے)

(۲۸)اور بیر کہ جوفریق اس معاہدہ میں شریک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گےان کے مقابلہ میں جوان معاہدہ کرنے والوں سے جنگ کریں گے۔

(۱۹۹) اور بیکهاس معاہدہ کے تمام فریق آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے ایک دوسرے کواچھی باتوں کی ہدایت کریں گے۔ نیک کردار رہیں گے جرم اور گناونہیں کریں گے۔

اور بیک کوئی شخص اپنے حلیف کے ساتھ مجر مان نعل نہیں کریگا اور بیک مظلوم ستحق مددگار ہوگا (۱۹۰۰) اور بیک جب تک کوئی جنگ ہوگی تو مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی خرچہ جنگ برداشت کریں محے۔

(۳۱) اور بدکہ وہ پوراعلاقہ جوحدود بیڑ ب میں ہےان سب کے لئے واجب الاحترام (محفوظ علاقہ )ہوگا۔جواس عہد نامہ میں شریک ہیں۔

(۳۲)اور بیکہ پڑوی کوخودا پی جان کی برابر سمجھا جائیگا نہاس کونقصان پہنچایا جائے گانہ اس کے ساتھ کوئی مجر مانہ فعل کیا جائے گا۔

(۳۳)اور بیر کنہیں حفاظت اور ہناہ میں لیا جائے گائسی خانون کو گراس کے اہل ( ذمہ دار ) کی اجازت ہے۔

مقابلہ میں جویٹرب پرچڑھآئے (حملہ کرے)

(۳۷)اور بیرکهاس عہد نامہ کے جملہ فریق جب (مسلمانوں کی طرف ہے )ان کوکسی کے ساتھ ملے کرنے کی دعوت دی جائے گی وہ سلح کریں گے اور ملح پڑممل کریں گے اور پیا کہ جب مسلمانوں کواسی جیسی مسلح کی دعوت دی جائے تو وہ بھی مسلح کریں گے مسلمانوں پریدان کا حق ہوگا مگریہ کہ کسی ہے دین کے بارے میں جنگ ہورہی ہو۔ ( مرہبی جنگ ہو )۔

(٣٨) اوربيكه برفريق پراس حصدكي ذمدداري ہے جواس كي جانب ميں ہے۔

(٣٩) اوريد كو قبيله اوس كے يبودان كے موالى ( مليف يا آ زادكرد و غلام ) ان كو وہى حقوق ہوں کے جواس عہد نامہ کے تمام فریقوں کو ہوں گئے بوری نیک کر داری اور مخلصانہ بعلائی کے ساتھ نیک کرداری ہی ہارااصل اصول پر ہوگا۔ بجر مانہ فعل ( سے کوئی تعلق نہیں ہوگا) ہرایک عمل کرنے والا این عمل کا ذمہ دار ہوگا ( اس کے فعل کوکسی دوسرے برنہیں ڈالا جا کے گا) اور اللہ تعالیٰ کوہم حاضرو نا ظرجان کریہ عہد کرتے ہیں کہ جو پچھاس دستاویز میں لکھا گیا ہے اس پر بوری سیائی سے اور نیک کرداری کے ساتھ ممل کریں گے۔

(۴۰)ادر میرکہ میتحریمکی ظالم اور مجرم کے لئے آ رہیں ہے گی۔ جومدیندہے ہاہر ہووہ بھی امن میں اور جواندررہے وہ بھی امن میں رہے گا۔گرید کہ وہ ظلم کرے یا مجر مانہ حرکت كرية الله تعالى اس كامحافظ ہے اور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كے محافظ جيں۔جو نیک کرداررہ کر بوری یا بندی کے ساتھ اس بڑمل کرے۔ (برے مبارک)

# صنرمرين إبى النس شي لنعَهُ كالسلماك موا

## قبل از اسلام تو حید وعبادت ہے وابستگی

صرمة بن انی انس انصاری نجاری رضی الله عندا بتداء بی سے تو حید کے دلدادہ اور کفرو شرک سے متنفر اور بیزار تھے ایک مرتبہ دین سیحی میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کیالیکن (غالبًا نصاریٰ کے مشر کا نہ عقائد کی بناء پر )ارادہ فنٹح کردیا۔

بڑے عابدوزاہر تھے۔راہبانہ زندگی بسر کرتے تھے بھی باریک کپڑانہ پہنتے تھے ہمیشہ موٹے کپڑوں کااستعال کرتے تھے۔

عبادت کیلئے ایک خاص کوٹھڑی بنار کھی تھی جس میں حائصنہ اور جنب کو داخل ہونے کی اجازت نتھی اور میکہا کرتے بتھے 'اعبدرب ابراہیم' ابراہیم علیہ السلام کے دب کی عبادت کرتا ہوں۔ اپنے زمانہ کے بڑے شاعر تھے۔اشعارتمام ترحکیمانہ دعظ اور نصیحت سے بحرے ہوئے تھے۔

### مسلمان ہوئے تو پیا شعار کیے

جب نی اکرم صلی الله علیه وسلم جمرت فرما کرمدینه منوره تشریف لائے تو صرمه بهت معمراور بوژ سعی و یک اگرم صلی الله علیہ وسلم جمرت میں حاضر ہوئے اور مشرف بااسلام ہوئے اور بیا شعار کے۔

موی فی فریش بضع عشر ہ حجہ یاد کو لو بلقی صدیقا مو اتبا حضور نے مکہ مرمہ میں دس سال ہے زیادہ قیام کیا لوگوں کو وعظ تھے حت فرماتے تھے اور اس کے متمنی تھے کہ کوئی دوست اور مددگار ل جائے۔

ویعوض فی اهل المواسم نفسه فلم یومن یو دی و لم یو داعیا اورائل موسم پرایخ نفس کو پیش فرماتے ہیں کہ مجھ کواپنے یہاں لے جائے اور ٹھکانہ دے گرکوئی ٹھکانہ دینے والا اور دعوت دینے والانہ ملا۔

فلما اتانا اظهرالله دينه فاصبح مسروربطيبة راضيا

پس جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کوغلبہ عطا کیا اور مدینہ ہے مسروراور راضی ہوئے۔

والقی صدیقاو اطمانت به النوی و کان له عو نا من الله بادیا اوریهال آکر دوست بھی ملےاور فرفت وطن کے غم ہے بھی اطمینان ہوااوروہ دوست من جانب اللّٰد آپ کے لئے کھلامعین اور مددگار ہوا۔

يقص لنا ماقال نوح لقومه وماقال موسى اذاجاب المناديا

آپ ہمارے لیےوہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ نوح علیدالسلام اور موکی علیدالسلام نے اپنی تو م سے بیان کیں۔ اپنی تو م سے بیان کیں۔

فاصبح لا پخشی من الناس و احدا قریبا و لا پخشی من الناس نائیا اور یہاں آکرایے مطمئن ہوئے کہ کی کا ڈرندر ہانہ قریب کا نہ بعید والے کا۔ بذلنا له الا موال من جل مالنا وانفسنا عند الوعی و التاسیا ہم نے تمام مال آپ کے لئے ٹارکرویا اور لڑائی کے وقت اپنی جانیں آپ کے لئے قربان کرویں۔

و نعلم ان الله الانسىء غبره و نعلم ان الله افضل هاديا اور جم يقين كساتھ جائے جن كه الله تعالى كسواه يقة كوئى شےموجود بى نبيں اور بير بھى جانے جيں كه الله بى سب سے بہتر ہدايت كرنے والا ہے اور توفيق دينے والا ہے۔ نعادى الذى عادىٰ من الناس كلهم جميعاو ان كان الحبيب مصافيا ہم ہراس محض كے دشمن جيں كہ جوآپ كادشمن ہواگر چدوہ ہمارا كتنا بى محب مخلص كيول نہو۔

# سك منه كي سكرايا

### سربيجمزه رضى الثدعنه

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سب سے پہلے بھرت کے سات مہینے بعد رمضان المبارک احدیث یاریج الاول احدیث علی اختلاف الاقوال تمیں مہاجرین کی جمعیت کو حضرت حزہ رضی الله عند کی سرکردگی میں سیف البحر کی طرف روانہ فر مایا۔ تا کہ قریش کے تین سو سواروں کا قافلہ جوابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا تعاقب کریں بھرت کے بعد یہ پہلا سریہ تھا اس جمعیت میں مہاجرین کے سواانسار میں سے کوئی نہ تھا۔ جب حضرت محزہ سیف البحر پر چہنچتے اور فریقین کا آ مناسامنا ہوگیا اور جنگ کے نئے صفیں جب حضرت محزہ سیف البحر پر چہنچتے اور فریقین کا آ مناسامنا ہوگیا اور جنگ کے نئے صفیل جب حضرت محزہ سیف البحر پر چہنچتے اور فریقین کا آ مناسامنا ہوگیا اور جنگ کے نئے صفیل حاکم بلوگیا اور حضرت محزہ مدینہ واپس آ گئے۔

### سربيعبيدة بن حارث رضى اللدعنه

پھر ہجرت کے آٹھ مہینہ بعد ماہ شوال اھ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین رضی اللہ عنہم کے ساٹھ یا اسی سواروں پر عبید ہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر را ایغ کی طرف روانہ فر مایا۔اس سریہ میں کوئی انصاری نہ تھا۔

وہاں پہنچ کر قریش کے دوسوسواروں کی جمعیت سے شبھیر ہوگئی۔ مراز آئی کی نوبت

نہیں آئی۔ صرف سعد بن انی وقاص رضی اللہ عند نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا۔ ابوسفیان بن حرب یا عکرمہ بن انی جہل یا مکر زبن مفص علی اختلاف الا تو ال اس جماعت کے افسر تھے۔ مقداد بن عمروا درعتبہ بن غزوان جو پہلے ہے مسلمان ہو چکے تھے مگر قریش کے قافلہ کے ساتھ مگر قریش کے قافلہ کے ساتھ ہو لئے تاکہ جب موقع یزے تو مسلمانوں ہیں جاملیں۔

چنانچداس موقع پر جب مسلمانوں اور قریش کا مقابلہ ہوا تو بید دونوں حضرات کفار کے گروہ سے نکل کرمسلمانوں میں آ ملے۔

حضرت جمزہ اور حضرت عبیدہ کی روائگی چونکہ نہایت قریب قریب ہے اس لئے علماء کا اختلاف ہے بعض حضرت جمزہ کی روائگی کومقدم بتاتے ہیں اور بعض حضرت عبیدہ کی روائگی کو مقدم کہتے ہیں۔واللّٰداعلم بحقیقۃ الحال۔

اوربعض یہ کہتے ہیں کہ بید دونوں بعث معاً واقع ہوئے اس لئے اشتباہ ہو گیا کی نے سریۂ حمز ہ کومقدم بتلا یا اورکسی نے سریہ عبیدہ کو پہلے بتلا یا اور ہرا یک اپنی اپنی جگہ تھے ہے۔

سربيرسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه

مجر ماه ذی قعده آه میں ہیں مہاجرین کی پاپیادہ جمعیت کوسعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں خرار کی طرف روانہ فرمایا۔

خرار جھہ کے قریب ایک وادی ہے۔غدیرخم بھی اس کے قریب میں واقع ہے۔ پیلوگ دن کو چھپ جائے اور رات کو چلتے نے زار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے۔ بیلوگ مدینہ واپس آئے۔

حصبها وّل ختم هوا



لٹ<u>ئىر</u>دۇ*و*د نب پر درود ، دِل مین حسب إل رسول سب اب ئیں مُوں اور کیفین وصالِ رسُول سئے ہب یں ہیں میں است سب ر گلمسشین آل رسول ہے سینیا گیا کئو سے ہنسال رسول کے من <del>حسی</del>ن کو دکھ ،حمیث ن حس کو دکھ دو ون مین **خبساره ریز خمسال** رشوا نو بر الم مون مون مون مون الم مون الم على الم مون الم على الله عل جاروں ہے آشکار تحسب اِل رشول ً إسلام نے عمث لام کو بختی ہیں علمتیں سُسُبَردارِ مُؤْسَسِنِين ، بِلِللَّ رَسُولُ إن نعتست إيئے تُحمِّم رشل ميراتخت ہے ۔ ادر ئیر کا تاج خاک نعیب اِل رشول ہے جامِ جُمُ اُس کے سامنے کیا چزرے نفیل جِس كُو نصيب عامِ مِصن إل رشول سبك ( شوال المكرم عام احر 1994ع)